

لواب دوا لقدر حاك سادر ..... ب سرورالملک بها در دمصنف کتاب ..... i (دبیاچه) حصنورنىغام حال خلّدار شرىكە .. .. .. .. .. .. .. ١٠ (دياچ) ه من المرت عفران مكان أصت جاه سادس ...... ES P 9 1 1 · A مها راجم مريدر پريشاد بها در « 11. ۸ - نواب امیرکبرر ترورکشید جاه ۱۷ در .. .. .. pp 114 ۹ - حضرت غوران مکان کی مغرسی رکروپ) .... 100 ١٠- نواشَّمُس لمِلَ ظَفْرِحْنُكُ بِسِا ور .. .. .. .. .. 146 اا- حضرت غاراتشال (شكاركميي) .. .. .. .. INY 111 ۱۳۰۰ - نوام مجن لملک مهب ور .. .. 444 الما- تواب الميركبرسراسمان جاه مها در المال الم 16 A ١٥ - نواب فخرا ساك سيا در ... ۱۵ - حماراً جرمیین بسلطنت مرکش ریرش ربها در ۱۸ - مشرقی سی ملا و کولن .. .. .. .. .. ۱۹ - نواب فان فانان سبادر سید در سید

## 

| المرصقي | معتمدي                                                                | أبنزار | المجاركة | مضمون                            | منبرشهار<br><u>-</u> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------|
| ۲'۲     | اس زمان کے کھیل                                                       | 14     |          | تبارث                            |                      |
| ۲۲      | میری تعلیم کی نئی تربیسه                                              | 16     |          | دیباجیہ                          |                      |
| ا سا بز | ا تِمَامِ كِيَّاكُ كَالَىٰ                                            | 10     | 1        | ولادت                            | ı                    |
| ۲۷      | اُر دوستٰ عری پر بحث                                                  | 19     | ۲        | ا کیے جنی بذرگ                   | ٣                    |
| ۲^      | اً رده مِن أراماً بطرزها گریزی                                        | ۱,۰    | ۵        | بچین کی شوخیاں                   | h                    |
| ۲۹      | شوق كتب ببي                                                           | ۲۱     | 4        | غدر سمر                          | ٨                    |
| μ.      | رام لبلام يو زال بي ميا مفالبه                                        | 77     | ^        | مرزا عاشور باک کی معرکه آرائی    | ۵                    |
| اسو     | میری داشانِ زندگ کاد وساوتِ                                           | 72     | ١.       | شهر مولاً گرزیدن کا قبضه دست خون | 4                    |
| ٣٢      | فدرسے بیدے کے حالات                                                   | ۲۴     | 11       | بزرگان خاندان کی شما دت          | 4                    |
| mp      | ن <i>وا</i> ب ضبار الدولر                                             | ۵۲     | ۱۳       | الوربي عارضي اطميثان             | ^                    |
| ره      | زمانهٔ عدر کے عالات                                                   | 44     | ır       | الورس افراج                      | 9                    |
| ኪv      | بعد غدرها لات مرزاعتّاس بلّب                                          | ۲۷     | ۵۱       | ندى ك خوف ناك طفيانى سے نجا      | 1.                   |
| ۲۵      | مرزا پر آفتِ ناگهانی                                                  | 44     | 14       | شدی پوری میں قیام                | 11                   |
| 4       | جرل ایرب کی ا مدا د                                                   |        | 1,       | سيتا پورس امن اور قيام           | . 17                 |
| م لا    | قائمی محلیس تعلقدا ران او د ه                                         | ייק    | 19       | دا دا صاحب مرتوم                 | 18"                  |
| ٢٥      | قائمی محلبر تقلقدا ران ۱ و دره<br>راجه المیرسسوخال<br>را حجم حسین خاں | ۱۳۱    | ۲-       | مردو تی میں قیام<br>میری تعلیم   | 14                   |
| ۹۵      | را جرقبل طال                                                          | ۳۲     | ۲۱       | ميرى تعليم                       | 10                   |

|                |                                 |           | i poter      |                              |              |
|----------------|---------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------|
| المراح         | مضمون                           | كالر      | مرهجه المبرة | مضمون لغ                     | المبرثار     |
| IMV            | زا دل در م أرك الأفات كياضًا    | د رو      | ال ال        | مسفرجيد رآبا وركن            | - mm         |
| المه           | ويت عام نظراتي قديم             | اه  وع    | √   44       | عالا شِيمسفر                 | ,   mh       |
| المرح          | را بېلاتجرىب دربا رمغلنى        | ه لا امير | کا د م<br>ا  | سقرا زمرادية احيدرا بادركن   | ra           |
| 10.            | برا بهلا مجربه دربا را نگریزی   | اه ام     | 1 A          | وشش رائے باریا بی دربار وزار | الا سام<br>ا |
| ه هار          | بتدائی حالات درسس               | ، ه       | 6 nr         | فضل لدولهب در                | m6           |
| ١٨٢            | مسفر گلر گر شریف                | A A       | A P          | الذا سامی ندیم مرسالار حنبگ  | I* A         |
| اهما           | سفرا ورثگ آیا د                 | 29        | N.M.         | روسر مصارخام لوي ين لدنيا    | ma           |
| 191            | اشاے کاک کی ایس اری             | 1         | ٨٤           | ايك يجيب واقه                | ٨.           |
| 191            | انتقال امیرکبیر                 | 41        | 9 r          | مخضرحالات ارا وابلكارانِ ربا | l41          |
| 1984           | دربار قیصری بیل علی حضرت کشه    | 77        | ا الم        | فيبر مخمد                    | ly h         |
| je <b>s</b> j  | منفراگلتان کی تحرکیا            | 44        | 1            | يندهبون شعلق أنتفا مرياست    | (4 kg        |
| <b>7</b> +4    | وزارت بناه کا انتقال<br>شار برا | 414       | 101          | احوال درما روزارت بناه       | 44           |
| نۍ که د او<br> | مديوى سيح الزاق ل) ربط          | 44        | 1.5          | الواب المركبير               | ho           |
| 717            | المورعام مرباست                 | 44        | 1.9          | نواب وتارا لامرا             | k.A          |
| Pr   p= 1      | بليره بن منگامه                 | 46        | 11           | راحه نرندر برشاد             | 46           |
| وسرم           | آپ بیتی اورجگ بیتی              | 4 1       | 1112         | نداب ايركه بيؤر رشيدهاه      | <b>L</b> /   |
| 444            | چِدْتَغِرات<br>ر ذ              | 49        | אוו          | حالات بلده وأبل بلبره        | r 9          |
| P 174          | هدى ال ك بي مش تربير            | ٤٠        | 116          | حالات زمانهٔ الميدواري       | ۵.           |
| P444           | دا تی اخوال متعلقه              | زع        | Imh          | ملاقات نواب الميركبير        | ۵۱           |
| 747            | ا حکم برت                       | 47        | 1146         | میری مہیلی ماریا ہی          | ar           |

|            |                                |          |              | •                                   |          |
|------------|--------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|----------|
| المراجع    | مقمول                          | لمرتشجار | مرحم         | مضمون                               | لميرشمار |
| الماط      | رساله کے قیام گاہ کام کیلہ     | ٨٣       | 124          | دانسرائے کی آ ہ                     | ٤٣       |
| m/4 }r     | لبسل كارقته                    | ∕الا∨    | 741          | سرآسان جاه کی و لابیت واسی          | دلر      |
| 4          | أستقبال ندمونا                 | ۸۵       | ۲ <i>۸</i> ٤ | ہیرے کا مقدر اور کیڈی قارنواز گافتا | 40       |
| 4          | فولوكا واتعبر                  | ΛŸ       | F99          | مجير بمقلط كالمقدمر                 | ۷ 4      |
| 4          | وْ اك فانه ك كستاخي            | ۸۷       | ر، سم        | حضورييط ضرباشى اور تدوين قوانين     | 66       |
| mlaka      | حوْد مخبآ را مز کارر دا میا ں  | ΛΛ       | ا <i>19</i>  | ا فواج طامِت شاہی کی تحرکی          | 6 10     |
| Intala     | ول عدبها در کی تعلیم کامسکه    | A 9      | mpm          | مسئكار تبديل وزارت                  | ۷9       |
| مها سا     | ربلوے كے قصص كے فروخت كى تجويز | 9 *      | פקש          | مهارا حرکش بریت د                   | ۸٠       |
| م به المرح | علىحد كى كى درخداست            | 91       | mmr          | ایک بے سرویا فلنہ                   | M        |
| rap        | ميمر ا                         | 92       | m mx         | میری فدمت کے آخری آیام              | ٨٢       |
|            |                                |          |              |                                     | <u> </u> |

.a .



نواب ذوالقدر جنگ بهادر (خلف اکبر مصنف مرحوم)

مارف المرابع المرابع

نواب آغام زابی المخاطب برسرور خبگ سرور الدوله سرورا للا مها در مرحوم الات زندگی نفسی سوانح کی جمله دلی می می این این می المی المخاطب برسرور خباره الدوله سرورا اللات برگانی این این می الدت زندگی نفسی سوانح کی جمله دلی بیان کے بیار مغرو نامور و زیر نواب می الله کی سرسالار حبال ول مهندوستان کی سب سے بڑی دی ریاست کو مرطانی فراللاک سرسالار حبال ول مهندوستان کی سب سے بڑی دی ریاست کو مرطانی

ا بین انتظام کے قالب بیں ڈھال رہے تھے اور بالارادہ یا بلاارادہ اس نئی عمار سے کے بنائے مطابق بنانے میں مصروف تھے بس کی داغ بین مالک ایشیا بین بہلی مرتبہ مغربی تفتیقے سے مطابق ڈال گئی تھی ۔

یدایک جدا گا نہ بحث ہو کہ مالک ہندوتان کی تحلوط و نقسی قد مت پندوا وہام ہے اور میں بول کے اور کی ہیں بورپ کے جمہوری مول کس حقاب موٹرا ورکس طرز ہر قابل عمل ہول کے اور حقاب کے بیاں صوف بیحت بیاں صوف بیحت بیاں صوف بیحت بیاں مورد کا اس ما بیخ میں ملکت اصفیہ کے نظروت کا اور تقابسی صروری اور کئی اعتبار سے نہایت ہی اموز عنوان ہی اور والدمروم کی خود نو سوانے عمری میں سیاسیات کے طالب علم کی نظراس عنوان کے بعض ایسے میبار کو ت کا رسالہ موری اور کی جوا در کی جوا در کی میں شاید و حوز کر سے جی نہ مل کسیں گے۔

اسی مطابع کاآیاتی و سرا موضوع عکومت کے ممتاز ارکان وافرا دکے وہ اوسا خصار موتا ہے جضرت مصنف مرحم خصا کی ہیں جن برجی سیاسی نظیم کی کا میا بی باناکا می کا انحصار موتا ہے جضرت مصنف مرحم اس وقت چدر آباد آئے ہیں جب کریہ ریاست قرونِ وسطی کے سادہ اور قصی طرز ماک ہے اری کو حجو ڈرکرایک اجماعی نظام عکومت کے مرحلے یں داخل مورہی ہے۔ یہ وہ موقع ہی جہال ذاتی اخلان دمجاس سے بڑھ کرا جرائے و ولت کے مل کرکا م کرنے کی قابلیت اور آبین و صنوا بطکی بھی با بندی کی آزمائٹ کی جاتی ہوا ورجا سے ضبط افغیل ورجمنت شاقہ ہی کو سب سے بڑی دلیری اوروفا داری سمجھاجا آبہی۔ اور یہ وہ دل جیپ درس بھیرت ہی سب سے بڑی دلیری اوروفا داری سمجھاجا آبہی۔ اور یہ وہ دل جیپ درس بھیرت ہی جسے اہی خرد آبیندہ اوراق میں بلامنت اُس کی حصل کرسکتے ہیں کہوں کہ ان صفحات پرگزشت

نس کے اکثر ممنا زیر بن عال واکا برائی بی زندگی کا کھیں ہے کھاتے نظر اتنے ہیں اوران کے طرز میں کے نتائج خود بخو دائن کی فالمیت اور کردار کی تغییر کرتے چلے جاتے ہیں۔

می پوسے کے توکسی طاک کی تاہی بی بیٹ خیسات کا بیوٹ جس قدر و تنوار و محذوات ہی اسی قدر زیا دہ دل فرید کا را کہ ہجا و رفالیا کی سبب تھا کہ اس کی ب کا اگریزی ترجم جس برا در غزیز نواب جبون یا رشک بہا در نے دوسال پہلے شائع کیا ، ملک ہوئی ہمایت قبول برا اور طبع اول کے سارے نسخے چند ماہ میں ختم ہوگئے۔ ترجم کی میر قبر لیت و کھی کو خشرت موال ورجم کو اور جبی زیادہ خیال ہوا کہ اصل آردوکی ب جار طبع کر دی جائے مگرا فسوں کہ کہان کی زندگی میں یہ کا اکر کی ہوئی سکا اور اُن کے انتقال سے کچھ مدت بعدا ہے کہا یہ کرٹ کیا جا رہا ہی۔

اجال طور براسی بن برا ابواب بر بھتے ہے یا جاسک ہو بھین تولیم ۔ ملازمت سے جیب اتفاق ہو کہ دالد مرحوم کے بر بینوں عہد مہدوتان کے بین مرکزی مقامات میں گرز جہاں بھینی دہلی بن گرزا جہاں انگریزی آفندار کو گرشتے دیجیا تعلیم کا زمانہ کھینی میں گزرا جہاں انگریزی آفندار کو قائم ہوتے دکھا۔ ملازمت کا عہد فرضدہ بنیا دحیدرا با دمیں گزرا جہاں شاہی شان و شوکت کا بھر جاہ و جلال دیکھا۔ ان تمنیوں زمانوں کوجی جن فرق بی سے والد مرحوم نے بیان فرایا رہ ہمیں کا حق تھا۔ مرحوم و مفورتے ابنی تمام کماب قلوم حل کی اردوں کھی ہوت کے ملادہ کی اسی کے دریا جہا کہا ہمی بہترین منونہ ہی ۔ مقوم کی جہاری کا مقول کے بین اور ملازم کے لگوکہ اور اسی لئے وہ ادبیت کا بھی بہترین منونہ ہی ۔ مقوم کی جہاری جماری کے لگوکہ اور اسی لئے وہ ادبیت کا بھی بہترین منونہ ہی ۔ مقوم کی جہاری جماری کے لگوکہ کا دوراسی لئے وہ ادبیت کا بھی بہترین منونہ ہی ۔ مقوم کی جہاری جماری کا میں اور اسی لئے وہ ادبیت کا بھی بہترین منونہ ہی ۔ مقوم کی جہاری کی دورالی کے دورالی کی کردور کی دورالی کے دورالی کے دورالی کے دورالی کے دورالی کے دورالی کے دورالی کی دورالی کی دورالی کی دورالی کی دورالی کے دورالی کے دورالی کے دورالی کے دورالی کے دورالی کی دورالی کی دورالی کی دورالی کے دورالی کی دورالی کی دورالی کی دورالی کی دورالی کی دورالی کے دورالی کی د

سفریں جوصوبتیں اُٹھائیں اور بی کا ابتدائی صدیفلید دور کے دم آخر کا جا مع وہائع مرق فیر نہیں ہیں '' کارنا کمہ سروری'' کا ابتدائی صدیفلید دور کے دم آخر کا جا مع وہائع مرقع ہرجی ہیں پہلے تو اُس زہا ہذکے اشراف واعیان دمتوسط دعوام کے تمدن معاشرت کو بیاں کیا اُس کے بعد دہل کی جو تباہی اور شریف گردی این آنکھ سے دکھی جس کے مرقوم بیان کیا اُس کے بعد دہل کی جو تباہی اور شریف گردی این آنکھ سے دکھی جس کے مرقوم بیان کیا اُس کے بعد دہل کی جو تباہی اور شریف گردی این آنکھ سے دکھی جس کے مرقوم بیان کیا اُس کے بعد دہل کی جو تباہی اور شریف کردی این اور فیا حت سے لکھا ہی جیا نی اپنے جی معانی کینے کے شکار رہ جی تھے ۔ اُس کو نہ بیان فرما تے ہوئے ایک جگر ترفر وہاتے ہیں :-میں میں گردے میں ہروٹ اور افغایوں کو نہ ہوڑھوں پردھم کرتے تھے نہ جوالوں پہ جال میں گردہ کے گردہ گری گرفت دا راج شروع کردیتے تھے۔ اور شرورات جی پنجردوں کا بیٹھ صادی آتا ہیں۔

منبزہ نم دختِ افراسیاب برہنہ ندیدہ نم آفاب اپنے فاوندوں کے مقدرے بے خبرا دھر آدھ بھاگ رہائیں گئے۔

اسی پریش نی اور تباہی کاطفیل تھا کہ وا وا مرزا مغل بھی مع کنبہ کے الورکی طرٹ چلے گئے جہاں والدمر قوم کے بڑے ماموں وزیر عظم تھے۔

کا ب کے دوسرے وسطی حصے میں الورکی گروٹ کو بیان کیا ہی جہاں سے بہاہ کر پریشان وہلی ہوئے مرحوم مع اپنے کینہ کے ابنے جیا مرزا عباس بھی مرحوم کی اپنی کینہ سے البی کیا مرزا عباس بھی جو آس وقت سیتا پور میں اکھرائے سٹنے کھا ورلونہیں طلبی پرائن کے پاس مجنجے جو آس وقت سیتا پور میں اکھرائے سٹنے کھا ورلونہیں طلبی پرائن کے پاس مجنجے جو آس وقت سیتا پور میں اکھرائے سٹنے کھا ورلونہیں

بڑے گاؤں ضلع سیتا پورکے تعلقدار ہوئے اُس کے بعد کھنؤیں اکراپنے چاکی گرافی ہی ا ابنے علیمی عہد کو زرائفصیں سے بیان کیا بحرس کے ساتھ ساتھ الی کھنؤے بمدنی اور معاشرتی زندگی کی مجی جہاں شاہی اقتدار زائل ہوکرا اگرزی برجم امرار ہاتھا۔ معاشرتی زندگی کی بی جہاں شاہی اقتدار زائل ہوکرا اگرزی مرجم امرار ہاتھا۔ مرحم کی علمی اور علیمی زندگی جو ل کہ کھنؤی ہیں شروع ہوتی ہی اورایک حداث ہیں ختم ہوجات ہوتی ہی اورایک حداث ہیں ختم ہوجات ہوتی ہوتی ہی اورایک حداث ہیں جہات تعلیمی شغلے علمی نداکرے اوراد بی ذوق ہی پرختم کیا ہی ۔

کتاب کا تیمراصد نصوف جیشیت جم کے بڑا ہی بکی حقیقت ہے ہی کہ بی حقیق تصور باللہ اور مرحوم کی زندگی کا اصلی کا رنا مہ ہے۔ بی صدوہ ہے جہ اور وائلی کا خدکرہ ہی جب بیل راستہ کی حات جا و بیعطالی۔ اس بیل ابتدا ہو گھنوں ہے بعزم حیدراً با در وائلی کا خدکرہ ہی جب بیل راستہ کی صدو توں کو جو بانحضوں اُس زمانہ میں بیش آتی تھیں نہایت تفصیل سے بیان کیا ہی اور بعض کی محققانہ اخداز می اختیار کیا ہی جس سے صاف معلوم ہوتا ہی کہ اُس د شوار گزار سفور بی میں وار گزار سفور بی میں دالدہ وہ مد فی مرف راستہ ہی نہیں طے کیا بلکہ بہت می باتوں کی گرا میوں بھی سفر ہیں والدہ وہ مار اس ابتدا کو جم کرنے کے بعداً تفول نے اپنی حیدراتبا دی زندگی معمون نظر ڈال تی ۔ اس ابتدا کو جم کرنے ہے بعداً تفول نے اپنی حیدراتبا دی زندگی میں مرحوم نے سال دروضاحت سے بیان فرایا ہی جس میں مرحوم نے سال اُس کو از اور اُس کا جس طرح سے مقابلہ کیا اُس کو بستی وہ کار نا مہ تھا جس انسان کو تا دوم زمین با وفار رکھا ۔

بہی خوا ہی سابی وہ کار نا مہ تھا جس نے آئی کو تا دوم زمینت با وفار رکھا ۔

بہی خوا ہی سابی وہ کار نا مہ تھا جس نے آئی کو تا دوم زمینت با وفار رکھا ۔

بہی خوا ہی سابی وہ کار نا مہ تھا جس نے آئی کو تا دوم زمینت با وفار رکھا ۔

بہی خوا ہی سابی وہ کار نا مہ تھا جس نے آئی کو تا دوم زمینت با وفار رکھا ۔

بہی خوا ہی سابی وہ کار نا مہ تھا جس نے آئی کو تا دوم زمینت با وفار رکھا ۔

خدا ہم سب لوگوں کواس بات کی تو فیق عطافر مائے کہ اپنے باد ٹناہ ظّدا للّہ ملکہ ک ظلّے حایث میں اُس کے وفا وار اور دیانت و امان کے ساتھ لک ورمالک کی خدمت میں سرگرم میں

ایں وعا ازمن <sup>و</sup> ا رحبا<sub>ت</sub>ہاں آہیں یا د

آخر مین دولوی سید باشمی مولوی ا براحسین احسالم مینتی فاضل ایم کے رعلیک فاروقی کا تنگریدا داکئے بغیرتمیں رہ سکتا ہوں خبھوں نے در کا رنا میر سردری" کی طباعت سلسلہ اور نظر تانی وغیرہ میں بوری بوری مرددی ۔ اس کے ساتھ ہی مولوی تحرمقدی ملسلہ اور نظر تانی وغیرہ میں بوری بوری مربستی بریس علی کو ایس کا بھی میں ننگر گزار ہوں حبوں نے فال صاحب شروانی منیجر سلم بویور سلمی بریس علی کو ایس کا طباعت بیس بوری دارجی کا اظہار کیا اورا غلاط کی جملاح بر کا نی توجہ کی ۔

ذوالقدر حنك

حيد را با د رکن ۳۰ ربيح الاول ۱۳<u>۵ سا</u>يم





نواب سرورالهاک بهادر (مصنف کتاب)

## بِدُ اللِّي الرَّالِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ

(ازمصنف مرحوم مغفور)

کے صفاتِ تو بیا نها از زمال ندخت عرف وانت بیس را در کمال انداخت مرح وانت بیس را در کمال انداخت مرح مرح آل برج آل برا برج آل برج آل برج آل برگ برج آل برج آل

و درود نا محدود رست ما را مطار برطبيق صدور فرمان إن الله و ملاً فِكَتَه أَنْ يُصَلَّوُكَ عَلَى اللهِ عَلَى الله وَ مَلاَ فِكَ الله وَ مَلاَ فِكَ الله وَ مَلاَ فِكَ الله وَ مَلَا مِنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و

نخستیس اِ دہ کا ندرجابم کردند رئیتم ستِ ساقی وا م کر دند امّا بعد میرے نرزند دلبند سعادت مند مرزائجییٰ مجبوب قلی بگیم حوم نے بجبر و کد و بجبر فر قبر بقول غالب ہے

ایک بیدا دگر حور وجفا اورسی

مجسے بہ خیدا وراق کھوائے اور ہیں نے بہت ہل ورعام فہم آردو ہیں طابق محا ورہ قلم منا ہی کھے جو شایدا س چود ہویں صدی ہجری مقدستیں نا ظرین با تکین کو نا بسند ہوں اس محاسلے کہ شان اس زبان کی زمانہ عم بزرگوا رسر سیدا حرفاں سے برلتی چلی گئ اور س ورسطے کہ شان اس نور ب سے وام سے کر قرن کے اویب سے وام سے کر پہنا دیا اگر بہت کے کہ مدر کات نفوس حواس پہنا دیا اگر بہت کے کہ مدر کات نفوس حواس بہنا دیا اگر بہت کے کہ مدر کات نفوس حواس موروں میں دیا تھا کہ کہ مارے کہ مارے کہ موروں تر ہی نسبت مواسلے لائن ہے کہ مارے اور سے مطالب و مقاصد کے واسطے لائن ترق موروں تر ہی نسبت مال نئے اغیار جن کے نفات نقط خصوصیات و معاشرت سے تعلق موروں تر ہی نبیت مال نئے ایک توم فقوحہ و قیمورہ کا روز مرق ہی قوم فاتح کے محاور اس مفتوح و مقدور ہونا ہے کہ کہ اس کے فلاف تواسطے کا کہ مال ہر وعاول ہیں شلاً زمان کہ فیمورہ و مقدور موروں تر ہی شاہر وعاول ہیں شلاً زمان



ادلي حضرت طل سبتهائي مير عثمان عليهان خلدالله ملكة أصفتها لا سابع

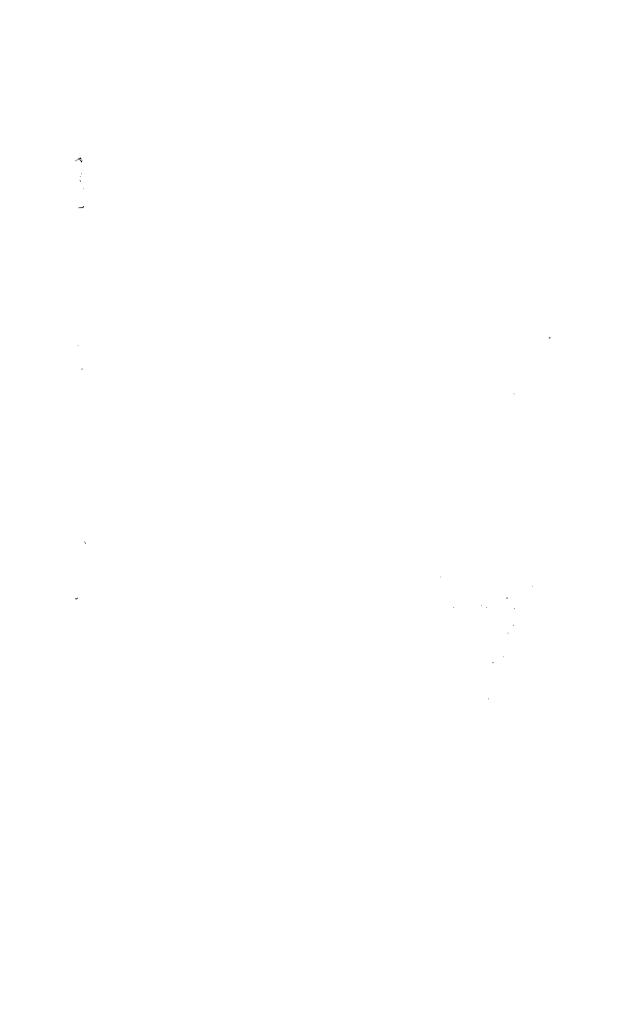

بنان فنوحه نے سان رومتہ الکیری فاتھ کومقہ و کیا اورا قلیم ہند میں ار دوئے معالی کہ خرتسبر بلنداختر اور بھاشا وسنگرت ہی، زبان ترکی وفارسی پرغالب ہو کی جنا پنچہ خود مرزا اسداد للہ فا غالب کہتے ہیں ہے

منتصح وچین بنیه کیوں کہ و زرافاری گفتهٔ غالب ایک بارٹر سے اُٹ ناکر یو

سُج یه نازنین نم بریمن نژا دا زا نصاسکے مغرب -ارین الجدید-افریقه تا مالک مشرق چین ویا فان دشمال وحبزب بین ناکنار ه طلمات و خزا ئراوتیا نوسی به منزار نا زواندا ز طوافروز بی ا وریماری دعا پی کرسه

> بخوبی مچومه ابن ده باستی بلک ولسری پاست ده باشی

> صرير كِلَاقْ وركشف شكلات علوم چنانچ نغمر سردار درا دا برزادم

يُعِلِّ زَمَانٍ كَاحِكُ لُقَتْكَ كَامِهِ وَهُولَ زَمَانُ الْتَ لَائِنَكَ كَاخِكُ وَهُولَ زَمَانُ الْتَ لَائِنَكَ كَانِيَكُ وَلِحِكُ

100 m

صاحب الیف والقلم نے آرد و بی تورسٹی قائم فرائی معلوم نیں اب بیر مبیوا خاند برا ندا تہ استہ عالم جوام زر نگارعلوم و فنون سے اراستہ اس عالم کون و فعا د بیں کیا قیامت بربا کرے چوں کران سطور میں بیر بندی نازیتی فلائے قائی کے قدیم میتوا زسا وہ کیاس بیں علوہ گر ہے۔ لمذا بیناسپ ہوگا کہ چید شالیں قلعہ کی زبان ا ور تا ہر والوں کے لمذا بیناسپ ہوگا کہ چید شالیں قلعہ کی زبان ا ور تا ہر والوں کے زبان کی بیاں تحریر کر دوں تا کر ناظرین خودان کی بول چال میں فرق دریا فت کر لیں۔ مشلاً ایک شہزادی کہتی ہے۔

کوئی آن کی شوخی تودکھیا گئے زلف خم شدہ ہاتھ یہ میرے پاس کے دیے دیے مجھ سانپ کھاٹے ارد

انصاف شرط کو کسی شیری زبان کو ورکس نے طرزیں شزادی نے بڑانے مفہول اداکیا ہو سے کم فرزیں شزادی نے بڑانے مفہول اداکیا ہو سے کمین کم معدری گرقلعہ والوں کا خاص محاورہ ہو۔ مرزاصا برشمزادی میں کا انتقال بنارس میں ہوا۔ آن کا دیوان ایسے محاوروں سے بھرا ہوا ہو۔ میشنزادی آن کی روج شیں۔ شہروالوں میں جہاں ذوق نے کئی محاور سے اہل قلعر کے باندھے ہیں مثلاً ھے

بین کہا میں تو کہا میں کی چیری گرد ن پر عورتوں کی زبان یا نرصا جسے رئیتی کہتے ہیں فاص سعادت بارخان رکبین کی ایجاد قلعرکی زبان میں ایک شعروہ بھی کہ گئے ہیں ہے

مله مرز ان میں ایک بیٹوا ہوا کرہا ہے۔ بے شکساس عمدیں تو دہ ایک ہی ریعنی بیٹوا) ۱۲

بحرُّ جا و کراسی مرجا وُسارے الْہی نگے تم کو گو لی کھئے اروں شهر کی زبان میں بیٹ عربو تن خاں کا ایسی شال ہو۔۔ ز کیتیسندی میں با رصب کی 🔹 گرنے میں بھی زیف اُس کی ناک میاں زوق کتے ہیں ہ خرب طوهی بوت بران نوصیا د کا دوسرى حكم كتيبى م موذِّن مرحبا بروقت بولا ﴿ ترى وازكم اورمدين میاں واغ بھی اچی زبان با نرصہ گئے۔ مجھ کج مج زبان کا ایک شعر ہو ہے دہ دل جس پرتے مجھکوسو نا زطب لم گے تونے کیسا مملّا کیسا ہے مرتقی میرکسر کے ہیں ہ و يوں گالياں غيركوشوق ترج ميں كھ كے كاتو ہوتارے كا سووا قرمات بس ٥ مرے یار تراودل طب کہ جا ، گربہ توہ عاجی موس کا ابجا بابېرالوں نے بمی خوب خویے ضمون با ندھے ہیں اوراً ر د و کو ایک دل فریث شو نا دیا ہے۔ گرد تی والوں سے ان حضرات کالب والجد الگ ہے جیانچہ آن کی تصنیفات شا پر و ما دل ہیں مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھنٹو کی زبان میں میاں سھرنے ایچا

يوطل المات م

متنحاره بحروص فووا جسباكيا مكراكروى كنطامر بمفيرمارا

ہارے زمانہ میں گرزی دائص نینن اسی برتمنی کنور کوفرنگن بنارہے میں ۔ ایک ا خبار ہیں ہیں نے ایک نیا محا ور دنینی '' نکته نظر'' پیڑھا تھا۔ ضا خبرکرے موکفین وصنیفین فصص نے (جن کونا ول کہتے ہیں) تو عضب کیا ہو۔ اس بجار ہی لاوارٹ بریمنی کواً لٹی جھرت فبح كيا بحاكب بيي زمان ہوجونسان عامّه توسكتي وبلكه تيكنا غلط نہ ہوگا كه اس وقت بحي به نازنین جا د وگرنی مکمال نتان وشوکت و قوت وصولت نام اقطاع بر عظم مندر حکما نی کردیم ہے۔ بیں جب لکھنوکے حیلا توجلہورے بہت تیات تیاجی بلدہ فرخندہ بنیا ڈک بل کی گاڑی ہے۔ منزل منزل ما وجرد ناو تغنيت راسته سفر هے كيا-اس سات آط ا و كے سفر من اكثر حبيل و مبدان بین ا ورجیونیر اور کے دہیات ہیں اتفاق قیام دشب باشی ہوا۔ سرکورد ویس می گویں اُن کی بولی منسمجھتا تھا مگروہ لو*گ میر*ی بات ہ<u>ے لیتے تھے ج</u>نانج جب میں جزیرہ سیل<sup>ان</sup> گیا تھا وہاں میں ہیں آفا ق ہوا ۔ ہاری ڈورا ندلیٹس گورٹنرٹے نے مبصلحت فاص ہندی ٱرور دونول ہنوں ہیں ملکہ پرکہنا چاہئے کہ اس بیٹی میں خانہ جنگی کرا دی گر میرسشت ایبا نظا كهرقيبول كى سازمنش سےفلل نړېرېموجانا پيرمبيوااينا لباس برل كےاورقومى ساڑھى بازە ا بنی بن کے لگے ل کئی تعنی ناگری جروف میں علوہ کر مرکز انی لفت و محا درات و ترکیب صرف کُو برقرار ركك وان جانان و دار بائے عالم وعالميان بنگئ اور مكٹرونل صاحب سے آنكھ ارا اكر

ملاطب واں حوکہ ستر مق ہے

مری زندگی تھی امبی اوستگر میجانی جوکر گئی تیسے ری طوکر كرمفكما بالوسنه توتها يسمحكر

بهاں پر نفظ مہندی کی ہاہت عجیب خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں ۔ مہند و مبندی - مبندوشان بیکس زبان کے لغت ہیں ا ورکہیں میں تراعظم جو بالیا درا وقیانو*ر سر وہغرل اور* کو مبتان المعلوم الحالات مشرقی و بربها سے گھا ہوا ہی ہندئے الم سے موسوم ہورا اور کرفے قت اورکس وجہسے اس بڑے خطرے باتنہ وں نے اس نام کو قبول کیا۔ میرا گمان برکم اگرا ہی بورپ کے اثریت محفوظ میں تولینی و تبتی و فیرہ ما وراد استداکی زما بوں میں اسس بّراً ظمرُ کا ام کچھ اور مورگا گزشتہ زا رئیں خان کیا نی وساسانی وغیرہ ثنا ہان ایران کے وقت بل بنططاب منداس تيم عظمر كو دما گياليني شمال حصدر فنډر فتر لوج آير ورفت سياحا سوداگران میخطاب سرحد مغرب نیاب سے بے کر سرخدمشی نبگاله نک حا وی ہو گیا۔ مورضين عرب لواس شمال حصرتر اعظم كونجطاب بهند ومنده سعيا دكرت بين ا ورجنو في صمر بتر عظم کے واسطے کوئی خاص کا م حا ولی نہ تھا ملکہ جس حنوبی قطعہ میں اندور فت سیاحان و سود اگران مو ای خاص نام شل ملیبار وغیره دیا گیا ا وریقطه ممالک بند کا حصافیت مجعا نا تما ماكمه ايك ماك نبغسة للحارة مجهاجا ما تعامحتي كريه تفرن مورضين اسلام في ما زما ما زبر ما دي سلطنت فائم ركهي حثانيمالفا طرسسنده وبندو دكن ان مورضين كي تصاينف بي عامطورير تعمل بن اس يرّ عظم كے مختلف قوام و با تندگان كى رُبا بول بس كو كى خاص نام اسس بر عظم برجا دی نیس یا یا جا آ میرے نز دیک میغلطی حضرات بورب سے ہوئی جب مجزبی قطعات بیں اس تراغطر کے آئے یہ سمجھے کہ ہم ہندمیں آگئے اور مورغین وسیّا عان عرب وام مے کرکل تر اغطم کو انڈیا کا حطاب ویریا اوران مختلف قوام کوجو بر اعظم کے شمال و حنوب بین بستندمین ایک قوم وملت بمجھکرا یک عام نام آبٹرین دیدیا ا ور بھی نام تام عالم بر ابني ابني لهج كيمطابق متنهور مركيا اس مخلف الاقوام والملل والالب تدبر أظم كم

مهذب ترین قوم اہل ویدو پران وشاسترای اس قوم سکے اہل سیف نے مختلف قطعات براطم یں راج وبادست ہتیں قائم کیں وراہل قلم نے علوم وفنون ہیں وہ ترقی عاصل کی کہ مذفقط اس تراغطر ك فحلف توام كواني تهذيب وثبالئستگي سے مشرف وممنا زكيا بلكه اورا لهمند یسی شالاً چیل و تبت کے مالک و شرکے باشندوں برا درمشرقاً بریا وسیام وغیرہ تا صد بحِرَاهُم كَ مُخلَّفْ اقوام مِيا ورمنو بالجزائرا وتيانوس كے با تندوں برايا اثر ڈالا كرمنين ہزارسال کے بعد بھی اس وقت تک انرقائم ہی اس طرح اس قوم کے اہل حرفت فونوسیے ان تام ا توام كوا پناست گرد بنايا لكه ميرا كمان م كه مغرب مير مي اكثرا قوام نے اماق ير كَ تَعِبُ فِيرِ شَالْتُكَى وَرَقَى دِعَلُومِ وَفَنُونِ سِي فَيْنِ عَصَلِ كِيا يَفْلُا صِهِ ابِي كُوا سُ مِعْظُم كُو، ويرا قوام نے با وجرداخلات قوميت وزبان وملت ويد كوا يني معاشرت كے مطابق ترميم تبديل كركية ول كركيا يس كل ما تندگان براعظم برجهم ملت بون كے متحدا ور بوج اختلاف السنه وقوسيت نهايت مختلف بين جب طرح امل بورب بلحاظ قوم والسسنه جداا ورباعت بأركز بالهم تحديب بيب إبل ويدكوا بل إيران في مخطاب بهندوا ورأن ك الك كويه لقب بندوكستان شوركيا-تام براعظم نام هندوسان وتام إثندگان براظم بنام مهند و شهور ہوگئے بٹایدائل بورپ نے اپنی حاقت سے از زبان کے ندر بوٹانی لیکن میرج معلوم ننیں۔اس خطاب ولقب کو تام دنیا بین شهور کر دیا ۔ چانجہ نی الحال گواس براغظم میں مرقوم كى زبان ومراسم معاشرتى حداجداي لكن كل اقوام مذيبي ومقامي ومعاشرتي اختلافا کے ساتھ نخاطب بخطاب ہندوہیں حتی کہ سلمانا نِ ہند کو عرب وعجم ہندی کچارہتے ہیں۔ ہی واسطے کہ مبتر حصداس گروہ کا ہندوسے سلمان ہوا ہی لینی ایک گروہ اس ہرانظم کا تعدویر ے وحدت پرست ہوا ہو کو یا مجا کم کتب ما وی اہل بند میر گروہ اصطلاعاً مبنیاسی ہوا ورایت ایک اکیامعبودگی پیستن گرنا ہی جس کا دجود و دہم او حقل سے فارج و با لا ترہے۔ ہی دج ہج کر تعدد دبرست عرب نے و صدت برست عرب پر تعجب کیا تھا کہ درحا لیکہ ہمارے تین سیس اط معبود ہمی باہم مل کرانتظام اس علم کون و فیا د کا باطمینا ن نہیں کرسکتے، وصدت پرست کا ایک اکیلا خداجس کا نہ کمیں نشان نہ پتہ کیوں کر کا میاب ہوسکتا ہے کا بن شن عیبوی معبود کرسٹوجی ہما راج اگر کبھی ہم سے دوجا پر ہوجا تا تو بھی ہمارے ا دراک کی حدقائم ہوجا تی مگرشکل تو ہیر ہوکہ وحدت پرست بکار رہا ہم کہ دیسے حیا اللہ الرسے میں الرسے میں میسر کر ارد

الفرض محض اتنے فرق کے باعث سلمان ہندو کوں کو تومیت سے باہرا ور ہند و مسلمان کو غیر توم قرار دیں تو ہز نقط اصولاً و نظر تا علط بلکہ قوم و قومیت کا خون کر دنیا ہی بلکہ اس و قت لینی اس جو دہوں ہیں جو بخطاب ہندو مخاب ہندو مخاب ہیں تفرقہ عظم مرہمن و غیر مرہمن کا مشروع ہوگیا ہے ہیں تفرقہ عظم مرہمن و غیر مرہمن کا مشروع ہوگیا ہے ہیں تفرقہ عظم مرہمن و غیر مرہمن کا مشروع ہوگیا ہے ہیں تفرقہ عظم مرہمن و غیر مرہمن کا مشروع ہوگیا ہے

اس نی روشنی نے جدبدولت حضرت مغرب بعنی اہل بہت النصاری فی کھال اس برافطم میں ورخناں و تا ہاں ہورہی ہے۔ ابدافضل وقیضی و با با نانک و با با کہ پروغیریم مخیان وطن کی امیدول کا خون کر ڈوالا بعنی بجائے اتحاد واخوت با ہمی تفرقہ اور روات قائم کر دی اور پورٹ نین نیشنا لزم "کی نیم صدی کی بیٹری جائی ہوئی اب بلند و بالا تر ہوکر لیست برگ و بادلائی برکدان فیس لطی استم نے سرشہر و بلد بلکہ ہرفق بیہ و قریرجتی کے مرکوجہ و برزن پر مرض در رشکم بیدا کر دیا اور نہ صرف ہر فرقہ جو بہ لفظ مہند و فی طب بی اس

وباین متبا ہوا دراس نے اپنے مکات و مرارس اور مجالس تمدنی تعنی کا نفرنیں قائم کی ہیں بکا ہی سلام می ٹرانے جھڑے علی وعمر کو اور تا زہ کررہے ہیں اور ٹرنیشا لزم " اب قومی کو توٹر کر حقیقے نے جو اگر تے قصب قبابل قائم کررہے ہیں اور ٹرنیشا لزم" اب تعصبات نرب وطت میں خبل ہوگئی اور برہمن وغیر برتم ن اور شی و شیعہ ایک دسرے کے مقابل میں نیتے عبل رہے ہیں اور صاتما جی وطبین کیا رہے ہیں۔ مقابل میں نیتے عبل رہے ہیں اور صاتما جی وطبین کیا رہے ہیں۔

ہم تھی منصریں زبان رہنے ہیں کامٹس روھو کہ م*ڈ عاکبا ہے* 

گرنقارخاند بین طوطی کی اوازگون نتا ہو بیض تبعصب ندہی اوراکٹر بھی حکورت کردوں کی طرح دنیا کے مردے پر چنجیں مار ہے ہیں۔ رؤسا و والیان ملک الارڈ دلوز کردوں کی طرح دنیا کے مردے پر چنجیں مار ہے ہیں۔ رؤسا و والیان ملک الارڈ دلوز کی دھی اور کرنے کی دھی اور کریے بین اروں کو کا اپنی جیجان کوئی سوزرین "دولت عظمی لینی امیرل کر دختی این خطابات وامتیازخاص کے تممنی کر دختی کوئی دہتے ہیں۔ وکالت بیشہ کدعوں کی شیری فروش حکام وقت گی دوکان کے گرو حگر لگار ہے ہیں۔ ملازمت بیشہ کدعوں کی شیری فروش حکام وقت گی دوکان کے گرو کے بیا مذہبی سے لوٹ رہم میں میں دولت کے مذبلے برڈ ہنچوں ڈ ہنچوں کی اربیان کا مرح عبدا مذہبی دولت کے دولا میں والی فائم رکھنے کے بہا مذہبی دولت کے اوٹ رہی کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کر دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی کہ در ہیں کہا در ہی کہ در ہیں کہا در ہی ہی کہ در میں کرنے دولت کی کہ دولت کی کے دولت کی کہ در میں کی دولت کی کہ در میں کی دولت کو میں زیادہ خشر شیغ سم منگلے کوئی کی دادیا نے کی دولت کی کہ دیا ہی کہ کہ دولت کی کہ دولت کی کہ دولت کی کہ دیا ہوئی کی دولت کی کہ دولت کوئی کی کہ دولت کی کہ دولت کی کہ دولت کی کہ دولت کے کہ دولت کی کہ دولت کے کہ دولت کی کہ

استغفرالله ٥

گجا بودم اکنون فها د م کجا عنان شن شدر دستم محیا

آ مرم رئے سے مطلب بینی اگراس ٹراعظم کے باشندگان اپنی بو دونسیت بھا بلہُ اغیار قَائُمُ رَكُمنا چاہتے ہیں توسی پہلے اس پراعظم کو ایسا ایک نام دیں جو شمالاً وجنوباً وغرباً ومثرقاً عام قطعات برحادی بوا وراسی نام کی مناسبت کے ساتھ ایک ایبا نام اپنے واسط اختياركرب حربا وجرداخلات ندمه ومنت وذات وصفات اخوت واتحار قومي قائم كردي اوراخلاف ذات وصفات جوازاً دم ما يندم اس براطم من قائم بي ان سے بحث مُهُ كركے ایک عام لباس وشا را در نیزایک عام لبان دگفتا راختیا رکریں جواں تما م د وائر ذوات وصفات پرجاوی ہوکرایک عام دائر ہ قومیت میں کل باشندگان براطم بر حادی ہوجائے ۔ مجانِ قوم ووطن تصباتِ ذاتی کو تھیج کر رہے پہلے ان سائل کو سطے کریں تینی پہلے اپنے تئیں ایک قوم اسماً وصفاتاً بنا لیویں اُس کے بعد در گرا توا معالمے وست بُرُد سے بحینا ورغلامی سے آزا دہونے کی کوشش کریں اس وقت تعنی کا سا بجرى مقدسه وسمت ١٩ كرماجيت وللمصله كرستوى مي اس تراعظم بين ابن مبيت النصاري ك تقليدين ابيا خون ناك ا ورتباه كنندهٔ عالم وعالميان خيال فائم موا برجس كوصطلاحاً " نشالزم" كيتي إسى بي تقليد ف مختلف قبائل ملكها فرا ديس مبي ايسااختلان اور اس قد تعصَّب فالم كميا ہے كرمطلقاً اخرت قومي كي أميد ماتى نبيس رہى اس مهلك مرض نيتنالزم كاعلاج فوراً برجانا چامية ورية نامكن مركه ابل بزلكا دا بل تحاسب يا رجوت هر پنجول کے دراست اخرت دیکا نگی برتیں ایس ہا دیا بی مختلف فسرق و ذات کوا مورز دل میں ا ركمنا جاسي لعني : ا ساختاف ندمها مورتمدن وسیاست میں کوئی جرفاعظم قرار نمیں ویا گیا۔
قدیم زاندمیں جرقوم واقمت اپنے اپنے مذام ب و هرائم برقائم کرہ کا گان کے معبود و
کو اپنے دیوتا وُں کی فہرست میں بے کلف داخل کیا کرتی تھی اور باہمی جدال و قال صوف زن زمین و زر کی بابت ہوا کرتا تھا جانج بھول قدیم میں برین خود و موسی برین خود و موسی برین خود و موسی برین کورگانی شاہد وعادل ہوالیہ تعلق میں نہ بند نام ر نگی کا فور" کرمسٹوجی مماراج برین مون میں بیا تا مون اور المحتوم عمد ملاطین لیے اور المحتومی عمد ملاطین لیے اور المحتومی عمد ملاطین لیے اور المحتومی محدال جوالیہ تا ہوگی کیا فور" کرمسٹوجی محماراج برین میں بیا تا ہم بامن میں مون میں براقوا م بہت المت میں بہتے مرابی کے نام بامی واسم کرا میں براقوا م بہت المت میں بھی ترا اثر زما نہ حال کا بڑتا د ہا کو فی لیا اس صدی کرسٹوری میں آزا دانہ تعلیم عام کے باعث یہ اثر کم ہوا گیا میں ترق ماک و خوس نوینے دیں۔
اس صدی کرسٹوری میں آزا دانہ تعلیم عام کے باعث یہ اثر کم ہوا گیا میں ترق ماک و خوس نوینے دیں۔

ا ما المرزی تصایف اس تراغطی وایل براغطی کی بابت ازابتدا رتا حال جونشنیت کرگئی بین مطلقاً قابل اغتبار واغتما دنیس بین اورخاص اصول برد انتشانیت استان کرگئی بین مطلقاً قابل اغتبار واغتما دنیس بین اورخاص اصول برد انتشانیت

ک گئی ہیں۔

را لف ) سرکاری مدارس اس نبا بیرفائم کئے گئے تھے کہ بور بین کارکنان کرگران قمیت تھے آن کے بجائے دسی کارکنان ارزان قمیت مختلف و فائز انتظام ملکی میں بمبرستا کئے جامئی ۔

رب) سورداگری فرقه میں کبی سنتے کارکنوں کی صرورت واعی تھی وہ تھی ان مدارس طامی تقے۔

( جے ) مذہبی فرقنہ نے اپنے زعم میں اس تراغظم کو اتنی قرار دے کر آزا وانہ تعلیما

خیال سے شرفیرع کی تھی کہ طلبا ، کے ذہبن ہیں آن کے روائم و ندا بہب کی نفرت اور آبا فر ا جدادا درا كا بران لف ك حقارت السي جم جائي كرغول مح عول عليها أل بوجائي جنائي كبيسرى ا در مارتنمن ولفنسڻن وغيريم كي تصانيف اس ہي غرض سير بجبرو كرمترتب كي گئي تقيس ومابيد كيمصنهين نيايم بنبي طريقياس وقت ك اختيار كرركها بي -ان صول كو سرکاری اہلکاروں نے بھی افتیا رکر رکھا ہی سراعلی عمدہ دارا زکلکڑ تا ونسرائے اہر کا كوا زراحة ما يرحبه التي محفل مجهر لمب خطي يعيى البيجين اللح اخلاق ورواسم قارميسه بر اس طرح دیا کرتے ہیں جیسے ایک ایکول اسٹرانی طلبا رکو لکی دیا کرتا ہوگویا یہ براعظم ایک مررسه سي ا ورامل عل وعقد معلم و استها دہيں جي ڪمعنی ميرين کرمم اچھے تم برکھے اور هم فاضل ورتم مبتدی اور هم منجانب کرستوجی صاراج دیونا و احد کی طرف کے تھا ری تعلیم و تربیت کے لئے بھیجے گئے ہیں بس شوٹیاں مت کر دیھلے انسوں کی طرح مسبت پڑھتے رہو۔ وربہ جال شاہی کوٹرا موجو دہی مگر گردمش فلک و تقاضائے وقت نے ان اصول کا نیتج برخلان بیدا کیا اورشاگرووں نے دعوی او تا دیکی شروع کردیا لهذا ما دبان قوم اب اس دعوى كواب قديم مراسم دمعاشرت كى بنا برنه نقط قائم ركيس ملكدر وزا فزول ترقى دي ندايس كه بإبندتقليداغيار ره كرسرائية قديم كفونيس. لهم مسلمان بوجه اتحا د قبله وكلمه بهرجاكه ما شدعرب وعجم ايك قوم سمجھ جانے ہم لفظم ہندی دایرانی وترک و ناجیک سب بیعادی و گو فروغ میں اختلاف کے بات و ورا الله فرقے ان میں تھی ترویکے اور نا واتعوں کی کیج بحثی کی وجیسے ایم رقیب بھی بن كِيُّ بِينِ بِارْبِيم مِجمده تعالى إسلام نع ارْا بْنَدَا " نِبْشَا ْالرَّمْ " كُومْسْل تفطَّ غلط صفح مِياً ے محوکر دیا ہم اوراب بھی اُن کی تعنت میں مفقو وہی- برخلاف اُس کے ہمارے سپود بھا<sup>ل</sup>

انگریزی مدارس میں اعلیٰ درجه کی تعلیم یا کر مریسی علوم و قوا عد و قوانمین و فلسفه وکمت و رسم ومعا شرت كى تعليد بين تبلا ہوگئے اور علا وہ گزست ته وقد يم اللَّا مِ متفرق قبا مَل و كرو. اور ذاتوں کے جدید تفرقہ انداز مدہبی اور فیرندہبی گروہ قائم کریائے۔ اگر مدہبی جوش قال م<sup>عا</sup> سجها جائے توغیرندہی حبشس کاکیوں اس ٹراعظم کے مختلف کملت وانقبائل ماشندوں کو زببرقاتل فتراق كاوباجائح ينحلف نرمبى ساح حديداً بس بي يا قدتم الآيام نرسب مير با به تعصب کریں تو بیر کو ئی جدیدا مزنس ہی گررینی صطلاحیں اکسٹر میسٹ اور ماڈرس ا ور " بريمن" ا در" نأن بريمن "نے فك اورال لك كاكام تمام كرديا اور يردسي مض <sup>مر</sup>ینتا نا رزم" کا زهرتام ترعظم برسیل *گیا انگرنری اوستن*ادول کمشنر دُینی کمشنر گور*نم* دا نسائے بلکہ گاہے فوجی افسر خن کوان امورے کوئی تعلق نہیں اوراُن کی غورتش کیا۔ این آپکوقاب تر ہم سے سمجھے ہیں ان کے لکیروں نے کھا میا اثراس براعظم کے با تندون برکیا بر که مرتلت اورقعبلیت اگرد رشیدان ۱ دستا دون اورا وشاینو<sup>ل</sup> کا بن گیاہ، ورا بی عقلوں کو<sup>تا</sup> بع عقول اساتذہ کرلیا ہی جس کا نیتجہ یہ ہو کہ شیعہ ستی کے قدیم جھکڑے مسلمانوں میں جاگ اُسٹھے ہندہ کوں کے ہرزات وقبیلہ وگروہ نے فرداً فرداً اور مجموعاً جدا حدا كانفرنس ومجانس قائم كركے ابك تفر قد غطيم سيداكرتيا اورايك بجاراً مد نفط بعنی تفظ قوم کوغلط معنوں ہیں۔ تعال کرے مرکروہ اپنے ہیں ایک جُرا قوم قرار دے کر مرض نیشا نالزم می گرفتاً ر ہوگئ اور علا وہ اہل زنار سریمن وراجبوت اور وسین کے اب از ار گرو مورس مبی حبت " بیشا الزم" شروع مردکی ا ورا بل زنا رست يرسرها ساآگي -

جار دایس جراس نر اغطم مین زمانهٔ قدیم سے فائم ہیں دوسیکے مالک میں جی

موجود بین گران بین جیوت اور جیات کے تعصبات نہیں بین مثلاً ولابت کا شخر کے باشد مثل اہل زنار این دیار تو مان ، قرجین وایماً تی وارباب زناصب جارتسموں میفتم مثل اہل زنار این دیار تو مان ، قرجین وایماً تی وارباب زناصب جارتسموں میفتم اپنے اپنے اپنے کارتعلقہ بوداگری و بیشے وری واکت اب علوم وغیرہ بین مصروف و تنفول بین کمر معاشرت با بہی ہیں برستورا کی المت ہیں ، تو مان اور قد جین باہم مل کررستے ہیں اور مخال مان واللیاس ہیں - ہمارے باویوں کو نه نقطان فلاح بیاہ کرہتے ہیں اور حجوت واجبوت اور تفرقہ بسان و بیاس و مراسم کو قدیم شکلات کو حل کرنا جا ہے اور حجوت واجبوت اور تفرقہ بسان و بیاس و مراسم کو مثانا جا ہے بیا کہ بیر تفرقہ اندا ترا مور جو بھارے حکام نے اس براعظم میں جاری کئے ہیں مثانا جا ہیے باری کئے ہیں اور کی کئی ہیں اور کی کئی ہیں کو ترک کرنا جا ہیے ۔

نجا ورؤسار ماک مثل فرقد حکام هانا هو هرجاه اون محمكر بعوی برتری مم اكريكولهل ورديكرا قوام سبيت النصاري مثل ابل مرتقيه وارض الحبوب لعيني اسطر ملباق عدية با دى النف أفرنقي حبوبي وجرائرا وقيا نومس مارك مك كعوام فردور بیشه کوبے بنیاد طمع اور لاکح دلاکر حبار کے جا زمجر کرانی خدمت کر اری کے واسطے بے جائیں یہ ہر کر گوار نہیں ہوسک اگر حدی کا م فرق مراتب نیس کرتے اورا ہی غرض و یے غرض ور ذی وقعت اور کم وقعت لوگوں سے ملاقات میں فرق نئیں کریتے اور جرطرح محدث اع كرسٹوى سے بہلے حكام وقت فرق مراتب كا لحاظ ركھتے تھے ملكا الوقت کے ہاں آتے جاتے اور بتے محلف ملاکرتنے تھے اس زمانے میں وہ ملاپ جلاپ ! قی نہیں رہا مگریہ وجوہ ایسے بردلی کے منتھے کہ خواص وعوام میں بٹراری اور خالفت بھیلاتے اور شرحکا م کا بیفیامس صحیح ہو کہ ہماری آزادان تعلیم سے ہماری عربیت ہم می نف مہری علاوہ اس کے اس میں کہی شاک نہیں کو بعض برمزاج اور شکبر عمدہ دا لین غرورا در نخوت سے اپنے سرکار کونعقمان عظیم کمٹیاتے رہتے ہیں۔

کے ۔ والیان ریاست وراجگان و نوا بان فاک کی تالیف بجد درکد کی جائے تاکہ وہ بھی قومی رفتار گفتار وسترار میں شرای ہوجائیں اور ما بخصوص آن کی اولاد قومی مدارس میں تعلیم بانے کی کوششش بلیغ کی جائے۔ سرکار انگلیڈعظمت مدا رست یہ بھی ایک بڑی خلطی ہوئی ہو کی ہو کہ والیان رماست کو فرق مراشب سے محروم رکھالینی چندلاکھ وجید کروٹ ملکم مشا پرچند شرار کی آمدنی کے در دُساء لفظ بٹر ہائنس سے مخاطب کے جاتے ہیں اور جن آواب کی سٹ ہان وہلی نے کمبھی ان رؤسا کو تکلیف نہیں کی۔
اب اوٹی فوجی وہلی عہدہ وا بحیثیت پرزیڈرٹ و ایجنٹ آن سے طلب کررہا ہی اور صدرصوبہ وا رہندینی والیسرائے تولینی استقبال وہمان واری کے قواعد وضوا بط بہتے ہی سے مشتہ ہرکردتیا ہی نہتے ہیں کا یہ ہوکہ بطاہر یہ رؤسا اگردن ہی منم کے ہوئے ہیں گرعدم فرق مراتب سے کشیدہ فاطر صرورہیں ۔ لہذا ہا دیان قوم کو ضرور ہو کہ الیان بڑو وہ اپنی قول وفعل میں فرق مراتب کا محاظ صرور رکھیں ۔ مثلاً کیا وج ہو کہ والیان بڑو وہ واندور و والیان تاج و تحت دولت آصفیہ و جہا راج و مراج مبی مرجبی سے الفاظ سے نہ مخاطب کئے جائیں۔

مل على المرابط المراب

## بِمُالِّرِ الْحُمُّ الْحَمْرِيْ

## کارنامئیسروری

کون سنتا برکها نی سیسری اور بوچ و پھی زبا نی سیسسری

دلادت صبح کا وقت روز سر شبنه اه و تیجه سلا تاله جری مطابق شریم این اکن کی این این کی این میری بیدائت کی این میرے والدین مرحومین میری بیدی بیدی بیدی بیدی میرانا می آغام زار در الان میری بیدی بیدی بیدی بیدی بیدی بیدی میرانا می آغام زار در الان میری بیدی بیدی بیدی بیدی بیدی بیدی میرانا می این میرانا می این میرانا می این میرانا می میری و این میران م

حفاظت سے رکھا ہو۔ ايمة بني زرگ الغرض الده ما جده في جرحكايت بيان فرالٌ وه يه بحركه اس كان كي ا ويركي نزل ا ایک کوشری میں کو کی تنی بزرگ باخدا عبا دت گزار رہتے تھے۔میبری بھور لی مرحور سرائن کو مهان کیاراکرتی تعیں - کو منصیر شخص کو بذجانے وقتی تھیں ورنہایت پاک وصاف کرتی تھیں۔ وه بزرگ می اکتراوقت ضرورت ان محسا تفساوک کرتے تھے جانچہ والدہ ما حدہ نے ایک نقل بان فرائی کدایک شب کو محمدی مازعشا سے واسطے کھڑی ہوئیں۔ اتنے میں گنڈ براول ن اوازدی میمون صاحب نے کہا کرافسوں ہواس وقت میرے یاس بیسے نمیں ہو رز ہیں نے اواز دی میمون صاحب نے کہا کرافسوں ہواس وقت میرے یاس بیسے نمیس ہوا رز ہیں ئنڈیر مال لیتی۔ اُسی وقت اُن کے باوک کے ماس کسی جیرے گرنے کی آواز ہوئی جراغ منگاگر گندگیر مال لیتی۔ اُسی وقت اُن کے باوک کے ماس کسی جیرے گرنے کی آواز ہوئی جراغ منگاگر بيت ك واب علويمورزون مجم بن فع اقبيشيولهان مجم رزوجه نوا خليل رئيفان بنت نواب شا بزاره مجمير زدجه شا نراره مرزاجها و بنبروث علم تيزاني ابن أشاء المثان ابن نتياه علم كيزاني ماحضرة صاحب قران امير تبيور كوركان ال لے بیام عادت آب بل کفی کدا مراوخوش باش گرسیوں میں موسدا وقیمی ہمری کیاں باشدہ کرتے تھے سمور شالیا ن کے ا ترطے سرگھریں ہونے جایا کر آئیس نے وہیرسہ ہیرکو برف میر حمی ہو کی طائی کی قلیبا ک وریفرہ کے ترمیعہ دھا شا در رات کوگٹریر ترطے سرگھریں ہونے جایا کر آئیس نے وہیرسہ ہیرکو برف میر حمی ہو کی طائی کی قلیبا کا دریفرہ کے ترمیعہ دھا شا در رات کوگٹریر والے گل کہ نجوں میں آ دازد تے ہرتے سے اور سوتے وقت آنجورے گرم گرم دُودد کے ساکرتے سفے عوام لوگ صبح کی۔ چنے پر ل گرماگرم ضرور کا تے تھے۔ جاڑوں میں نماری کتے پائے تنوری براتھے عوام کا اور شریال وہا قرخانی امرا اور چن لوگوں کا است تماج بے متمود کے امرے بھی کوئی واقف ندھا ۱۲

جود کیما توایک روبیرکل کا پڑا ہواتھا وہ آنھوں نے آٹھا لیاا در کہا کہ بھائی بروبیکلہ کا بیس تبرگا کی گفتوں کی ا تبرگا رکھوں گی - والدما جرمیرے نہایت ذی علم سے فارسی عربی کے علاوہ روٹر گی سے علوم رہا جنہا تھے میکن خرکار علوم رہا جنہا تھے اس منکویتھے میکن خرکار انجابی ہی قائل بونا پڑا-

القصّ حب ميري ولادت قرب بيوني كيوني صاحبت مولانات و رفع الدين رسمة الله تبعالي عليه كو ملا بعيا ا وركه اكه آب كوست برجاب فلان كو تفري مي امك مزرك ر بنته این تحکوبین کتنے ہیں۔میراسلامان کو کیئے اور کیئے کہ میرے ہاں رہے گی خانہ معے والا یرو مکن پر کرکسی قسم کی طهارت کا انتظام ہوسکے بیرل کراپ کونا گوارخاطر ہو تو میرن<sub>ے و</sub>سسے مكان مبنُ تُطْحاوُن 'ورنداس بي مكان مين سامان رَجْكِي كاكردِن حِيانچِه شاه صاحبُ عَيْمِيم كنة الدربيام عوبي صاحبه كالبونجايا-أن بزرك في جواب دباكه مركز دوسكر مكان من ىنەجايىس <sup>ئ</sup>ىين خوداس مولو دى حفاظت كرو*ن گا صرف* اس قدراحتيا ط*اكرىن كەكونى عوريت<sup>مرو</sup>* یا بچرکوسٹھے بریزائنے بائے الغرض الدہ ماحدہ نے فرمایا کیجب بیں سیدا ہوا توجیکیجی ہوا کچھ يْس بايُول ماركركِيرًا أمَّا رِدُّ الأكريَّا تَحَا تَووه بزركَ فوراً ا ورُّها دبا كريِّت تَصْ يا مجمى أنَّا خواكب میں بہتالا رہتی اور میرج و دوسے واسطے روّما تو وہ آنا کو حگا دیتے جب جلے کا دن قرب یا تُديم سول صاحب خشاه رقيع الرين صاحب كوطلب كركم سام بعيا كمات يسكر إن تها مذا رئی ہی اور کل متوات آن کے ہاں ہتے اور ما ما ' آنا وغیرہ ملازمین جمع ہوئے۔ اس قت كوئى انتظام القياط كا محصة منهوك كالمذاين وسيرمكان بنهماذارى کے واسطے کھی جاتی ہوں۔ وہ بزرگ رضی نہ ہوئے اور کماکہ م میں اس خوشی س ترکیع ا سله امان خانم-انوں نے بڑی عمران تھی ا در ترک بولتی تھیں ا

چاہتے ہیں بچیا پنجہ وہ دن تقریب کا آبا اور مهان حمیع موسئے۔ بھویی صاحبہ خود کو سٹھے برگمئس اور تیار کر کماکہ بھائی صاحب یہ ممان میرے آپ کے وجود سے اواقف ہیں مبادا آپ کی کسی حرکت سے ڈرجا بئی تومیری مها مذاری ستیانا س موجائے گی۔ آس تحرب میں سسے جداب آیا که تم خاطر جمع رکھو بھیا رہے ہمان ہمارے ہمان ہیں ۔ان کی خاطرداری میرے ذمہ ہ<sub>ے۔</sub> دو<del>سے</del> روزجب سب مھان تجع ہوئے توان بزرگ نے نئی طرح سے اس خوشنی میں شرکت کی بنی بیبیوں کے زورولباس وغیرہ جُرانے مشرف ع کردیئے۔ ایک ہنگامیرہا گیا كُوْنَ بِي لِيَهِ مِنْ عِي كُرِيرًا لِمَا رُكُولَ حَرِياً لِسَاكِيا كِسَى كَا صَنْدُ وَقِيمَا لِسَا بِهِ كِيا لِهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا تهانت غفت اورغصّ میں اویر*گئیں اور اُن بزرگ کوخوب بڑ*ا بھلا کہا اورکہا وہ سب چیزین فوراً وایس کینے ورندمیری خوشی مبدل برنج ا ورمیری مها ندا ری بربا د مهد کیا. تی ہجہ آ وارا کی کہ آپ ینچے جائے وہ سب چزر کیج جاتی ہیں بھیولی صاحبہ نیچے اترا بئی راً مِن قَتْ قِسْرَ خِوان تَجِيا ہوا تھا اور کل بہمان کھانے بر مبیٹے ہوئے تنصے کرکیا کے جیت کی طر سے چرجر کی آواز آئی۔ سہوں نے سراً ٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھا کوکسی کا روشالہ للگا ہوا چلاآ تا ہم انسی کی یا زمیب لٹکتی آ رہی ہی۔ یہ تمامٹ وکھکر سب سیبیا رحیٰ من رکرا دھڑا دھر بھاگ کھٹری ہوئی۔ ایک قیامت ہر ماہو گئی کسی کو نجا را گیا ' کوئی بہوٹ ہوکر گڑی<sup>ی آ</sup> بحيراً فهان وخبران كل مهمان عماك نكلے حلبسه اور دعوت سب در مهم وسريم بهوگئی فيالده حب فرماتی تقییں کہ ہم لوگ اس کان سے آٹھ کھر و وسرے مکان میں <u>جائے گئے ' ی</u>ھر صرف ایک فیم ان بزرگ ہے ماتا اس طرح ہوئی کہ قلعہ میں کوئی شہزا دی ہما ر سوکسی اورحالت جبون کی بہو نجی والدہ ماجدہ ہی مزاج بیسی کو و ہاں گئیں تو اس شیزا دی نے والدہ ماجدہ کم

دیکیا کہا کہ اسلام علیکم تم محکوبہا نتی ہو' والدہ ما جدہ ڈرکئیں "س شمراری نے کما کڈرو نہیں میں دہی ہوں کہ تحارے ہتے کی گرانی کرتا تھا اور میرے محان میں ہو بجی پیدا ہوا میں اس کوبہت عزیر رکھنا ہوں ۔ والدہ ما جدہ خوف زوہ اُسی دقت وہاں سے والیں چل آئیں

اہ دہل واسے سب ہی بڑے تھا کو بڑے آیا کہا کرتے ہیں۔ مرزا عاشور باکٹین ڈانہ غدد میں جب یہ سے انبی حرفقہ اور بچوں کھے توک وطن پر بحور رہوئے ، گو کے باہر نکلے ہی شے کہ اگریزی فوج نے تمام مردول میں ہی توجوال کے میں منتے جورتوں سے آباک کرے گول ہے مارڈ الا معلوم نسیں کہ کہاں کس طرح پیشہیدوفن ہوئے ۱۲

كدات مين مَن كورْتا أجِعلنا ببونجا اورا يك ما ته ابسا ما راكرسب زنگ نقشتْ برگريكيّ جناب روز كي خت برا د مركدي والدا حدف ايت تقطير محكوما را يس غضب بروكما - طيد الا لكولى مے كرآ تھے سجوں نے بيچ باؤكرايا عكر مفت دوسفتہ والدان كے سامنے نہيں سكتے۔ ہتا ہالا خرمعافی مانگی اورصفا کی ہوگئی ۔ میں آج نگ آن مرحوم کے واسطے بعد نما ز دعا کے مففر مانكما جول ورابصال تواب فاتحد بعدنما رعثنا مرروز اداكريا بهوك مرور می ایس اب تک یا دہیں۔ اس زمانہ میں اگر کسی بور میں سیا ہی ک صورت نظراتی تھی تو ہے "الیاں بجاتے اور گو لگہ کے کنگر ماریتے تھے جب باغی لوگ شہریں کے تو ہا رہے کانوں میں خوب ہراجی کا انتظام کردیا گیا تھا بھکو خوب یا د ہو کہ جس روز کا کے شہرس کھیے ہیں اس دن رحمے خن خارشکار کے ساتھ بلاقی سکم کے کو تحییری ا بني خالصا حب كي سام رماتها جب درييدي بونيا تو دياك خاقت بريتيان عال سرطرت بِعالَتَى عَبِرِنِي وَ-رَحِيمُ بِسُلِ وَوَى أَدِى تَعامِحُو جِلدى سِيانِي الْجِيرِيَّةِ عَاكِر فِي عَامَعُ الْ سم خاله مرحومه کے مکان برہو نیجے وروازہ بھائک کا بند برور ہا تھا۔ رقیم خش د سکا اس زور معد مے کر گھسا کہ ہم دونوں وروازہ کے اندر گریڑے اور خوب چوٹ آئی۔ ایک دورور کے

کے بدرب میں ای بجانی اور گور سے کہ المری عقرت اور خطیم کی علامت ہم گر ان ہی اور شاید دوسرے مقامات ہندیں اور ایس بجانی اور گور کہ نا نہات خقارت کی نشانی تھی لیکن ہارے زماند میں الی ہندی خوب الیاں بجایا کرتے ہیں اور یہ بیاں بڑی تعظیم کی علامت قرار ما گئی ہی ۔ اسی طرح شکے سرموا اہل بندیس جھا جا آتھا۔ اب نیکے سرر بہا اور البی اسی طرح طزا ور موٹر بی نیکے سر بہا اور البی اسی طرح طزا ور موٹر بی نیکے سر بوا خوری کرنا علامت شاکشی جھی جاتی ہی ال

يبخوف ولول سے جآبار ہا اور تھرانے مكان ير باطمينان واپس آئے۔

شہریں باغی اور بہاٹری براگرز تنمینا جوان ک ارٹے دہے۔ گرموں کے دن تھے ہم مرشب توب کے گولوں کو سیکتے ہوئے ویکھتے تھے اور انش بازی سمجھتے تھے۔ ایک ن ایک گولا کوٹھے پر حیت بھاڑ کر دالان میں اُس وقت گرا جب بم سب کھا نا کھا رہے تھے بڑے ابّا نے دورگر بہت سایا نی اس برا ونڈیل دیا۔ بس ایک ولایتی مولوی صاحب ہے بْرِيهَاكْرْيَا تَفَا - ولاتِي ان لوگو*ں كو كيتے شھے جو سرحد*ا فغانشان سے نشكل طالب علم باسو ، فر<sup>وں</sup> '' ہاکرتے تھے۔ بیمولوی صاحب قوی بہل **رشی**ٹ را ر سرکے بان ٹا بہ شانہ ٹرے والیفی اورعبادت كزار تص-ايك وزوه والدمرحوم كياس آئة ا دركهاكه ايك نعمت عظمي عم كو خدا وندنعا لی نے اس زمانہ ہی عطا فرائی ہی حیف ہی کہ ہم اس رحمت سے محروم رہی الدنے پوهها كه وه كيانغمت بح حواب د ماكه جها د ا ورشها دت - دالدم حوم نے بهت مجوان كوسمجها ما مگران کے سربر شوق شہارت سوار مہجکا تھا۔ گڑی سربرا ور نلوار کر میں با نرھ کر بندوق ہا تھیں سے کرطیا رہوگئے اوروالدمرحرم سے کما جو کھے رقم میری تخواہ کی آپ کی طرف ہو وه اما نتاً ابنے باس رہنے و یجئے۔ اگر میں واپس آیا توسلے لوں گا ورنہ میری فاتحہ میں خرج کرد بیجیئے۔ بیککروہ روانہ ہم کئے ۔ عرضہ درازتک غائب بہت ۔ والد مرحوم بیسیجھے کم مولوی کونعمت شها دت تصیب مرد کئی ان کی رقم سے پلاؤ وغیرہ کیوا پا حب سہ پر کووالدفائحم وسينسك واسط كورك مورك مولوى صاحب للبي أبيوسيج اورابي فاتحد كابلاؤخو كها يا اور بهراسي وقت جان كومشعد بهركيك والدف أن سي كماكه به فاتح حسة الله بي

سك بيعبيبِ مرفابل تحرير بوكه جيهاه كى كوله بارى بين المرم بلى كوكيو بهي نقصان ننس مهينجا يصرف ايك سقّه حبط ندني جي بانى سے عبري بچمال مبن بر منه منه جاريا تھا وہ اور أس كابيل آئي گيا ١٠

ان کی مردون استی می مردون استی می مردون استی بازی اورخوب اک تاک کر استی بیانی اورخوب اک تاک کر استی بیاری برگور کے برسائے ۔ پور بیوں کا بیجال تھا کہ ہر نفرا بینے تنین خود مختا را ملکہ با دسا بادسا حتی کہ ابو طفر محر بہا درشاہ سے بھی گستا جیاں کرتے تھے اور علائم پر کہتے تھے کہ ابوسا بادسا میں کہتے تھے کہ اور تناہ سے بھی گستا جیاں کرتے تھے اور علائم پر کہتے تھے کہ اور تناہ سے بھی گستا جیاں کرتے تھے اور علائم پر کہتے تھے کہ اور تناہ سے بھی گستا جیاں کرتے تھے اور علائم پر کہتے تھے کہ اور تناہ بادسا بادسا میں کرتے تھے اور علائم پر کہتے تھے کہ اور تناہ بادسا بادسا کہ بادسا بادسا کہ بادسا بادسا کے بعد میں میں کرتے تھے اور علائم کے بیار کرتے تھے کہ بادسا بادسا کرتے تھے کہ بادسا بادسا کہ بادسا بادسا کرتے تھے کہ بادسا کہ بادسا کہ بادسا کے بعد میں کرتے تھے کہ بادسا کر

کموں کا جس کے موٹر پر پیم منڈار کوریں تون ہوبا دسا ہوئے '' مزاعا شوریگ کی اعجاد خوب یاد بوکہ بڑے اٹبا مرحم ایک روز دشا رو کمرب تہا دشاہ کے باب کے موکراً رائی اوران سے کچے فوج طلب کی ٹاکھ اگر نیوں سے المیں۔ بادشاہ نے جواب دیا کر'' امّا میرے پاس فوج کماں بچرج ہی کی کودوں۔ انتی بیس کی میری عمر ہوگئی اعضار سبب بے کار ہوگئے بیخ کی میری الرائی ٹبیس ہے۔ فیجے خودسر الرزی بی اگرتم کوشوق جنگ بی تو اس فوج کے افسوں سے معاملہ کر لو' چنا نچر ہی ہوا کہ ایک دولیٹنس لے کروہ شرکے با مرحم المرائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اب آب بیت پر گوروں سے معاملہ میراوا ورکئی جیکڑے غذیب سے کوٹ کر حضرت مرحم مگروائیں اس کے پاس آئے اور کہا کہ میراواصا حب فینمیت تقینہ کیجئے حضرت نے فرایا کہ تم اوک اس کے پاس آئے اور کہا کہ میراواصا حب فینمیت تقینہ کیجئے حضرت نے فرایا کہ تم اوک

الم يريى اقب باغيول كاتما ١٢





نواب خانخانان بهادر

ا وروالدمرحوم نے ان کو سمجھایا کہ یہ کرا دمناسم بنیں تمام فوج گراچائے گی گریڑے آبانے کسی کی نڈسنی اور وہ لوگ بیککر جلے گئے کہ کل سمجلیں گئے۔ دوسے دن پرخبر ملی کہ وہ ع ايات عبيت سليم ستعديفسا دَا ربيع بين -بيان مي راا لَ كي طياري كرلي كُيّ - نواضياً والدو مع لینے الاز بین کے لیتے بہنوئی کی مدر کو آگئے بھاٹا۔ بند کر دیا گیا۔ الاز بن جشہ حبتہ مقاما ت مناسبہ بربندوق تلوار دے کے کھڑے کرنسے گئے - بڑے آٹا اوران کے فرزنداکبر میرزا احربك إدهراً وهرانطام بين مصروف ته - والدمروم اورنواب عياء الدوله في معروت باكر بمشوره كياكوس طرح موسيك صلح كرل حائ والهم مشوره كرك وول في راي سالك ا ب مع چند ملاز بن د بوان خانه کی حببت پرجائیے تاکه آپ کوا چھی طرح مو قع بندوق حلالے کا ہے ا ورہم ہیاں بھاٹک بران کور و کتے ہیں جنا پنے وہ توکوٹھے برگئے اور نوا بضیا والدور ہے۔ زبنه كا دروازه بندكر يحفل لكا ديا اورخود بها مك برمع والدمرجوم حاكر دروازه كهول في اس عصمین فران فرج مع جمعیت کے قرب آگئے۔ نواب الدولدما درا وروالدم وم اسکے پاس گئے اورگفتگو صلح کی مشترع کردی افسوں نے کماکہ میزراصاحب اس ق ضرکرتے ہیں اگریمخاموش ره جامیک تو چمبیت کس طرح خاموش رپهکتی بی خلاصدای که بیرقرار ما پایجمبت وورسی کھری رہے افسان فوج ہمراہ آکرال علیمت کو دیکونیں اس کے بعثنیم کرلی لیے چنا پنچ جروں کے تفل کھو نے گئے افسرول نے وکھیاکہ جروں میں بڑا فی کرتایں جوتے ا ورافیدان بھری ہو نی ہیں۔افسروں نے تعجب کیاکداس ہی ال برمرزا صاحب ہم سے الرست تصدالغرض افسرون في البيون كو للإكروه الحكاويا يجون في بركماكه بيال مرزا صاحب کومبارک رہے اور باجا بجائے ہوئے والس چلے گئے۔ اُدھر مرہے اتا ور ك شابى طبيب تق اوران كى بىن مرزا عاشوربىگ شهيد سے نسوب تقين ١١

ان کے فرز نداکبرع الازمین گویے بار و دسے طیار منتظر سے کرجمعیت زو برا کے تو حملہ كرديا جائے - نواب خيامالدوله نے جره اُسى طرح مقف كرديا اور زيني كا دروازه كھول كر اسپنے بهنونُ كوطلب كياا واطلاع كردى كم مخالفين كي فهما نشش كردي كُني اب كو أن خدشها قي نبير لها ـ جس دن أكريز شهر يرحله وربوك وركشم يرى دروازه برقابض موك ابل شرتوش اور مراسیم شرسے عل کرمائے لگے اس وقت نواب ضیاء الدولہ مع اسنے الازین اور جوان فرزنزول کے فانجن کے کوجیدیں یا اے کرسب ایک فکر جمع ہوجا بُں ا درتقد بالکی كي منتظر دين والدمر حوم اور نواب صنياء الدوله بهادر ني برحند جا با كرسب ستورات سبكات ملازمین ذکوروا نان اس ولت فرصت بس کرمهنو زانگر زواخن شرنیس بوسئے بین، مثل دیگر خلائی کے کسی طرف کل جائیں۔ مگر رہے آبا رہنی نہ ہوئے۔ وجہ اس کی پینٹی کہ حضرت کو علم نخوم ورال بین برا دخل تماا در بیم کار کهانها که انگر نرد کوسٹ کست بوگ بمبرزا انتریک بحى كمان فغرن مين شاكرد ليني والدكم تصربا جازت آسيْد والدك قرعه والانفاا وريه حكم لگایاتھاکہ فلاں روز انگریز بشرین داخل ہوں گے اس تکمیر ٹرسے ایا نمایت برا فروخیتہ ہوئے ا وربیتے سے کماکہ افسوس ہج تو اپ قون یں اب تک نالائق رہا۔ انقصہ والد مرحوم افسوکمال دہل در واندہ وابس آئے ناکرسب گھروالوں کو اور کچے ضروری سامان لے کے خالجن کے کوجیے واپس جائيل ورشركت كريس گراس باكام رب يعنى شريس يكايك قيامت بريا بهوكئ -شرراگرندد کا تبعدد استے سب بند ہوگئ گفت دخون الرسے میں درست برست لڑائی شروع ہوگئی راستے سب بند ہوگئ سنت دخون الرسے اور خاکی اور افغان ہوشم کے ہتیا رہا بذسے فتح کے نشہ ہیں سرتار لوث برور فرط برسے - زن و بچے ضعیف وجوان بی فرق مرکرت تھے۔ جون کی نتایں بکس زنانول سر گس کس کر مارت گری شروع کردی ۔ وہ بینباں کہ نقول فرد وسی ۔ برمينه يذ ديره تنم أفياب

كى مسدات تقيس كر محموط كراين مردول كه حالات سے ب تبر حد هر متحداً تما بعال رى تنيس بارسه مكان سي تمركا دروازه قرب تها- والدمرحوم ا درما مول محرا مراميم خا س مع ہم سب ہل دعیال وہلا رمین افعان وخیرا*ن شہرکے با مرکل گئے اور حضرت سیدین رو*ا عا رحمہ اللہ تعالٰ کی درگا ہیں میوین کروہاں کے کھنڈروں میں بنا ، گزیں ہوئے۔ یہاں رہم تخبّ ا ورعالام رسول وقديم ملا زمين تهي ستبيا رئيسته مهجر رئج گئے ۔ان کی زبانی معلوم ہوا کوعین ارو کسر كرن برك ابا ورنواب ميارالدوله مع اعزا والازمن سنّح كفرك على ان كاچك بي بررگان فالذان ا كاف من منكاف سے مقابلہ بوگیا وہی سب مرد شمید بوے عور توں بحق ل ئ شهارت احال معلوم تهيں كركھ و كئے جوصد مرسامين كے ديوں برگزرا وہ قابل بيان نيس-گرخود اپنی صبیت بھی کم مذتنی دولوں فریقیوں سے خوٹ جان وہاں تھا۔ باغی ایک طرف اور خاکی وغیرہ انگریزی فوج دوسری طرف ۔ گوما تشرط با ندھے ہوئے تھے کہ کون خون خرابا لوشاہ ک زیا وہ کرے۔ ایک ن کا واقع تھی یا دیو کرس اور دوسے مہن بیجے درگاہ ترفید کے اہرا الی مے ورخت کے بنیچ کھیل سے تھے اور ایک لڑکا الی ریٹرھ کرکتا رہے چینک رہا تھا کہ دورسے فاك دكهان وبي الكراكي فاكي تبغ كبف مارى طرف متوجه مهوا- يمسب بي كفندرو ل كلاف '' خاک آگئے خاک آگئے <sup>یا</sup> کہتے ہوئے بھاگے عورت مردسب بیر آ واڑ س کر کھنڈرول سے الكرمرطرف بماكنے لكے الرے وہ خاكى حبد قدم ميں كرميراني كولاى ميں جا الا تب سب كان میں مان آئی۔ خود عارے دونوں ضریم کار روزانہ اِدھرا دھر دوریک نکل جاتے اور کٹیروں کے ساتھ مل کرمنبر نے بورہ کھانے کی چیز ہے لوٹ کر لاتے اور ایک گھڑایا نی سے بھرا تچھروں کے له جزل شكاف چوں كرصرف ايك آكھ يئ شين لكا ياكرا تھا ول دائے آس كوكاناكما كرتے سے ١١

چولھے ہید دھا ہوا تھا اس ہیں ڈالے جانے یہ دال جا ول گوشت 'گڑ 'کیموں' آٹا سب ا س بیں ل کرکتیا تھا میں کو بھوک لگتی دیے دیے یا وُل گھڑے کے مایس جاتا اورا نیا پہیٹ بهر کورکیری دیوار مونڈیر کی اٹر میں حسب رہا۔ ان ہی نوکروں نے خبردی کہ خالہ صاحبا وس بھر کر کھیری دیوار مونڈیر کی اٹر میں حسب ان کے ساتھ دوسرے رست مددار مردا ورعورت برف فاند میں تھی ہیں ہم سب گریتے پڑنے بن خانے میونچے وال دمھیا برطرت براجیک ہواورسب لوگ اطمینان سے بے خوف ا وربا فراغت گزر کررہے ہیں معلوم ہوا کہ خالوا تا نے الور سے مجیت اور سواریاں اونسط چھڑے تھیں ہبلیاں پالکیاں اورانگرنری سروانے راہ داری اورنقدر قم کثیر بیجی ہے۔ بواب امين التله خال عرف نتشى الموجان رمايست الورك وزير إغطم يحيدا ورمبري حقيقي خاله شوسرتھے۔ بہاں دوسرے رشتہ داریمی رفتہ رفتہ جمع مہدتے گئے مثلاً بڑے خوجم صاحب اور چوٹے خوج صاحب (مترجم بوشان حیال) کرمیرے رسٹنٹر کے چیاتھ اور سرجے آیا کا شخلا فرندمرزا محمود میگ ا ورغورت مرد دیگراعزه می آسطے-اب مم امبرا فه تھا اسے الور عه روانه ہوئے ماستہ بن میندنرل بعد نواب محمد غلام فخرالدین خال مع اہل وعیال ایک حیکرے میں لدہے ہوئے ملے۔غلام فخوالدین خال میری میونی مرحومہ موصوفہ امانی خاتم کے اکلوتے منظ ورنواب وبالملك اسلاطته خان السب كمنهايت بياريد بمتيج واما وستعين ك لم ك واسطى غالب نے مرما وتيم او" ورينج آ ہنگ وغيره كتا بصنيف له عجيبة النبا يكم ١١ كنه خواج بدولدين فال وف خواجه المال ١١ تله بيرسري وبا نواب على شرحال إن نواب شرخ ن معرد ها رئیسته لوبار د فیروز لورهمرکا کے شرعاً حتی د ارتصے مگر بحث نے ماری نه دی - اس خانران کا کچھال شرخ ان معرد ها رئیسته لوبار د فیروز لورهمرکا کے شرعاً حتی د ارتصے مگر بحث نے ماری نه دی - اس خانران کا کچھال میرن وسری طبر لکوآیا موں مرزا غالب دوہجا ل تھے ترے بھال کا آئم شریف مرزا پیسف تھا۔ چوں کدمزرا غالب اولاتھے شریب بهائی کا کلوتی بیٹی کی اولا دہی مزرا کی اولا دہج یعنی میری اوغِلا م فخرالدین فان کی اولا د عزیز النسا بگم علاقم الا شریب بهائی کی اکلوتی بیٹی کی اولا دہی مزرا کی اولا دہج یعنی میری اوغِلا م فخرالدین فان کی اولا د عزیز النسا بگم علاقم الا خاں کی روجہا ورمیری ساس تقیس غلام فیزالدین اس تواصلا حب لا ہارد کے برا در زا وہ تھے ۱۲

کی نفیس - برلوگ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ اسی راست میں ان کے ہاں ایک لڑی بی بیدا ہو گئی ۔ جواب میری بی بی مکہو نے بیگی المناطب بہ نواب سکٹررزمانی کی میرے ذی علم اورا قبال منددس بچرل کی والدہ ہیں۔

الدرينارسى المينان الورس بم عالى شان كانول من فروكش بوسخ ا ورواله مرحوم كومكر وكري ک حکمواری کی خدمت میں ال گئی۔ بٹیمو کرے کے تیام کی زنرگی اس مت کم جبکہ ماری۔ كا وَن كَ البَرِالاب كَ كُنار مع در خون كه ساييس كايس ميسن ، كريان جها لا كريش حروا گرریئے کمل وڑھے ہوئے فرش زین پرخرائے لگاتے ہم کا وُں کے بیتی سے ساتھ تمام د وہیرالاب کے کنارے پرا و دہم مجاتے۔ شام کو گائی صبینیں مکریاں بھارتی جلاتی یا وُں سے خاک دصول اُ راتے ہم چھے بیچے گاؤں ہیں والیں اتنے۔ زمیندا رنیاں والدہ کے واسیطے جنگى بىراوركىران بطورىيوه اور ووده دىي تحفه لاياكرتن السي سيه فكررندگى ميرسيرند بوئي-چندروزهال ارام سے گزرے تھے كر بھرفاك شبيده بازنيا رنگ لايا- مهارا مرا ابور شيودان سنگر بنوزطفل تص كرتيم بوكئ مرتے دقت السے ماداج نے ابنے فرزند كا باتھ خالوا تاکے ہاتھیں دے کروسیت کی تھی کواس بے کو تم تعلیم د تربت کرو۔ اور اس کے س الوغ تك رياست كى كرانى كرد - فها راحكمشيمودان سنكداكم مارس بان آستهاوا خالهصامبهسية نهايت تفظيمه سيست طتيت تصحاوران كوامّا كمتقه تقيراوران كي والده راني صا شحفة كالعُ خاله صاحبه كوجهجا كرتى تحس مالوميرے تين بھائى تھے۔ بڑے خود تھے منجھا بھا نوا میصنل میڈخاں دیوان ریاست اور حیوٹے بھائی العام اللہ خال کنٹی فوج تھے۔ یه راه رسسه دیکه کوابل رمایست تھا کروں اور منبوں کو برا ندانتہ سیدا ہوا کہ مبادا برد تی واسے

لوگ جها راج کوسلمان ندکریس بر شاکر نکه دبریسنه گرختیقی حجا مها راج کا با اثر رئیس تفاکیا یک اس نے بغاوت کردی اور را توں رات ہارے گھروں بیٹ بیٹ کشر شاکروں اور مسنول ک بے کرچار ور ہوا کی کشت وحون کے بعد مینے کا نون بر گفس آئے۔ سے کرچارا ور ہوا کی کشت وحون کے بعد مینے کا نون بر گفس آئے۔ الورساخاج إفوال موجان اللبل كاطرف ديوارك كودكة ديوارت لكى مولى اين ک گھانس ک گری بیندا ورما لاتھی اس برگرے اوروہیں اس گری میں جیسی گئے۔ و بوان جی ا مختبی حی گرفتار موسئے اس کی خبرانی اور مهاراج کو مهوری - اسی وقت را نی اور مها را ہے نے كلىدىيىك كرويام بهي كم م زمر كفاكر مرحايش كے اگر زرائبى ان نوابوں كوصدم بيونجا-بیش کردکمد در سکرنے اپنا ماتھ اوک ایا اور صرف باہر مکان کے ار دگر دہیرے بھا دئے بلکہ تا م تهرب ما د الى بسے موئے تنے سب کے مکانوں بیمینوں کے بیرے بیھا گئے اوران مينون فيريث عركريم مب كوخوب الواء ووست روز لكهدريسك في افتى اونط پالکی وغیره سواریا رضیب اور مار مرداری کے واسط می حیکرے وغیرہ بھیجا ورنوالول كهلاجيجاكدتم بع ايني ال اسباب كي اس شهرا وراس رايست سه روانه موجا و-اسی طرح سرد تی وا مے کوعلی قدر مراتب و علیت سوار بال معجدیں اور حکم علی جا سنے کا دیا۔ الغرض تم مدینوں کے دست ہر دکے مظلوم ایک تباہی کی حالت میں وہاں سے تکلے گئے۔ راستہ برعجب أتفاق مهوايها رسه دونول عيا برسه خوجم صاحب اور هيوية خوجم صاحب اور والدا جديالكيول سي تھے اور مم شيے باليے زن ومرد كا ركول في ببليول سي تھے - رائے میں ایک تری بڑتی ہوس کا نام سائیسی ہو مہشنات رہتی ہو۔ شاید برشکا ل ہیں بھری رشی ہدگی میکن کھی فیروسے میں می کسی دجسے اس میں کا کے یان ا جاتا ہے اوراس زدرے آ ہوکہ ہتی می اگرسامنے ہوتو بہائے جائے اور حب بانی سب بہاتا ہوگ

ندی ک خون اک این جو کمیداروں نے موٹے موٹے دستے بھینے کہ گاڑیا بیان رسول سے مینان سے نجات ایندہ لو اور وہ رستے اس درشت سے باندہ ویئے گئے اور کل جو کی آرا ور پاکیبوں کے کہا ران رسوں کو کمڑ کو گئے ہوئے ہم سب کا ڈیوں میں بھٹے رہے۔ بعائی محمو و سبک مرحم کی جوش مت آئی وہ گاڑی پرسے کو دٹے لگے گران کا پا وُں ران کا کمٹری کے بیٹیس آٹر گیا اور وہ اس ہی میں لٹک رہے۔ او حربہ تما تنا ہوا کہ دور فاصلہ حداظریہ ایک سیاہ دلیار بربالک دکھائی دی اور ہول ناک آ وا ذوں سے ہم سب کا ول دلیان لگا۔ محمود میک کو تو کسی خرمت گار نے بھرتی کر کے اس انجھا و سے سے رہا کیا گروہ دلیا رہی جشم زدن میں کہ بورش کی جو بھر ایر ہوئے گئا۔ گوا بی برد اسٹ دھگا دے کر اس قدر بلند کیا کہ وہ دلیا رہا ہے گئی مرخت کی جو بھی اور گاڑی بیلیں کو نا قابل برد اسٹ دھگا دے کر اس قدر بلند کیا کہ رہی مرخت کی جو بھی خرک برا بر ہوگئے چو کمیواروں نے رستوں کو ڈھیل دینی شروع کردی ربیات کی گئی گولی اور گاڑیا بی بھی نیمی ہوتی گئیں گر

ریے <u>سے س</u>اتھ گاڑیاں گھاٹ سے بہت دُور ہو گئیں۔ بارے رسّوں نے زبا رہ دُور نہ جان دیا ہندز مبل ورگاڑیاں کو یا یانی برتیر رہی تھیں کہ کنارے والوں نے رستے اپنی طرف تھیٹنے شروع کردیتے اور قبل اس کے کہا ن کا گہراؤٹم ہوگاڑیوں کو گھاٹ کے باس گسبط <sup>لا</sup>ئے۔ ہارا جوجال ہوا قابل سان نہیں۔ یا نی کے دیکے کا صدمہ ڈوب حانے کا خوف سرے یا وال پانی میں ڈوبے ہوئے ٹھنڈی ٹھونٹری ہوا وہ بھی میدان ا در جُل کی غرض کہ جانیں جُگِسُ اسى كوغنيث سجھيئا كھانا وغيرہ اوركتي خبس جيسا قد تقى وەسپ ستياناس ہوگئى۔ رائے بير ترار بائی کہ اس حالت ہیں جس طرح ہوسکے منرل ختم کرنی جائے گر چو کی کے چو کیب ار حِمَّا لائے کہ ال اساب دکھاؤیمان تا کہ ارکٹائی برفریقین طبیار سوگئے۔ والدنے کچھ زرنفقراُن کے حوامے کیا۔ تب ہم سب عجب حالت ہجار گی ہیں اُگے روا نہ ہوئے اور منزل بنزل مستقیدی بورای قصبہ شربل کے بامر بیاڑی برتما وہاں سیسنے۔ نیدی پری پیان ہارے ہم جدمجا مرزاحیون ساک خاں کے بوتے مرزاعی اِنٹاریکے بينيسام عرف مرزاد ولهامع ابل وعيال واطفال مقيم تتصا ورايسة خوش حال تق كراس زما مذہبی انفوں نے شکرم دغیرہ رکھ کے ڈاک کا ٹھیکہ آگرہ یا شا پر کان لورٹک لیاتھا برطرف كموط بده بوسة تق يم سبان كي ياس الترب بيان بري المام التي د د نون لاکون غدا دا دبیگ در فیع الدین بیگ ۱ در دخرا با دی مبکر هی آگیش<sup>اه</sup> مفصل شهیدوں کا تنایا بینی بر که طب اتا مرزا عاشورینگ سے اسنے فرز لذا کمب مرزا احمر ببگ و دگرعیان و ملازمن ار رزاب ضیا ءالدوله مع ایل وعیال و ملازمین سب ہمیار نبد و کمرب تہ جایدنی حوک بیں اکے بڑھے تھے کہ سانے ہے کوروں کی مبعیت نظراً کی الكرة كران كرستم في فلس بنكاف جلاآ أهادان كوابن شركا نرا المنكاف

اس واسط کے تھے کہ وہ ایک آکھ پر شینہ لگا اُ تھا اورباد تنا ہ کے دربار میں رزید نظ یا ایجنٹ تھا۔

اس ظالم نے فوراً سب کو گھیر ہے مرزا احربہا کے سے توارمیان سے کال گران کے والد نے اُن کوروک دیا اور کھا کہ بس اب شمادت کے لئے طیار ہوجا کو اور کھا پر توحیف ورد کرو۔

مرحی اور حکم فا برکا دیا۔ خلال قدرت دکھی کہ اسی وقت ایک انگر نے نے شا مالدولہ کا باتھ کھ کے کہ اسی دوت ایک انگر نے نے شارت مرفان من بر اور کھی اس نے ورد کو سے کہ اور می زمین برگر ٹریے آ دھر رس لینہ قطار تنا مرفان من بوح اس نورسے کھیٹا کہ یکھی تھی آومی زمین برگر ٹریے آ دھر رس لینہ قطار تنا مرفان من بوح اور شخ بھی اناللہ وا خالیہ داجعوں نے نواب ضیارالدولہ عورتوں اور بجی کو سے کر سے سے شدی ہوری آگئے۔

مسک بیٹ کے اور وہاں سے شدی ہوری آگئے۔

الغرض تیری پوری میں ہم لوگ چندر وزیقی رہے یشر کے دروازہ برگوروں کا بیڑا الفرض تیری پوری میں ہم لوگ چندر وزیقی رہے یشرکے دروازہ برگوروں کا بیڑا میں انتقال ہوا ہے ان کو طرورت انتہاں کے بنگار بڑکھ سے واسطے سکئے ۔ طرورت انتہاں کے بنگار بڑکھ سے واسطے سکئے ۔ کیتان اتفاقاً با ہرکھ اس انتہاں نے بیار انگر نرکی صورت دکھی ۔ میں ایت گورا جیا اور فربر تھا میرے سربراس نے باتھ وارد کی دیا۔ تیدی پوری میں چا مرزا عباس بگ کا خط والد کے میرے سربراس نے باتھ جیراا ورکھ ویدیا۔ تیدی پوری میں چا مرزا عباس بگ کا خط والد کے مام آگے۔ انتہاں دیمال دیمال میت فوراً میرے باس چلے آگے۔

مزداعباس بیک ستیا پر رفاک اوره بین اکشرا استنت کم نزتے ادر خبرخوای سرفاری لارڈ کینک نے ان کوجا کیر علاقہ بڑا گا کو ل عطائی تھی اورعلاوہ اس کے چھسورو بید ما ہوا ر بھی کرد یے تھے جواس نا دہیں بندوتا نبوں کو بہت کم ملتے تھے۔ علاوہ خطر کے چیا صاحب نے خبرج راہ اور بروا دارا ہواری تھی بھچوا دیا تھا۔ چیا مرزا دولعان اپنے شجھلے فرز زعلی مزایا کیا نکاح بڑے راہ اور بروا دارا ہواری کئی بھی اویا تھا۔ چیا مرزا دولعان کے اپنے شجھلے فرز زعلی مزایا ہی رہے۔ روانه بوئے شدی پوری کے قیام میں کوئی بات فاب تر رینیں بجرای کہ ہرجمور کی سہ بیر کو شیری گوم کے باغ میں عبدا للہ خاں واشاں کو امیر جمڑہ کی درشان کہا کرتے تھے با وجہ دیکہ اہل دہی کہ ایسی مقیم حالت تھی کہ گھر بارسب کٹ گیا خانہ بروشش جو گئے کرچند ہوئے۔ داشان صرور ٔ ساکریتے تھے۔

ستاپریون مزل منزل تناید بنیده بین روزین م سیما پرر بیر نیج اور فراک ففل اور نیام می ما بین مام آفات سے محفوظ آرام در نام اور نیام می بین مام آفات سے محفوظ آرام در نام بندوق طینی بین مام آفات سے محفوظ آرام در نام بندوق طینی بی نام اور فیر جین کرجی کرنے پر مقرر کردیا ۔ جی صاحب مرحوم نے کرا ولاد نر سین مندر کھتے تھے ایک روز والد مرحوم سے کما کہ اب جو بجی تما رہے ہاں بیدا ہو جھ کواس طرح در کہ بھراس سے کچھ تعلق ندر کھو والد نے جو اب دیا کہ آپ خود مرا میس ختا رہی اور میں نافر ماں بروار خرو میں ہوں جو کچھ عذر کردں ۔ العرض فیاض بہاک مرحوم بیدا ہوا اور جیا صاحب نے اس کو ابنی فرز ندی میں لے لیا جیا نیج اس کی بیدا کئی قطور تا ایم کی علام سینین قدر مرا کم کی کہا اور نرالا ما تو آبایر کے شکا لایش کا قطور تا ایم کی علام سینین قدر مرا کم کے کہا اور نرالا ما تو آبایر کے شکا لایش کا علام سینین قدر مرا کم کے کہا اور نرالا ما تو آبایر کے شکا لایش کے سے کے کے کہا اور نرالا ما تو آبایر کے شکا لایش کا علام سینیا سی کے کھیا سی شروم بیدا ہی گئی اس ٹر و مبیدا س کی عیاس ٹر شخلے سے کھیے

له غلام سنین قدر بهاری خاندان کے دمت گرفتہ تھے ادر بی نے ان کو یا ہوا دھیا رصدر و بیہ شاعر دربا رشاہی کے مقب سے حدر آبادی مقرر کرا فیا اور میں آنفوں نے انتقال کیا دا دا مرزا نوشہ کے شاگر دہتے تعبدہ گوئی میں گئی میں مقرر کرا فیا تعام در تھے جفرت عالم کر سے میں جب سووا ادر فروق سے کم نہ تھے جفرت عالم کر سے بیں جب ان کو کہ کا پیشم کر ما یا کا تعالی کا تعالی کا تعالی دو کون دن ہی کہ سودائے زین خانی کی اس نیں دہ کون دن ہی کہ سودائے زین خانی کی بال نہیں کہ بال نہیں کہ بال نہیں کہ بال نہیں

والدمرعة كمومرض مراق تقاا ورشدت مرض مي اسي نوبت حبون كي بيريحتي قمى كما زخوور به جانف تنه المرض من مثل برونه كي وج مي عجيب وغرب متى - وا داصاحب مرحوم را دا صاحب مزعم از مرزْا اکبرسکی، سیاح آ دی تھے۔عربی فارسی میں فرد فر مرتبے اور علوم ریا خیبا يهين و برشر سه وغيره ك علاده في تجوم و رول من يرطول ركفت تها وران علو م ك مميل ي غرض سے دور ورا زعالك بين سروسفركيا حتى كراس زمانديس جي بت الله كى نعمت عامل کرتے ہوئے براہ مصرطک اطالیہ میونیے اور دہائ می ریاضیات حاصل ک وہاں سے مغرب اصلی کی سیرکرتے ہوئے حمید را ما دوگن داپس کے اور ہماراج جندول کے ہاں ممان رہے۔ اس ہی زما مذہبی مرزا بوسٹ ہرا در قیقی کلاں مرزا اسار اللہ خال ثَمَا لَهِي انواج قامره ووله المصفيدين نهايت مقترعهده برسروراز تحكسي تمن ف ا بیاجا دوگیا یا ایسی دهاکهاری که وه مجوز صحف بوگئه ا ورما وقت انتقال مجنون رہے۔ الغريض دا دا صاحب ( مرزا اگربه گي ) مها راج سے رخمت ہوکر دہل وہي كئے ا وراسینے م کات بیش محل ہیں گھٹٹ گھڑی کلاکٹما ور کھڑا کیا جو تمام مبند وستان میں اس وقت الكي سنس شاقا عكر حيْد روز بعد مير سفر كوشكا ورلكونواك - اس إر والدخم کو بھی سمرا ہ لائے۔ لکھنٹو بیس نیون کھانے کا رواج ا دنی واعلیٰ میں بہت تھا۔ والدمروم کو بھی افیون کی مکترت عاوت پڑگئی جب وہالی واپس آئے تو بعض حباب نے حیٹر نا شروع کیا اور پیویسی صاحبہ نے جب ان کی نسبت ٹاکشش کی تو کوئی اپنی لڑکی فینے پراہشی نہ ہوا اور مرحوم كواس قدر غرت داس كربهوى كراك مرتبرقسم كالبيض كه آج سا فيون مذكها ول كا اس ایک دم نزک کے باعث سخت ہار پڑگئے۔اس زمان میں حکیم حمود خال کی شہرت له میری خوشدامن مرحدمه غرمرالن سبگیران ک مبنی اور فالسب ک حقیقی بیتجی تقین ۱۱

شروع ہو گ تھی اور والدمرحوم ہیں وجھیم ساحب فور ہیں کمال محبت تھی اُ فعول نے خاص ہوجہ اسیا نا در علاج کیا کہ گویا مردہ کو زیزہ کر دیا۔ با ایس ہم دباغ براس فا وت برکا بچھا تر باقی رہ گیا جس سے ہم کی ہم راق کا دورہ بڑجا آتھا ' بچھ عصد کے بعد بھر چھا جساحی سنے ہم کو بلوالیا۔ ہر دورہ بر ما اس باتم مردو کی ہیں جندہ اُ تھی ہے اور بھر دہی جانے کا اتفاق ہوا۔ اسی طرح بر در گئی ہیں۔ اس زمانہ کا سفر خطرناک تھا اضاباع اور صد بیسا کے دوئی بیس فی مردو کی ہیں جو میں اور ہم سافروں بر ڈاکا ڈوالتی تھی۔ والدم جوم پائلی میں اور ہم بہلیوں ہیں سفر کر سے نے اپر اور ہم افروں بر ڈاکا ڈوالتی تھی۔ والدم جوم پائلی میں اور ہم بہلیوں ہیں سفر کر سے سے دوارہ اور اپر اور ہم کی کو اسیام تھیں کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ مردو کی کے جنگ ہیں اور ہم بہلیوں ہیں ہم کو دانت تر اہ فلاط کر کے گفتے جنگ بیں سے گیا تاکہ دہاں جی ہوئے باسی تم کو دانت مراہ فلاط کر کے گفتے جنگ کی تا تاکہ دہاں جی ہوئے باسی تم کو دانت مراہ فلاط کر کے گفتے جنگ بیں تاکہ دہاں جی ہوئے باسی تم کو دانت مراہ فلاط کر کے گفتے جنگ کرا میں کہا تھی ہوئے کے جنگ کی دست و اور ہوں کی گرا میں کی گور ان کر کے مقد جیں کہا تا گھون کے دست و با اور بھراً سے اور باسی کو گرف تار کر کے مقد جیں کہا تا گھون کے دست و با اور بھراً سے جانے اور باسی کو گرف تار کر کے مقد جیں کہا تا گھون کے دست و با اور بھراً سے جانے اور باسی کو گرف تار کر کے مقد جیں کہا تا گھون کے دست و با اور بھراً سے جو کر کہا سے تا کا کہ دہاں جی جانے کے دست کی بات کے دور کا کہ دہاں جی کو دانت میں کر با اور بھراً سے جو کر کر کے مقد جی کر ہیں تا ہے۔

میری تعلیم ایس نے غدرے پہلے چند سورتیں بارہ عم کی ٹرعی تقیں عدد کے زمانہ میل وا الوربين قيام کے زمانہ بير کھيل کو دہي عمر گزري جب سيتا پورائے تو هيرالف ہے شروع ك كنى وبل مين جب قيام ربا توبيسے خوج صاحب سے كرما! ما مقيما اور آيدنا مرييت رہ یا سیدها مدا ورسید محمود نسیران اموں *سرسسیدا حیفال کے ساتھ کھیلتے رہے* اور متواتر سفرو<sup>ل</sup> ىيى سب بعول بعال گئے ميتا پورىي جەمئىتىقل قىيا مىموا تەبدرسەيل <u>جىيىج</u> گئے ئىينورغى ا<sup>رد</sup> بھال مرزامحمود بہائے حذا دا د مہاے ور فیع الدین بہائے غدرے بعدستیا بور بن تھیم رہے تو وہ اعلیٰ کلاسوں میں معیو جے گئے اور میں سب سے بھیٹری رہا۔ اور جوں کہ تھیل کور کا زائد ا تفاق ربا برُسف لکھنے کی طرف رغبت بھی ندھی۔الغرض جب بیں مدرسہیں اخل ہوا تھ الف کے نام بھالا بھی نہ جانتا تھا۔اس مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر بالدرام جیدر ایک ذی علم آ وجی اس مررسة بن علاوه أر دوانگريزي كے حسب خواتيش والد مرحوم بهندى ناگري كے كلاس ب بھی مجھے تنریک کیا گیا ۔ پنڈت ا مزما تھ سے بیریم ساگر تک ناگری کیرھی ۔ ذہن ا ورحا فطرمبراً بهت اچاتھا۔ گرکھیں کی طرف رغبت زائر تھی۔سبسے زا مدکٹرلوں ا درگولیوں ہیں جی (بقیبرنویط صفی گزشته) درختوں برجا بوردن کا غل شور بسیرے کا وقت بھیاروں کی مسافریں کے چسر جبیت مها زین محفول کیفول بلنے رنید سفے کی فام را دھرا کر هدورٌ دھوپا و مل غیارٌ ا اکھوڑ و کا نہنا نا ؟ بيكون كالوكارنا ، ١ وتنزير كالبيلان شام كارفية رفية رات موجانا ايك خارص ما ب مبده حباتا تقا- بي بيشيا ري كي كياكي ىرىنى موىڭ رونيان وركھ ترى حيلكور) كى ماش كەدال اس مىن بىرا لوندا كھى كا مەكھا بىوا- رونيان جى كھى سىچىرى ئىچى ے بھوسکے مسافروں کو وہ مڑہ دیتی تقیس کہ یا دشا ہوں کی اغذ پُرلطیفہ بھی ان برصد قد کردی جا می<sup>س پ</sup>یسٹے ، برطرف چېل بهل کمبير بونک والوں کے نعربے کسی طرف طبله سارنگ د شار کے نفیے نمبیر گا وک ک ریز ما با رقص كنال وركسي طرف مسا فروں كى را ان مجرا ل كا مثلًا مەججىب ايب تا نتا لائق ديد ميزياتها حبركوريل كے مفرت تمبيشه کے واسطے معدوم کردیا اوراب توغرور و گاٹری تعینی موٹر کارزمین کی جھاتی برندال دلتی ہوا ور ۱ وڑن کھٹر لا آسمان ی جادر کو باش یائش کرا ہو ۱۰ له متم ينس برك سفرا الله الآباد بالكورط كامي ج بوت ١١

لگیا تھے <u>ا</u> ۔

مررسه کی جلیم میں فیمی ہے توجهی رہی ہا محضوص حساب میں طلق ول نہ لگتا تھا اور گھر کرمی ورسی كَابِ بِالقَدِيلِ مُلِيًّا عَالِمُ وَمِن كَي بَرْ ي كَ الْمُعَتْ كُلاس مِن كَامِ وَاب مَرْبِهَا عَالَ كُورِي ببت بازي مين والديم سائي سباكه مرادتيا تفاءاس واسط كرار دواتفار محكومت ازبر برد كئ تحق كميمي هي والد ككوثو دي كريمها كريت ا ورشعرا شعار كمعن سمجها ما كرية -والده في بيط رقينا لبسندكيا مر محكور غيث شاعرى كى طرف موكني- اس عرصه مرف الدم ألبت مين مينال موكئ - براوران عم زا ومركورة بالاهم سے پہلے لکھنو کرنے گئے تھے اورکٹ کا مسام كاعلى ورجون مين شاس بوكئے تھے ميں جب كلھنۇ كايبوں تو كھے آر دو مكھ يڑھائيا تھا اور والده نے قرآن مجبد بیڑھا وہا تھا بس میراملغ علم تھا میرے عمر زا وجھائی انگریزی فارسی آروگر یں بررہ انجیسے شرع ہے نفے الوض والد کو حالت ارتبار من بن بل ہے کہ اورس مجامیا حرج م کے اس <sup>ہا۔</sup> تیام کنگ کابج | اسی زما نہیں جب کرکنیگ کالج قائم ہوا جنرل بیروسیف کمشنرا و دھ نے مرزاعیاس بگالیہ با بودکمنا رئین کرجی کواینے بمراے کر کے قیصر باغ مرتبطقددا مان دا مرائے اور مری تعلیم کے واسطے ايپ خاص تعليم خانه فائم کيا - پس کا نام وار دُرَيتي شوسشن رکھا گيا ا درتعليمخانه کونياکي کج کي اياسپ شاخ مقرر كياكيب حن وقت ميرانام اس تعسيله خافي بين لكها كيا فقط تعلقه داران ودهم كيتيم لرك جن كي جائدا وزير مكراني حكام عي مشرك هي - من تمسلم

سله ایک بارمجیت ایک شعرفی الوقت فرماکر بوچها تفاکراس می کونسا بفظ قابل مهلل برو ده شعربیه بوسه غیرکفتن قدم سترکوکچید یا یا خضره به یکی ایس فی ایس این ا پهرخود می فرما یا تفظ کیس بیما رب درجه برایک شعرا دراً مخضرت کا مجیم با دسی سه صلح کا لفظ میسید نا میں اسسے آخر کو رد گیا نداً تھا

أن كے راؤ ملا يورا راج بهنگا، راج مهيوا، راج راج الراي راج الميرس الله عمورا با د مهنت مرحر يْدَاسْ انْدر كرم سا راج كرى كره و عرد هرى المبيا زالز مان بيود هرى مصطفح مين المريداس اندر كرم سا راج كورى كره و مريدا شیخ بیسف الزمان چورهری محرواحبین چودهری اصان رسول ، دیو و ندر سسنگرو غیریم مع را تم ومحمود ساك وغدادا دبيك و رفيع الدين بيك مم كولي ١٥ م اطلباء منطقة -با بدا نذالال دائے ہمارے گورنرا در دکھنا رخن اورعم مرحوم مرزاعباس سبک وزیریوی ر اگران کا رنا مزویوئے تعلیمفارسی کے لئے مولوی رفعت علی و مولوی عزت علی مقریقے علافہ ان کے مطر ترس را لے بندوق باڑی اور دو بھائی جانس کلاں وجانس خرو كركث ا وردومسرے الكريزى كھيلوں كے لئے اورايك مبلوان برائے ولئے ولكدروغيرہ دسی وزرش کے داسطے ملازم تھے۔ ہرطالب علم کو کمرے وسیع اور سجتات برا ہے۔ باورى فان وخدمت كاران ديئے كئے تھے۔ ہم سب شب وروز اس ذكل ميل منت تھے۔ تعطيلات بين سبطلبا لينه البين علاقون برجله جاتے تھے۔ ہم جارحوں كر قيم كھنو تھے مفترس ایک بارگر آتے اور سرروزش می وجیاصاحب مرحوم کے ساتھ کھا اکھا کرفوراً واس جاتے تھے۔ دن کا کھا اگرسے آجا اتھا۔ تواعداس تعلیم حانہ کے عجب تھے کو اللہ سبطلبالباس مينكرصدركمره مين حمع كتيحات اورنديرنكراني جراسيان بيدل بواخوري كو بهيجديئي جاتنے اوقبل طلوع آفياب وائيں آگروئي كسرت سكينتے - بھراس كے بعد سب صدر کمرے میں جمع ہوجاتے دو نوں مولوی حاضر رہتے اورا ول درسس فارسی ہو البلا گورنر با بو درس انگریز م تعلق کالج سنته ، و سبح کمانی سکے بعارفان مجھی وغیرہ سواریا له رويك تطيف) ايك مندوتعلقه داركالوكاسكندرا رويس ميراتم درن تعامولوي صاحبے اس سے كماكد واغ معط برگیاک فارسی که و است کها که و ماغ معظرت و وفت

عاضر بوجاتیں ہم سب سوار ہوکرکنیگ کالج واقع امین آباد زیر گوانی چیرا سیال جیجہ سے جاتے ہیں کا کے اور ہیکا کو گئی اور اسلے ملازم تھے بسٹروہائیٹ کے علاوہ دیگر علوم کے واسلے ملازم تھے بسٹروہائیٹ کے علاوہ دیگر علوم کے واسلے ملازم تھے بسٹروہائیٹ کے علاوہ دیگر علوم کے واسلے مثن تا بہی نوکر تھے رہی پیشت اس دسیع سہا مثن تا بہی وریاضی وغیرہ دو تین اور انگریز است دھی نوکر تھے رہی نارسی کی تھی اور منزل کو مٹی کے ایک وسیع مکان موسوم برا مام ہاڑہ تھا بیال شاخ عربی فارسی کی تھی اور مولوی قصل میڈ و منشی طہر الدین یہ و نول اسلام بارہ تھا بیال شاخ عربی فارسی کی تھی اور مولوی قصل میڈ و منسی طبی الدین یہ و نول اسلام اپنے علوم میں فاضل میٹیم تھے چا پنے میں نے مولوی قصل میٹیم تھے چا پنے میں نا در میں مولوی قصل میٹر تھے جی ان خارسی ٹیرھی تھی۔

ایک سطیفه محکوبها سیاد آیا ایک مرد معقول کلکیست محصوری آئے اور فن شعرگوئی میں بڑا دعویٰ یکھنے تھے بیس کر کرنجم الدولہ دبیرالملک مرزا اسدالٹر خال عالمی معرون به مزرا نوشہ میرے دا دا ہوتے تھے مجھے بیمال شوق ملنے کو آئے اسپنے تیکن سٹ گرد وادا مزا اوسٹہ کا تبایا ورایک غزل اپنی محکوست نائی جس بریان کو بڑا ناز تھا مطلع اس کا بی تھا ۔

> جوستی نم کو آٹھا کے دکھا فلاکے اوپرزیں کے پنیچ بہایا آ کھوں سے ایک ریا فلاکے اوپرزیس کے پیچے

ا تفوں نے انفاظ سے اکھا کے دکھا"کے واسطے فاک کے او پرسفراختیار کیا۔ انغرض میں ان کومنٹی فلمیرالدین صاحب پاس ہے گیا و ہاں بھی اُکٹوں نے سٹ گردی مرزانوشنہ کی ظاہر کی اور پیمطلع سایا نیسٹی ساحب کو کیا کیک غصر آگیا اور کہا او نالاُن مزراً نام مذبام کریا ہے۔ بیر بجارہ شاعر نہایت شرمندہ و ہاں سے آٹھ کر بھا گا۔

ا مظربائكاط كے بعدم و بائيط ( WHI TE ) برنسپل مريائے اور احيات برنسپل رہے۔ ان كے شاكردوں كى تعدا دبيروں ارشارہ ال

راجه الميرس جال كاعلاقه نكرا نى سركا رسے واگز اشت ہوگيا تھا اُن كو سى شاءى كاشوق تما ان كے ايك مصاحب كاشعر كجكو مايوسى محفل بارسة المحف كو المصفى توليكن در د کی طرح آنے کر طربے انسو کی طرح در د کی طرح آنے کر طربے انسو کی طرح يں ورغلام نين قدرايك روزگوشى كے كن رے يركون بوئے تھے كر كا يك ان کی شاعری کی رک تیحک برد کی اور مقطعهٔ اسی وقت که مدّالا ٔ اجیا قطعه بوت مصوّر مقی لومیرے شمن میں کی سے ہیں کرمیری تبہیں جہاں کھیسجے ہیں كليريبات بي تصوير خنجب كليم يه نوك سنا ل يُفيح إل ایک روزمشروع نط ( WHITE) في برسر كلاس بيربيان كياكه زبان آردومير ر حرام زادی یا دوغلی) ہے عربی فارسی بھاش سنسکرٹ سے بیدا مونی بیر کی مطفولیت بزرگوں کے سامنے بھی زبان دراز تھا بول آٹھا کہ انگرنری کب حلال زا دی ہی مسلوبا منیں طیب اور کہا گرانگریزی ٹری ویت زبان ہی مرشم کے مطالب نظم و نشراس ہی ادا ہوسکتے ہیں شلا آردویس لمنک ورس رنظم بے قانیہ) یا طررا یا ( ناک ) نامکن ہی میں نے بھرکتنا خانہ جواب دیاکہ ڈرا ما کے برلے ہمارے ہاک شدہ ری بقال وا عِن أَرْ تَقَلِّين كُورِ مِن مِهِ رِي مُعْرِكَ تُدْجِهُ مِن كَي كُرِمِينَد بِيوا أَرَى مِفْ بِن بِأَنْ مُرْبِر شْعرائے اگر زما وہ نەتسلىم كئے جائيس توكم بھی نہیں ہیں اگرا جا زت ہو توہمیں ایک قدایس

له ایک بارکان پورین شاعره دهوم دهام کا بوا نامی شاعر شرک شمص گرایک کم من اللی کے نے سب کو شرنده کرویا-کمتا ہے مص انفیس الاکھ بردے لگے واسے قسمت موسئے سامنے جب وہ آنے کے قابل پین کروں مسٹروہا بیٹے نے کہاکہ ہم می سنیں بیں نے کہاکہ تنگیبد نے رومیوں کی زبان یہ ضمون بطرز دل کن با بزحا ہے کہ '' اگر میں شرا (: چرابیٹ کا) دشانہ ہوتا تو تیرے گال کو مس کرتا '' فروق نے یہ ضمون اس طرح با بڑھا ہ آرددشا میں پہا آرددشا میں پہا ایک بیٹ نوق نے دنے ہونا تھا لھیں بول میں مسرے بیش نون ہوتا ترہے رضا رہایا تل ہوتا

اس کے بعد میں نے کہا کہ اور سنے کی ایک شاعر جید مصروں میں بہتالی مضمون ندایت کی ایک شاعر جید مصروں مرزا غالب نے و ومصروں میں با ذھا ہی ۔ میں با ذھا ہی ۔ م

حسن مە گرچە بىنگام كمال ا جياب اس سے ميراموخورشار كال ا جياب

مشروبائٹ اس کا ترجیش کرمیت خوش ہوئے گرڈرا ماکی بابت ضد کرتے رہے
اس ہی زوانہ ہیں سیرسین ملکرا می (نواب عادالملک) کائی ہیں اور با بوکستنے چندرو بابو
کمار کر جی ذیبی ورجوں کے لئے مقرر ہوئے جوں کواس وقت کا مسلما لوں میں بی لے
باس بہت کم تصریبین صاحب کی قدر میرے چیا مرزاعباس برگ بہت کرتے ہے۔
بالحضوص اس وجہ ہے می کدان کے والداوران کے چیا زوانہ نوزرے قبل نوا بنیا رالین جا
و نواب ایمن الدین فال وشمس الدین فال بیران نواب احریجی فال روالی ریاست
لوہار و فیروز پور تھرکا) کی تعلیم کے سے ایک ہی حکم ملازم تھے بعدہ عمدہ ہائے جلیلہ
سرکار انگریزی برممتاز رہے ۔ الغرض ہیں نے ڈرا ماکا ڈگرہ سیدس صاحب سے کیا وہ می

والدمردوم كي خاص طرز تعليم كي وحبر سيم محكو مذاق نفست مه و نشر كا حاصل مبوح يكا نتما -میں نے ڈراما کھنے کا صمم اراؤہ کرلیا مرزاحمود سبک انٹرنس کا امتحان دے کرتھیبلداری قصبه موہان برمقیم تھے تعطیلات ہیں میں وہاں گیا وہ دورہ برتھے ہیںنے فرصت با کر تردومیر فیداه ا آردومیر فیداه از طورا ما الفکینے کی تباری کر دی۔ غدر سے پہلے دہلی میں بگیبیت بہت گایاجا ماتھا بطرز انگرنی سات سیلی کاجم کاسندر مانی کوجائے - ایک ماغل کاچھو کراسندر لے ہی جیبائے ستدركا يرفق بهت شهورتا بي في اكرك زواندس اس كسين داك اوراس كوملنك ورس مين ب قافيه ورديب نظم كرنا شروع كردى حب مرزامحمود سكيب ووره ہے دانس ایج توس فیمشرو ہائیٹا اورسیدصاحب کی صدا ورمہط کا ذکران كيا وه هي ممرائع وسم زبان أن دواون صاحبوں كے بهو كئے اس وقت ميں نے وہ فظم الم كوش ما في وه جيران ره كئة اوركهاكه بها في اب توسم بمبي كهرسكة إين - اس بعد بلي في وه دراما سيرسين صاحب اورسطروما سيك كوسنا با دونون صاحبول في الي صَدِّت رَجْعِ كِياْ جِبِ مِن حَيدراً يا وكيا وبال ايك رساله ما بان جيبتا تعا اس من ي أيك قصد بطرزنا ول انكرزي اس ساله كروا سط لكهنا شروع كيا نواب عنّا رالكافحوم وزبر غلط ونائب الرئس بعني رنجيط اس رياست سيح تنفية الفول ننج اس طررا ما كوحيواما فأ نگراتفاق میرسواکدایک شخص کنیبا لال ناحی انگرنری دا*ن میرے باس آیا کر*ا تھا وہ اس کو يَرًا كِي صرف كي مصرع اس كے يا دره كئے جب سے ناظرين قياس كرسكتے إلى

نے اس نا ون میں سے ایک میں شرب ما من اب بطرز ڈکنس نا درسط اسبی با ندھی تھی کروزارت ہا ا نهایت کیست نرمایا ا درمیری وقت ان ک نگاہ بیں ا ور زیادہ موگئی ۱۲

چانگی - کل ہم یانی بھرنے گئے تھے ہوئے ہوئے میں ہم کو ترکب ملا وہ آگے بڑھا ہم پیھیے ہے کہ کچھاس نے کہا ہم چیکے رہے جب سندرنے کھ گھونگھ کا ٹھا ترک نے دل کو اپنے سبھالا

روتار با وه گرکو بھرے تم

شون كتب بين القصة مين بيس جانتاكه بي في انطونس كيون كرفرسط كريرس ياس كيا اس دا مسطے کہ مدرسہ و کالج کی درسی کتا بوں سرمیرا دل نہیں لگتا تھا اور کلاس میں بی خے كبهي التنباز حال نهب كيا بالحضوص رما ضيات من بهت كمزور تفار خدا دا وسبك الرنس فارغ ہوکرانگلینٹ بخرج سے کا را موں سداحمہ خاں وسیر حمود کے ساتھ جلے گئے تھے۔ ر فیع الدین برگی نے فرسٹ آرٹ یاس کرے بی اے کا درسس شرفرع کر دیا تھا۔ جیا وحرم يركهاكرت تفح كبهار ب بعدخا واوباك خاندان كانام ركح كالم ملري تبدت يتبأل تفأ كهميرا وقت درس مين خراب جار ہا ہے بيرگسي حيو ٹي موٹن خدمت پر الازم كراديا جا وُں بيري وى حالت تقى كركلاس كى تبايول كوهيد الراً ردو كارسى الكرنرى تظرونتر تصركها في مَّارِيخ وغيره كوبطورخود بهت شوق سے بيُرهاكريا تھا۔ جي صاحب مرحوم كامحت*صركيا*ب خاين سب بڑھ والاتھا تعلیمان کی میں سب قصر کہانی کی تناہیں بڑھ وال تھیں۔ کالج کے کتب خاینہ سے کتا بیں کستعارلا پاکریا تھا بھیسیاز کا ترجیہ قرآن مجید۔ مانڈرس ک<sup>ی ا</sup>ریخ ا قوام عرب و ايخ ا أركس نيزام مواقدى ك تصنيفات سب بي يره حيكا تقا- علا وه اس كفلسفه كاشوق بواتو لاكس مبعيم كتصنيفات كالج كحكتب فانس لاكر برُس اكرتا تعا ـ ناولوں كے برسے كابست شونى تعا بسروليم اسكاك نظم ونتر تصنيفات سب برهان قيس - رياله كى مشر را ف وى كورط ا ف لندن بره كر حيدي

صاحب بگرای و بردمیان وغیره کوبطورد سنان گوشا پاکراتها بی خواجه امان کے ترجیر بوت اردو مکبر فارسی میں بڑا فارک آتھا پا گرائی کی کت در بر بر بردی او تا کا بردی کا اور ساور کا اور ساور کا بردی کا بردی

باس مبین تو نوشیرواں می موبڑے روکتے ہیں مصروف وسٹرراہ تھا جیا بخیراس نے مجکو بھی نہ بیجان کر دھکا دیا اور دو**نوں ہا توں سے رہے تہ برکردیا۔ میں جبت کر**کے اندرد آتا ہو نونشرواں نے میراباز دکڑ کر بھیروسکا دینا جا ہا اس گتاخی پر میں نے ایک طما پنجہ اس ورسے اس کے تمنی پرما راکست پرایک دو بوندیں لہو کی اس کی ناک سے کل بڑیں۔ ایک عل تمام میلہ میں مجگیا اور قبل اس کے کہ وہ محکو گرفتا رکرے میں تے تکلف مکمال اطمینا آگے ترصكما كركورنربا بوا ورمهنت نے كو توال كو بطورخاص تموا ركرليا - بعرحم ميلاجب بم فيمرع واس آئے تومعلوم ہوا کہ زیر دفعہ فلاں تعزیرات ہند کو توال نے بستی ان مجہ ٹریٹ کے پاس کردیا ا ورمحبشریٹ نے میری گرفتا ری کا حکم جا ری کردیا۔ گورنر ما برنے گھرا کر حیاصا مرحوم کو اطلاع دی وہ مرحوم فوراً جنرل بیروے کے باس کئے اور کل حال بیان کرویا۔ خالمہ ایں کہ جنرل بیروا ورکعتیان نوبل نے بطامرکمال ارضی اورستعدی سزا دیئے برحبا کی رکر معاملہ *کو رفع <sup>د</sup> فع کردیا۔ دوسرے تبییرے روز حزل بیروتعلی کا ہیں آئے اور پیمرادی ا* و و مفته کک بیں یا زی گاہیں شریک نہوں ا ور گھر مذجانے یا کوں۔ اسی طرح ہے ایک با دری ہے میراجھگڑا ہواا س کا گرجا با زی گا ہ سے ملحق تھا اقدار کے روز وہ او<sup>قاق</sup> ير متعول تعا اور جم كسيل رہے تھے اس جھ رائے كابيا تجام ہواكداس كان سے يہ كر جا أتمُّنا دِما كِيا اوروه مكان تمين شا ال تعليم كا ه كردِ ما كيا -

## مرى استان ندكا دورون

گرقبل ازایس که بس اس زندگی کا ورق نتروع کروں کچر بعوسے بسرے حالات نیا نه غنر ما قبل و ما بعد می تخریر کردنیا ببیدا زمطلب نه بهرگا - ندر سے پیدے مالا اقبل مدرمیرے بڑے آبا مرزاعا شور مبک شہید بہت حمین ومل وی تقے۔ نهات گورے ملکے بعبوکا زاگ، انکھیں سنری اٹل کرنجی - رئیش و بروت و موسئے سرگر سے بعورے اور شہرے تھے۔ قد نہایت البذو بالا۔ دومراتیم کسرتی، سانیج بب ڈھلا ہو۔ ا عربی فارسی، عربیت و تجرم و مندسمین شل اینے والدیکے مشہوراً فاق تھے عصدان کے مزاج میں کمال درجہ تھا کل اہل خانران سواے دا دا مرزا نویشہ سب ان سے مرعوب تھے. بوجہ و **نورعلوم کھے ز**راسی حبنون کی لٹاک بھی تھی جس جیز کا مثر ق کریتے تھے اُس میں محو سوجا تعادرانها تكيُّس كَتْبِي تِي تَصِيدادويه كاشوق بوا تومعاجين ، جوارشات ، حبوب فيره شیشون میں بھری طاقوں ریود هری رہتی تقیں اور میسب برست خود طبیا رکریتے ستھے۔ كيميا كاشوق مهوا توهجبم كهييا سازول كالإمرديوان خاندين شب وروز جمع ربتاتها ا دردیمب قورما طل و امراب علوسه عرب وغیره مرسه مرسه مرسه که است که است تصربرتهم كرست اورتشة طهار مواكرة نف اكتابح كورس ابابهت فرش ولثان محلسرا بیں المسئے اور بٹری آباں اور والدہ کوایا جیوٹا ساطکوٹا جاندی کا دکھایا کریہ ہم نے بنا یا ہجاس جاندی سے ایک تختی نقش کندہ بنا کرمبرے گئے میں ڈال۔ میختی میرے گئے کی س ملوغ تک رسی مکھنڈیں وہ کم ہوگئی۔ اسی طرح تنیشہ کری کا شوق ہوا تو ہو ہم کے ظراد بنا ڈالے شاہ رفع الدین کے مرمر بہوئے تو تمام رات مجوحی کے نعرے لگاتے رہے۔ مرتبہ شماوت ان کو ملاہے ان کی مغفرت میں شک نہیں ۔

مله شاہ رفع الدہ جا مب رحمۃ الله علیہ کے مزار کے یا س حیدد گریا ہی فا ڈالن کے ساتند میں شہر کے جا نب غرب ہولگ اللم پہنکے قریب جو بڑہ میروفن ہیں۔ اس محلہ کانام کمش کئی ہے۔ رفیع الدین باک لینے عبور نے بیٹے کانام اسی شامہت رکھا تنا۔ شاہ صاحب مزار کے سرانے ایک بھر ریشا ہا حسکے کچ جالات کن رہ کئے ہمدئے میں جواب شکل سے پڑھا لیکا

نواب منياءالد دله الواب منياءالدوله فرزند حكيم نواب ركن الدوله وزير وقت تصحيح وشحيم میا مذقد م گذم رنگ و روت دموے *سرسی*اه وسفید کنیرالاولا د نهایت خوش مزاج وسیع الاخلاق کنیرالا الاک تھے لبکہ یہ بات ان کے والدمردوم کی دہلی میں شہور تھی کر میں نے وولت کے یا وُں میں بیڑماں ڈال دی ہیں "لیکن غدر میں تمام گھران کا و بیڑتے ہے لٹا۔ خاکیوں اور ملنگوں اور گوروں نے ننگا تک نرحیوٹرا ۔ا ورا ملاک اور جایڈا دگ ہیرحالت ہوئی کہ ان پرسٹ بربغا وت کا قائم ہو کرکل جا بڑا و سرکارس ضبط ہوگئی اور فا قُرکستی کی نوبت بعید نیج کئی بالآخر لکھنو میں یا مبیر ستمدا دیجا مرزاعباس باک مرحوم اپنی ہمشیرولینی میری بڑی جی مرحومہ کے باس چلے آئے اور خیدسال ہیاں تقیم رہے۔ اُن ک مگایت بھی عبرت جبروقابل بیان ہے بعنی جب یہاں کا ریرآری ندمول تو تعیرونلی واپس سکھئے۔ اس زما ند بیرست و عبال طریز معروت برهیوئے جا فطاحی و را خوندی بقیرهایت تھے۔ ما م شرکوان کی وات بابرکات نے ماکر عظیم ہو بیجے را تھا۔ مررت بیسی و متبلات سیج روحی شا ه صاحب سے مستدا د کرما اور فائدہ آٹھا یا تھا۔ نواب صیاء الدولہ ایک روز ناک دی سے عاجر ہو کرتنا ، صاحب کی خدمت میں حاضر موئے اور کہا گیا ب تو یہ نوبت میونجی ہے کیم

ک دالد ، صاحبه مرحد مدنے ہی تا ، صاحب کی کا مت کی ایک نفل مجھ سے فرا کی تعبیٰ بحبین میں میں ایسا .

مت دیدہا ریڑا کہ آئید زندگی کی ندرہی ہی ۔ والدہ اجرہ نے شاہ صاحب سے ا بدا د دعا طلب کی شاہ صا

ایک فتیلہ عما یت کیا ا در کوئی اسے جالی ور د کے واسطے تبایا کداس فتیلہ کوروٹسٹن کریکے اس کی رفزی یہ سوجا کرا ورجہ خواب د کیمو مجھ سے کمدو ۔ والدہ ما جدہ نے خواب میں دکھاکہ برسر بازا را ایک بجوم آ دمیو کا بچر اورایک شخص ایک عورت کون جواب نے جانا ہی ۔ والدہ ما جدہ نے کسی سے پوچھا کرید عورت کون جواب اورایک شخص ایک موجوب کے مان جواب نے جانا ہی ۔ والدہ ما جدہ نے کسی سے پوچھا کرید عورت کون جواب جواب دیا کہم اس کو بھالسی دینے کے واسطے کئے جاتے ہیں ۔ یہ خواب حضرت کیے ایس کملا ہیجا ۔ آ بیانے فرایا کہ جتے کی بلا ٹرکئی وہ اچھا ہوجائے گا جنا بچراپ ہی ہوا ۔

آپ کی سجد میں آپڑوں اور جاں بحق تسلیم کر دوں شاہ صاحب بیش کر بہت گھرائے ا در کما کہ نواب صاحب آپ کل تشریف لائے۔الغرض دوسرے روز نواب صاحب پھر میو نیجاور زم کھانے اور جان دے دینے کے الفاظر زبان برلائے۔ تنا ہ صاحب نے فرایا که نواب صاحب آپ لا مورط بیتے سیس کرکمال حالت ما بوسی میں نواب صاحب نے كاكدافسوس بي مجمع سينهس كرتين العصاحب بين ان شبية الحق توحيل مو كماكدافسوس آب مجمع سينهس كرتين العصاحب بين ان شبية الحق توحيل مو یه دور درا زسفر سطرح کروں وہاں قیام سطرح کروں کوئی وہاں آشنا الاقاتی قافی سے دور درا زسفر سطرح کروں وہاں قیام سطرح کروں کوئی وہاں آشنا الاقاتی قافی نبین کهاں آثرول کس سے ستمدا د کروں ۔غربت اوراس بیرنگ دستی - اب بیل کے مىجوس بيرة برايرة ما وصاحب يجب رہا وربعبد مراقبہ بيكما كما بيسفر كاقصد كريسي امتد تبارک و بعالی سب آسان کردے گا۔ نواصاحب بیس و محرول و ہاں سے گھروایں اب الله تبارك وتعالى كى قدرت كالمدكا تماشا وتكيو كمرايك سا بوكا رقديم تواب صاحب مح بالسريم كيمي آيا كراتها اتفاقاً أس دن عبى آيا ورنواب صاحب كو عنموم د كيدكراس ف کماکدافسوں آپ کی الملک احت ضبط ہوئیں آپ کیوں نسیں کوشش وراجو کرتے نواب صاحب نے بے مزہ ہوکر جواب دیا کہ بیاں کھانے کونس پر جبچوک طرح ہوسکتی ہے۔ اس سا ہو کارنے کہا کہ نواب صاحب میں آپ کے گھر کا ناک برور دہ ہول اورآپ کے گھے۔ ساہوکارنیا ہوں۔ آپ متعدیہ جائے جوخمیج ہوگا ہیں دوں گا۔ خلاصدای کدروہیں يسيه سيحب اطمينان موگيا تو نواب صاحب مع اپني فرزند نواب سټيرالدين احرفال لا ہور اہمیا نجے۔ دو پیرون کے بعد شہر س وا خل ہوئے اور میرائے قرار ما کی کہ بہلے سیدے ار میں میں در آبادیں نواب سرورالملک بهاور کی موسے نوکر مہوئے۔ ان کے جمچوٹے جائی جو سوم تعلقار ہو تصان کی شاری میری خاله زاد بهن سے ہوئی تقی ۱۲ روالقار خاک

کچہ روں کی طرف جل کر کچے حالات و کلا و غیرہ کے دریا فٹ کر او ۔ بھر قبام کا فکر کریں گے۔ الغرض دربافت كريت كراسته برسير سيحيث كورط بعنى صدر محكمين اس وتت بيونجله كجرى برفاست مولى تقى اورجيف صاحب بعنى صدراكم ابني كمي برسوار بور ماتف -نواب صاحب بی این گاڑی سے آٹر کراس خیال سے کھڑے ہوئے تھے کہسی سے کھ عالات دریا نت کریں صدرحاکم کی گاڑی کے باس جا کربہت ا دب سے حک کراُس کوسلام کیا اول تو الفرم خواه محواه مرداً دی-علاوه اس کے آخر نواب تھے' چیرہ سے شان و شوکت از فت نجاب برس رهی تصی صدر حاکم بیا یک ان کی طرف فحاطب بروگیا او ر كماكر" ول تم يُحدكتا ب" نواب صاحب كم موندسي كلاكر جي بال دوايك امور ضروري عرض كُرْنا جا بتا بول صدر حاكم ٱلنّا ابنے كمرے بين جلاكيا اوران كو ً لا ليا جب اً تنوں نے اپنی رام کهانی شرفرع کی - وہ بولا<sup>ر م</sup>ول بیمقدم کسی وکیل سکے ایس سے جاگو<sup>ہ</sup> نواب صاحب نے بخیم مریم کما کر " یں غرب لوطن ہوں ایک کونس جانیا ؟ صدر کم نے چیراسی کو بلاکرکها که " در کیمه رسی کن صاحب می تو مها راسلام بولوئ رسی کن صاحب فراً چلے آئے معلوم میں صدر حاکم نے اگریزی میں کیا کما وہ تو حلا گیا۔ ببر شرصاحب کی ہاتھ کڑ کر ہا ہرآئے اورکما کہ چیف نج صاحب نے آپ کی سفارشش کی برا درہائی سٹ گا یں ہے جاکران کا حال سنا اور کما کر '' ہم تھا را مقدمہ اراب گا۔ تم جب جب جا کا ب ہمارافنیں دے دبیا " الغرض مقدمہ جلاا وربیاس میں جیتے ۔ جا برًا در املاک سبان کے ما تعرکیس - دبی میں بھرامیرو دات مندبن گئے <sup>-</sup> میر مجی مرگئے ' اخوند جی کا بھی وصال ہو<sup>گیا</sup> كايت باقى رەگئى-

و ملی اس وقت بیسنی قبل عذر خوب آبا و تقی گوبا د شاہت برائے نام رقہ کی

مفتی شریقے - اس لاکدر دیدیں سے اہل شرکومی وظیفے اور تنخوا ہیں ملتی تقیں - کچھ اسی کرت اس لاکدر دیدیں تھی کرد تی والوں کو آلاش معاش کے واسطے با ہرجانے کی صرورت زتمی جانچ میاں ذوق کہتے ہیں سے

> بودکن بین ن دنوں گرچهبت قدرین کون جائے ذوق می<sup>و</sup> آل کی کلیا صوطر کر

بیا برا در آؤرے کیا دورا مصرومی پڑھ نیے کہ دبر سے منتظر کوڑی ہے۔ دوسرا مصرور ہے ہے ۔ مزانے کہا دوسرا مصرومی پڑھ نیج کہ دبر سے منتظر کوڑی ہے۔ دوسرا مصرور ہے ہے۔ بنتیں ما در مدجھے رسی مالی ک

چا بک دست نا درالوجود حمع ہو گئے تھے۔ بازا رول میں اسی رونق تھی کہ شہرُد لھن نباہُوا تمیے پر کوچاندنی چوک میں مقسم کے لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ سرطرف کٹورے کی جمد نکار تمیہ ہے پہر کوچاندنی چوک میں مقسم کے لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ سرطرف کٹورے کی جمد نکار متنائی دہتی تھی۔ شام کے وقت جامع سجد کی سیر حیوں پرگڈری بازار لگتا تھا۔ جہاں امراہی ااکر کرم کیا باکھا یا کرتے تھے۔اخلاق الشہرکے اس زمانہ ہیں ترے نہ سمجھے طِتے ہو بگے۔ ریڈوں ک ٹری قدرتھی سوائے ملا مشائخ کے باقی آمرا شرط حیث با كم ايسے تھے جورزمر يوں سے يل جول ندر كھتے ہوں سبندو بھا تى ہمى سنت راج برل ا ورراج رود را مرقائم سلمان بعائير سي مقول نبي راجه جول د من كاسا قد سكفته اس زما ندیں ٹویی کارواج کم ا ور گیٹری کارواج زیا وہ تھا، ہم گیڑی بدلا کرتے تھے اوراس کو گیری بدل بھائی کہا کرتے تھے۔ اور بیرسسم اکبر کے زمانہ سے جاری تھی تا بخ داجبين وفصني اورراج توورس ورابيفنس ورمها راجيه بعرد مخاطب بمرزاراج ا ورنداب خانجانا س مگری برل عبالی تھے۔ رفتا را دشار گفتا رس کوئی فرق نہ تھا۔ اكبرك زمانه كاجامه ونميه ترك بوكيا تفارا ورجولى دارا لكريكه بعي ترك موت جات تص ان کی جگریران کے انگر کے بغیر حول کے بہنے جاتے تھے مسلمان ساجی طرف ا ورہ پوداً نٹی طرف پروہ رکھتے تھے یس ہبی ذریعی تبیز د ویوں میں رکھا گیا تھا۔ اُرّ دو ا ای ایر امر پا بخصوص قابل مبان میه برکه کل با شند گان شهرسر کے ہال کان کی کو تک رکھتے تھے۔ الّا - نقرا الما وشاکح جربعین تا کر مکھتے تھے وراکٹر مرحمعہ کومنڈوا یا کرتے تھے اہمارے زما مذمیں ہدبیر وی اہل بورپ سرکے باتی قال كتي بهوئے رکھے جاتے ہي سَرج ڈاڑھى مندوانا نهايت بے جائى اور شرم كى آت بہجى جاتی تتی عام وضع ية تعلى كروار من حريها أي على اورمو تجيس اس طرح ركية تصبيب دو تحقيد دي المحتيد والمحتيد المان والمن بين المراح والمن الم اس زما مذمیں دا راعی مندُول کَ جاتی ہے اور تو تجھیں اس طرح بنا کی جاتی ہیں کہ گریا دوج دے و مارا م لیٹے ہوئے ہیں ا

بوتے کرخطوک ہت وتصنیف مالیف فارسی زبان میں جاری تھی ا در ان میں نہو ڈسلمانو<sup>ں</sup> سے دعواسے بمسری رکھتے تھے۔ چنا پخران او معدلم اور مینا یا زار وغیرہ سلمانوں کے مكتبول بي مفي جاري نتيس- هول دسره ، ديوال ، عيد يكريد ، بيس با بم محافل ومجالس بي شرك رئي رئي عقد فدرس يهدوسه يا مول كاليامين فع بورى كو محامي ايك جلسه مونا تفاجس كا نام كفركيري تفا-ايك شخص ملي كحيل سيني مرُّان كرتي متَّاون مبن كريُّو ملَّ بهونى بهيك سرسر ركف كركويا ر ندلينط بتاتها بميز سرقلم ووات كاغذا ورخودكرسي ميتحتياتها-باتی حضرات کوئی سرست دار کوئی محرر اور حیراسی وغیره پدرا عمله کھری کا بنتا تھا۔ مقدمات ول لگی سمے دائر ہوتے تھے۔ ٹیسو دھوم دھام سے تنکقے تھے۔ او کیا گہر ما نكالتى تقيس-ان آيام سي غلام رسول خال ايك شك دل جا برآ دى كو توال شهرتها وتيسو ن كالنے والوں نے اس كے مام ريك جوڑى تى ايك بول اس كامجكويا و سے م مر بهارے تبیونے کھائی تھی میں ۔ اس بسے نکلا غلام رسول " اس کے بندی کوہا تی کہتے ہیں اس وقت کے انگرنری حکام تھی بنے محلف ملتے مجلتے تے۔ رزیرن شب کو کابل ابند نوک دارٹوبی برسے حیراً استینوں کا کرتا غوارہ دار بالجامرين كرمسندريط أيقابيحوان سامن لكاربها تقا- ا مرك شرحع بوت تق ہا ہم حرف و حکایات شعرت عربی ا ورسب سے زیا وہ شطرنے ہا زی ہوتی تھی سلانیول یں مرزاکرامت شاہ اپنے زوانے ہیں فرد فرورشاطرتھے۔ اہل شمرانگریزی حکام سے ہمسری کے ساتھ ملتے تھے مسٹر فطز بیطرک جورفتہ رفتہ سرڈنش فطر بیطرک ہوئے عدرسے پہلے کسی مدالتی عهده بریز تقریب تصر اکثراوقات نواب مین لدین خان و نواب صنیا را ادی<sup>ن</sup> الم الراس كورلامين كماكر تقت الله حدراً او را نه وزارت والم اسان جاه من ما مي رزيدت تصدا

والیان راست لوبارو کے بال آکرسطری کھیلاکرتے تھے۔ یہ صاحب جند روز کے والے حیدرتا با ودکن میں رزیڈ بٹ رہے تھے بچھ بہت مربان تھے بھر الک بنجاب کے لفظ مار وقع میں رزیڈ بٹ رہے ساتھ بڑے بڑے سلوک کئے۔ الغرض مرفرقہ بوتے اور وہاں نواب لوبار وحال کے ساتھ بڑے بڑے سلوک کئے۔ الغرض مرفرقہ میں باہم معاشرت بے کلفانہ قائم تھی۔ ایک انگریزی حاکم نے ایک میواتنی زمرون کا میں باہم معاشرت بے کلفانہ قائم تھی۔ ایک انگریزی حاکم نے ایک مسطور ہے۔ سرون کا فیل حکیا تھا اس کا بھی گیت بہت گایا جا تا تھا جس کا ذکر دوسری حکم مسطور ہے۔ سرون کا بھائی دہلی سے بازار ول میں خوب اکر کے کیا تھا۔

بچول والوں کی سیرمقام صرول مزار حضرت قطب عالم سیوانسا دات قطب الدین بختباركاكى رحمة الله عليه ميدهوم دهام سيهوتى تقى بنيكها شنان شوكت سيطي مقا با د نناه بھی مع طبوسس رونق افروز ہوئے تھے۔ عرائس بندرگان دین وا ولیا رائیل ق بل دید بر<u>ویتے تھے۔ مهندی حضرت سلطان الهندغرب</u> نواز عطامے رسول هبیا بلد حضر خوا جرمعین ارین بیتی ثم الجمیری حابیس کے ساتھ احبیر شریف روانه موتی تقی - تهرس خوا جرمعین ارین بیتی ثم الجمیری حابیس کے ساتھ احبیر شریف روانه موتی تقی روزان بعدعصراليها محمع كميتر عوام وخواص كابوما تفاكست ندس شاند الطيف كى نوت ر تی تھی۔ گھوڑے گاڑی مینی تجمعی فطن وغیرہ کا رواج نہ تھا۔ ا مرا وخوش حال گھوڑو آتی تھی۔ گھوڑے گاڑی مینی تجمعی فطن وغیرہ کا رواج نہ تھا۔ ا مرا وخوش حال گھوڑو ہاتھیوں تانگوں سریا ہوا داکتام جام بینس دبالکی رسوار سے۔ ہیں نے کسی بوریا ہے۔ باتھیوں تانگوں سریا ہوا داکتام جام بینس دبالکی رسوار سے۔ ہیں کے کسی بوریا ہے۔ كى تصنيف بين برها بحركه جا نرنى حوك كامثل اورولى كے انگر كھے كى نظير بڑے بہت اليات تخت المك الميرب السائعي للتحي مغرب كے وقت جا معسى كى سسير هيوں إ گدری بازارلگا کرناتھا ٹی کے کہاب چئیٹے مزیدارا ورسونٹھ کے بانی کے مزے . معل بیتے آکالوگ انگو چے سرسریا نہ ہے ہوئے والی کا انگر کھا نہیں بدین ملکو دی مز بعليمانس مي مجهاكرتے تھے۔ يوجن والاشهرتما كريقول شخصے ك

## خرنین کراسے کھا گئی نظیرس کی ؟

قلعہ والدل کے اخلاق نمایت برتھے۔ سواے بادشاہ باتی کل شام اورے و شام را دیا سے سوالے کے احکام سے نا واقف تھے۔ اور بنتیزان بی سے جا ہے مطلق تھے البتہ زبان اُر دوقلعہ کی متند تھی۔ عیدین شہر س صوم و صام سے ہوا کرتی تھیں۔ با دشاہ مولائی شام مولائی نا کہ ایک مولائی نا کہ بارٹ کا مولائی با تھا۔ کہتے ہیں ہوخرت با مشی برعیدگاہ برائے نما زجا با کرتے تھے۔ یہ با تھی ہوشہ سے مگی لانا کھیالکرتے تھے۔ کہتے ہی ہو نا مولا و کہتے ہی ہو گئی سے بادشاہ کو انگریز دیا تھا اور با لاحمہ جب بادشاہ کو انگریز دیا ہے اور با لاحمہ بھوکا پیاسا مرکبا ۔ العرض و ہلی اسی آبا و تھی کہ امراو خوش حال علمار و فقرا طلا زمت بلیشہ ابلی حرفت اپنی اپنی حالت بیں نمایت بے فکر واسو دہ زندگی بسرگرہتے تھے۔ ابلی حرفت اپنی اپنی حالت بیں نمایت بے فکر واسو دہ زندگی بسرگرہتے تھے۔

ایک گروه اس زمانه بین عجیب پایا جا تھا جس کو " کا " یا مفل بینے کما کرتے تھے۔
یہ لوگ عفل بینے قدیم امراکی اولا دنہ پڑھے نہ کھے کا ہی کی وجہ سے کسی میننہ یا نوکری کے
قابل نہ تھے مگر بوجہ نترافت خاذان جرحبت مرحفل و کلیں میں باریا ب تھے اورائل مقارت کی فیاضی برزندگی گزران نعی خوش رو خوش جمز 'خوش وضع ، خوش رفتار خوش گفتا کر
مفقود ہوگیا جرت او فا 'گرم خراج ' زود رنج یہ ان کے صفات تھے ۔ افسوس پیرکرو مفقود ہوگیا جسرت ایک فرد مجارات بہر صفات برکورہ باتی رہ گیا تھا۔ برا درم محدالم الم

مله سلاطبر فی ه نترا و ستی بی کوی تخت نیش نه قا ان کا ختنه بواکریا تقا گرشهوری کمی دارشرا و دن کاخنش نیس بواکرانها گرففا فرزاسب سلاطین و شرا دے لینے نام کے ساتھ استعال کرتے تھے اور سواسے اُن کے کسی کھ اس تفظے کے استعمال کی اجازت قلد بولی میں نہ تھی البتہ لفظ نواب کی اجازت تھی اس بی طرح حیدر آبا د دکش کسی کو نفظ نواب کی اجازت نہ تھی صرف حصور نبرگا ہائی کے واسطے یہ نفظ محضوص تھا ۱۲

مرحه م س کے جرگراں تھے۔ یہاں پرایک کات مجکو اور آئی با دشاہ کی آنا کے بیٹے کوشوں جے ور بارات دامن گیر مواس کی والدہ نے رقم کشیر ندر کی آگا چوک ہیں گھٹرے ہوگئے اور مرآنید ور وندسے گئے طف گئے۔ لوگوں نے بوجھا کہ آکا بیکیا بات ہے۔ فرمایا کہ ہم جج بیت البت جارے ہیں۔ بعد خبر روز کے آکا بھر شہر ہیں و کھائی دیئے۔ دریا فت حال برارشا وفرایا کہ ہے جا رہے ہیں۔ بعد خبر روز کے آکا بھر شہر ہیں وکھائی دیئے۔ دریا فت حال برارشا وفرایا کہ ہے کہ مسلما کہ کھی شریف بیر مغل بچر ل کا کوئی مصلی ہی تعدید میں ہوئے اور و بیر روز جو آگ و درگر تی تعدید وہ ندکر دیا۔ آگا نے ایک عرضی با دشاہ کو گھی کو مسلم عنی جو روز آئر کو ایک تی تھی اب مرشل ہوگئی گئے۔ اور دو بیر روز جو آگ ویک تھی اب مرشل ہوگئی گئے۔ اور دو بیر روز جا دی کر دیا۔ اور ایک موٹی ہوگئی گئے۔ اور دو بیر روز جا دی کر دیا۔

روڑہ سے ہو یوبینگ کیوں گھٹ رہی ہے۔فرایا کہ بھائی جناں چہیں نے دات کونیت روزہ کی باندھی گرمیری سحری جناں حبریہ کتّا کھا گیا۔جناں جبریں نے اس کو جھیٹ بیہ ہاتھ یا وُں باندھ کر اُنکا دیا کہ تونے جنا نچہ سحری کھائی توہی جناں حیرروزہ بھی رکھ۔

فلاصداین کوفله میں فاقد مستی و عیش و عشرت کی دھوم دھام استہریں علما روش کے ور و و فالک و فال اللہ و قال الاسول میں مت - اہل حرفہ و اہل صفت اپنے فون مین ہمک ایک علم بید جری و بید ہوا ئی شہریں جھایا ہوا تھا۔ حتی کہ اس کا علم بھی مذتھا کہ شہر کے باہر و نیا کا کیا رنگ ہی ۔ کبھی تھی و ربا رہونا تھا تورزیڈ نط جا مہ و نیمہ مین کر فربی میر فی گر پر اللہ موسوم برگری باندھ کو فیش مین کر حرب باتھیں کے کرھا ضربہ و باتھا۔ واب گاہ بہر سات موسوم برگری باندھ کو گون میں کر حرب باتھیں سے کرھا ضربہ و باتھا۔ واب گاہ بہر سات تھے۔ بارشا ہی تعلیم اللہ اللہ اللہ موسوم کرنا ہوا تو عرف کو رنیا تھا ور مذم مولی آب و ہوا و سیرشکا رکی باتیں ہو کر دربا ربر خات ہو جو از اور و حرور کی قلد کے دروا زہ کہو ہو باتھا اور میں سیمھتے تھے کہ ہند کی ملطنت مغلیم البی قائم ہی۔ با و حود کی قلد کے دروا زہ کہو ہو باتھا اور میں شبھتے تھے کہ ہند کی ملطنت مغلیم البی قائم ہی۔ با و حود کی قلد کے دروا زہ کہو ایک انگریز قلودا نے سلط تھا قلعہ کو باجیل قانہ و قلعدار داروغہ جیل تھا۔ ایک روز دربار ہیں ایک انگریز قلودا نے سلط تھا قلعہ کو باجیل قانہ و قلعدار داروغہ جیل تھا۔ ایک روز دربار ہیں ایک انگریز قلودا نے سلط تھا قلعہ کو باجیل قانہ و قلعدار داروغہ جیل تھا۔ ایک روز دربار ہیں ایک انگریز قلودا نے سلط تھا قلعہ کو باجیل قانہ و قلعدار داروغہ جیل تھا۔ ایک روز دربار ہیں

ربعة وطفه كرمتنته

اله يكبراات كم يورين لوك أينا فخر سمحكرا بني لا في برا نر صفي ا وراس كو بكر ي كت ين ١١

نواب ارابیم علی فال رکن فاذان او بار و بھی حاضر تھے کدر زیڈین نے آگے بڑھ کروش کی کرتھ کے اسے بڑھ کروش کی کرتھ ج کرتھ جب بچرکہ نواب کا صرف دو ہرائیم ہے گران کی طاقت کی تنمرت بہت ہورہی ہی اگر حکم قضاشیم تنمرف صدور بائے توسہ

شیلیره کے بور است

بادشاہ نے نواب کی طرف دکھیاا ورفرایا۔ امّا بطے صاحب کیا کہتے ہیں۔ نواب نے دست بہت وض کیا کہ فلام حاضرہ فلاصل بن کہ ایک چوک کلال سنگ سیاہ کی سا ہے بھر بی ہوئی تھی نواب نے دزیڈنٹ جو ککا ہوئی تھی نواب نے دزیڈنٹ جو ککا ہوئی تا در کھر تاک بنہ ہونے تھے کہ جان ک با یہ کی طرح ترب فرمائش دزیڈ نٹ ایک با رسمندخاں رسا لدار نے مشاکل شرکو میں یا یہ یہ وہ اور تلوارا وربینرہ چرے سے مارا۔

الغرض دہلی واسے بے فکری سے زندگی بسرکرتے تھے اور حق بہے کر بدرعا لمگرے شہر دہلی میں کسی نہوا ہوگا ہیں شہر دہلی میں کسی نہوا ہوگا ہیں اسیا جمع اہل علم واہل کمال کا کہمی نہوا ہوگا ہیں اب اجرائے وقت تھا رشری خرائے بجھتے وقت بھڑک اٹھا ہے دہلی بھی اپنی آخری ردئی میں میں میں اپنی آخری ردئی میں اپنی آخری ردئی میں میں میں کا موقتی صدرالدین کا شہراستی برائی کے کہ میں شہراستی برائی ورد تھا اور مرزا غالب تو رہے کہ کے کہ سے

مشاكيا خوب بهوا نام ونشان بلي كس كى با بيش بين مرتر خوان ملي

سلہ اس کا صرف ایک شعر ہے کو ہا درہ کیا۔ شا ہراویوں کی تباہی بیان کرتے کرتے کلھتے ہیں کہ سہ ان کو کید کے بھی قابل ندھ انے رکھا۔ د شک پہلوسے اُٹھا یا توسر ہانے رکھا با وشاه فے بھی ایک غزل کمی تھی جو اس وقت خوب گائی جاتی تھی محکو صرف اس کا بیر مصرعہ یا و رہ گیا ہے ہے

> سجے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ توقا الیاری ایک اور شعران کی طون منسوب کیا جاتا ہی ۔ عیسی میاں گدھوں کو زرا ابنے با ندھ لو کھیتی مت ام حضرتِ آوم کی جبر سکے

زمانهٔ غدر کے حالا اور کے حالات ماقابل بیان میں جب میر ٹھکی فدج شہر ہے کا سے قاب اور سے فار رہے جارے تھے قاب اور خیروا کر بیری اور کے مالات ماقابل بیان میں جب میر ٹھکی فدج شہر ہو گئی ہے حالات ماقابی کے احرا اور شرفائے گھرسے با ہر کانا جھڑ دویا افسان فوج البتہ زیا دہ بدا خلاق مذتبے گروہ بھی میں کتے تھے کہ میر بورہ نے ہا ہے قابو کے افسان فوج نے وزا ابو کر و مرزا مغل وغیرہا جوان جوان خوب صورت خوش وضع نہیں ہیں۔ اس فوج نے وزا ابو کر و مرزا مغل وغیرہا جوان جوان خوان خوب صورت خوش وضع شاہرا دوں کو اپنا افسر نبایا تھا۔ شایراس خیال ہر کہ عام ممہدردی ان کے ساتھ ہوجائے۔ ان غریبوں نے بی ان دختیوں کی کتا خیول سے بینے کے خیال سے افسری قبول کر لی کہ غریبوں نے کہ نہیں گئے۔

ایک وفد کا ذکرے کہ والدمرحوم جو نمایت سمنے وسفید عبورے ال کرنجی آنکھ درازقد ورزشی جبم کے آ رمی تھے کسی ضروری کام کے واسطے با ہر بھلے پور بوں نے نوراً گرفیار کرتا اورتادہ بیں ہے گئے اہل قرابت بھی کمری با ندھ کر گڑا یاں سر بریر کھ کر بہتار بند با دشاہ کے پاس بپونے یہ با دشاہ نے وہی جواب ویا کہ میری کون سنتا ہے۔ انسان فوج کے پاس جا دو۔ انسان فوج نے جواب دیا کہ فوج کو تھین ہوگیا ہے کہ اس فرکی کو آپ صاحبول نے اپنے گھریں جی اور بالا خریانسور ویرنشنو سوئی اور مرزا ابو کروغیرہ شا شرادگان کا سیست بهونجی اور بالا خریانسور ویرنقد سے لئے توان کو جمیر ازا۔

انگر بزیها ژی برا در بر فوج خود سرتهرین جو شینت کک اطری رسی اس زیاندین مرزا دل افزا معروف به مرزا اله تحتیش سلاطین میں سیسے زما دہ ڈور بین ہمیشار اور چالاک تھے۔اس معصر حماک کا انجام مجھ کرا نھوں نے انگریزوں سے بیام وسلام تشرفرع کردیا تھا اور حکیمرحسن امٹارخاں کو اپنی رائے ہم ہے آئے گئے۔ اوھر حید خیرخوا ہوں نے پیمشوره با دست ه کو دیا تھا کہ اُن دا تا شہرہے کل کھڑے ہوں بکل رجوا رہے اور صور ار جراب والیانِ ملک بن گئے ہیں جہان نیا ہ سے ساتھ ہوجا بئیں گے ملکہ تنایدا س<sup>ق</sup> م کے عراق م وصول ہوئے تھے اور ہا وشاہ نے مع شا مزا دگان کل کھڑے ہونے کا قصد کرکیا تھے۔ مرزاالنی شریف نے بھر پزوں کے اشارہ برحکی صاحب کوسا تھ لیا اور ہا دشاہ کے پاؤں ہیر سرركه كريا واذكر سروض كياكه براس خداية قصدترك كيجه ورنه الكرمز بندكان خداكاتا فا کردیں گےا وران کا خون روز قیامت جها ن بیاه کا دامن گیر ہوگا عکیم حی نے بھی ہر ایسے ہں گی تائید کی۔ با دشاہ نے قصد کوترک کردیا اور ہما بوں کے مقبرہ میں تقلیم ہے۔ بالا خر جنرل مکس شہرکے دروا زہ برحماراً ورہوا اور ہا راگیا گر گورے درواڑہ ہیں کس آئے ۱ و را ب کلی به کلی ا و رکوچپر به کوچپر گورول ا و رکا لول میں دست برست کشت وخور شرح

که مورخین بورپشل کارکسٹیفن وغیرہ نے یہ غلط لکھا ہم کمراس مقبرہ کو حمیدہ بانو بیگم نے تعمیر کرایا تھا جمیدہ الو اکبر کی ماں تقیس مقبرہ کو کہا ہوں کی بعوی حاجی بیگر نے بصرت بینررہ لاکھ رویہ تیمیر کرایا تھا بجہ 13 میں میں م برا و ٹی متر رحبہ کو جار و دم صفحہ ۱۳۵ - بعد فتح د کی بارشاہ اسی مقبرہ میں گرفیاً رمہوئے سے ۱۵۰ میں

اور بے گناہ اہل شہر برقیا مت نانس ہوگئ جی فی الجلہ شہر برت لا ہوگیا تو سرتھیا نشکات مرزا اللی خبش سے کماکہ اگر اوشاہ مع شا مبراد گان مل کھڑے ہوئے تو غفب ہوجائے گا جلہ جا اور ان کو جارے کہ اگر اور ان کو جارے کے بیان پر مرزا نے کی کو بھر سا تو لیا اور علی اور اور ان کو جارے کے بیان پر مرزا نے کی کو بھر سا تو لیا اور خدا اور در سول کو درمیان میں لاکر بہت بچروعہ سے با درکھا اور جوان خوب صورت یوسف جال بری بیکر شنا مبرا دگان کو جو برخبی سے جبراً افسران فہرجی بنائے گئے تھے اپنے ساتھ رتھوں میں سوار کراکہ تنہ بری لانے گئے قریب در واز جوان خوجی بنائے کے گئے میں ان کو کو برنیا اور ہوا سو برا۔ بغول وقی شہر کی ان میں سے گئے گوروں کی گوروں کوروں کی گوروں کی گوروں کی گوروں ک

عیم جی کو تو دھاک کے بین بات ہا تھ گے اورا دھرا دھرا دھون ڈھون ٹرفتے تھرے گر مزلا آلمی بیس کل خاندان گردگانی کے چائوش مقرر ہوئے اوران ہی کی سفارین بروطا مقرر ہوئے جیال جید میری والدہ کے جی با بیٹی روبیہ ما ہوا رمقرر ہوئے ۔ گروالدم دوم نے انکارکیا ۔ دہلی کی بربا دی کے واقعات غرناطہ کی تہا ہی سمے جالات سے نبایت مطابق ہیں ۔ بس طرح غرناطہ تباہی کے وقت وگھن نبا ہوا تھا اُسی طرح دہلی بھی بربادی کے وقت اپنی بہار برقتی ۔ اور جب طرح الوجید اللہ بیجارگی کی حالت ہیں فرناطہ سے کالاگیا ، نوطفہ محریدا شاہ رنگون دوانہ کئے گئے البتہ سلطنت مغلبہ کے ختم ہوتے وقت فیرورش ہ اپنانام کر گیا ۔

مله فيروزشاه شاير تقييجا با دشاه كاتفاج بيت الله كوكيا بهوا تفا- ايام غدر بين جب وه سورت بندر بين مويخيا قد ايكي غدركا حال معلوم بهوا- و بال سے الله الم بواشال منديس مويخيا گر مياں با رسشاه كا فاتمه موجيكا تفا بيا سے الله الله اصاف مندوستان سے نكل گيا ١٠

مرزاعباس بیگ مرحوم انگریزی فیج کے ساتھ فرخ آباد میں تعین بجار تھے اور انگر نیری فیج گئی کے کن رہے بیفیروزٹ ہے کے انتظا رہیں بڑی ہوئی تھی اور مخبر برا برخرف ہے تھے کہ اب آیا اورجب آیا۔ یکا یک علی بھیاج اپنی مختصر جمعیت کے ساتھ وہ آن ہی ہونی بکل حلیا ہوئی بل جمعیت نے ساتھ وہ آن ہی ہونی بکل میں اور جو کرا طبینان کے ساتھ گھوڑے وریا ہیں ڈوال دیئے اور یا برجو کر رہا وہ وہ جا نظور سے عائب ہو گئے۔ اسی طرح لوٹا بھڑ آ وہ افلی مندسے صات مکل کیا اور شا سے کہ آجیات روس کا وظیفہ خوا رہا اور آخر مگر منظم ہیں انتقال کیا۔ اس کی بی بی ملکہ زمانی یا جاتم زمانی حیدر آبا دمیں آئی تھیں اور جمعہ سے بھی بی تھیں ورجعہ سے بھی بی تھیں۔ چول کہ اس و قت حیدر آبا دمیں ایک بے اطبینانی تھیلی ہوئی تھی کوئی ان بی بی کا برسال فیروزشا ہے نے وزت اپنے خاندانی کی بیل ہوئی کوئی ان بی بی کا برسال فیروزشا ہے نے وزت اپنے خاندان کی دکھی ۔

مدندر حالات این کھوجگا ہوں کہ بعد ندر ہم لوگ سینا بور لک اود صدیم کر کا مرزاعباس بیگ کے مزراعباس بیگ کے مرزاعباس بیگ مرحوم کے باس تھی ہوئے۔ مزراعباس بیگ کے حالات زندگی قابل بیان ہیں۔ وہ میرے والدمرحوم سے بڑے اور مرزاعا شور بیگ جھوٹے تھے ہما یہ حسین اور خوب صورت کیال سرخ وسفید حبیم سانچے ہیں ڈھلا ہو اور از قدا ور طاقت خدا دا در کھتے تھے۔ جوانی ہیں عیبات طبع رنگین مزاج اور اجباب یہ تھے۔ اگر جو بڑھنے کا شوق کم تھا مگر عجیب ترایس کہ اس زمانہ ہیں ان کو انگر نری کی تھے۔ پڑھے کا شوق ہوا اور اس قدر بڑھ لی کہ تحریر تقریر کر لیتے تھے۔ فارسی مرمعمول لیا تھی اور عربی سے ناوا تف تھے۔ ماسٹر رام جینر راس زمار نہیں عیسانی ہوگئے تھے۔

سلنه ما سٹرام حندرایک مغرزخا ڈران کے رکن تھے۔ چوں کہ انفوں نے ابترائی علوم کی کتا بیر مختصرات اسٹرار کا میری تھے ایک سنعرال کا مندر کی تعدید ایک تعدال کا مندر کی تعدید ایک تعدال کا دیا سنت مزل عزید تھے ایک سنعرال کا مندہ کے کہ کا مندہ کا مندہ کے کہ کا مندہ کی کا مندہ کے کہ کا مندہ کے کہ کا مندہ کا مندہ کا مندہ کا مندہ کا مندہ کے کہ کا مندہ کا مندہ

مرزا می آن کے شاگر د ہوگئے ۔ مرزا اگرچہ بہت طنباع اور زمگیں مزاج تھے گر شغرگوئی توامک ن شعرصى ئى نەپرەسكىتەتھ ، غەرسى يېكى الكريى كىعلىم صرف بىگارىس دائىج بولىقى يېجاب و و آبه الرجیومانه وسط مندوغیره صولول می مندوکم او رسلمان کمتر انگریزی دال دکھائی فیقے اشمین دکیری وغیر ما با در دوں نے اگر نری تعلیم کے واسطے مارس اس غرض کے واسطے حاری كئے تھے كرمندو سكا نر" نين كفار" اپنے بين عنى مرسب كوچيو اركر مامىنى مدم يعسيوى اختسار كرسيك اوركورننط نے مارس سنت سے كو اے كھے كر حيول كران الكتا الكراقيت تھے اہل ملک سے ما تھ احباس کے - ہردو فرن نے نفعات بعلیم لینے اغراض کے مطابق قائم كئے تھے اور درسى كتا من تصنيف كى تقيير من سندو ون اورسلما نوں كے قديم اركى حالات اسي ملي شهر كل الباعلمين كولي سلف سے نفرت موجائے اور دعوى بر نفاكه بهما بل مندكو ا و نی حالت حبل سے بکال کر <sub>ا</sub>علیٰ مرتبہٰ تہذریب پر لانا چاہتے ہیں ۔ عدرسے پہلے کل و فاتر سرکاری از وائسرائے تااونی کلکٹر زمان فارسی میں جاری سنتھ

الغرص مرزاعماس سکی نے انگرنزی تحریر وتقریر کی لیا تت فی ایجار حاصل کرلی تھی اور انج بلندم تی کے واسطے میدان وسیع کی ماش ہیں تھے وہ موقع ان کو خوش قسمی ۔ سے ل کیائین ان کے حقیقی چا مزرفصل سگرالمحاطب حوا والدوله و بل سلطنت لغرض تصفیه حیدایم امور و اکسرائے سکے

(بنب نوش صفی گرشته) مجمد کو باوے ۵

جب سے دل سے گئی وہ شوخ فرمکن اینا وسان رماس سالهان الله كاليا اس بي زما نه مي ديك مقدّر الكرمز مسلمان موكميا تدا اور نام ابنا جان مخدر كها قفا - ذك اور حوش ملام شاعرتها اس كاتفص أراد تفاجاتي كساب سه نه بو گافصل عام دن مین گر بر ورسات ادها خلاکی قدرت می ورندازآدیس، اوران تول کا جمارا

مطلع نعی اصحا کہاہے ۔ ٥ ہراڈسکل سے باسے زج برہے آت المالقات د نورك ول كروفتر رفتر كراسي أس كالجاب أدها

ماس کلکتہ بھیجے گئے چو*ں کہ کلکتہ میں* ان امور کی بات وشواریاں پیدا ہوتیں انھوں نے اپنی طر ہے راجہ رام موہن رائے کو خطاب راحکی اسکلیڈ ورازکیا اور خود اس کے اپنے ساتھ ایک بنگالن ماہ لقا کولے کروایں آکے مگرزندگی نے وفانہ کی اور طلبانتقال کیا یہ میرہ مرزاکے حسن وجال پر عاشق بہوگئی او سران کے والد ما عبدان کی رفتارسے 'ما راض بہوگئے - یہ اساب ہوئے کہ یہ اس عورت كوف كريكل كفوس بهوسه اور منجاب ايك راج كے ماں ملازم بوسے جول كه تو كام كل دهبير اورمس تھے رامہ نے ان کو اپنی مصاحبت خاص میں رکھا ۔ بیرامر دیگر مصاحبین کوشاق گزرا اور راجسے موقع ماکرع ض کیا کہ آپ کی محبوب رندی مرزا کی طرف بہت رغب ہے- راج نے ایک شب ان کوخوب شراب پلائی اور رندی کو حکم دیا که ان کے حجرے میں جائے مرز انتے میں چورت - مر تھیرا ہے کراس کی ناک کاشٹ سے اسط کھڑے موسکے ، وہ دنڈی مجاک تکلی راحه بيرسب تماشه خود دمكيه رباهما بيني مصاحبين يربهبت خفا بهوا اور مرزاكي ننسرافت كالمعترث ہوگیا ۔گرمرزاصبح کو راجہ کے یاس گئے اور کہا کہ خانہ آباد دولت زیادہ' آپ نے میرے ساتھ وہ کا مکیا جوکوئی رئیس لینے ملازم کے ساتھ ندکریا ہر حنید راجہ نے عذر معذرت کی مگر میں نوکری چھود كرلام ورجيے كئے وال مسرمنرى لارنس عاكم كل نجاب في أن كى شرافت و كابت وس ومبال وقد و قامت کی وصب ان کو کوتوال شهر مقرر کر دیا - چیا مرحوم بیان کرتے تھے کہ مرمنری أي وحتى مزاج مكراوك فركض تصبي إزهد يابند كواعدا ورابين التحت عمال كارفها ركردار کا گراں تھا ایک روز مرزا بازارس ایک دوکان دارسے کسی امریر برسرصاب شخصے اورہ دست گار ان مرحیتری لگائے ہوئے تھا کہ سرستری اُدھرسے تھی پر کلا اُن کو دیکھ کر بھی سے کو دہاا اوا

مل راجد رام مون دائد الگریزی عربی فارسی اور اپنے ندی علوم میں فاضل متجر کھے اور اپنے ہندو ھائیوں کے واسطے ایک نیاط میں ایجاد کیا جس کو بہم سماح کتے ہیں او

کہا وَلَ نواب صاحب ہم تم برچھتری لگائے گا مزا اکٹر کر آگے ہولئے ۔ سرمبری نے چھتری ھینک کران کو کوشی پر عاضر ہونے کا حکم دیا خِلاصہ این کہ کوشی پر تھی آنھوں نے حواب ترکی بہ ترکی دیا۔ ان کی دلیری اورصاف گوئی برسر سنری نے بجائے سنرا تنخوا ہیں اصافہ کر دیا۔ ایک روز اور یر اتفاق ہواکہ کسی کار صروری کی وجہسے سرمنری ان کولینے ساتھ ہے گئے راستہ میں ایک حصیل بایاب دافع تھی سرمنری ہس رقت کسی کار صروری کی بابت افعام وتفہیم کرر ہاتھا مرزا نے اپنی فطری صاف گوئی کی وعبی اس سے اثلاف *سائے ک*یا ۔ ملجمی بیچے جھیل میں ہیونے گئی ہی کر مرسز نے خصر میں اکر اُن کو گاڑی سے اتر جانے کا حکم دیا یہ ہی یانی میں کو دیٹیسے ان کی برحرکت می مفیدہو کی اور فیرور اور کے تحصیلدار مقررہو کے بیان افوں نے مگھوں کے مقابلے میں بڑی خیرخوامهاں کیں اور حبرل اریٹ زخمی کومیدان حبگ سے اٹھالائے ۔العرض مرمبری ان کی اس قدار خاطر کرتا تھاکدان کے بالا دست انگرنیے حکا مھی ان سے دشک کرنے لگے ۔ چیا مرحوم بیان کرتے ہیں کرمیں ہیں زماندمیں ہیں قدر رشوت خوار تھا کہ آٹھ اُسنے ہی نہ چپوٹر تا تھا اور بہت کروسیم فی نقد حنس مع الياته الكراوح واس وولت ك الى خاندان مين بنيايت س با مرتفا - سوك والدمرهم اور پھیویی صاحبہ مرحومہ اور کوئی دو مرااُن سے نہ ملیّا تقا۔ علاوہ اس دحبہکے جواویر بہان کی گئی ایک وجهبت بری به بھی تھی کہ کل خاندانی جاگیرات ان کی بدولت خاندان سے محل گئی تقسیں ا ور لوج عدم تنوت واتبلات است دسر کارین ضبط ہوگئی تقیں ۔ پنجاب میں انھوں نے اپنا ارم تبل كيا اور دم تسبديل بربان كرت ته كراك شب أتفول في خواب ومكواكه ايك <u> چینکے بیں ایک سر بریدہ رکھا ہواہ اوران سے کہتا ہے کہ تم اہل مت علیہ السلام سے حبّ کیکھ</u>

الله اس منگ بنجاب میں ان کے کار ماسے ایک مختررسالد میں مجھیے ہوئے ہی ص کا ایک نسخ میں نے اپنے فرار دلند میرزا دوالقدر ساک خال دوالقدر مناک کوهی دیا ہی ناکدرز ٹیرٹ رسفیری ریاست حریر آباد می ان کو وقعت سے ویجھے ا

یجاب میں ایک فیقرنے ان کو آیک نقش دست غیب کا نجشا ا وران کا قول تھا کہ کل دنیا وی کا میابی ان کو اس نقش کی بدولت حاصل مہوئی۔ تا زمانہ و فات بیقش وہ لبدنما زظرین کو میابی ان کو اس نقش کی بدولت حاصل مہوئی۔ تا زمانہ و فات بیقش وہ لبدنما زظرین کی ماکھا کہ تھے۔ کھوا کہ تھے۔ تھے۔

جزل ایبٹ کی اماد میں بدل کراونٹ کرایہ کرے ملتان میں افتال خیزاں رات کوسفرکتے ہوئے اور دن کو صحیتے ہوئے حینرل ایم طے سے پاس ہیں وقت شب کو بہو نیجے کہ وہ رات کا کھا نا کھا کرئ اپنی وجہ کے آئو وغیر پی رہا تھا ۔ مرزانے اونٹ سے کو دکر جس کمرہ میں رفتنی دہیں اسلامانہ دروازہ کو دہر تکا دیا اور اندر گئس کئے سم سجا رہی تو ہائے کرکے ہیوش ہوگئی جبرل بیا کا نہ دروازہ کو دہر تکا دیا اور اندر گئس کئے سم سجا رہی تو ہائے کرکے ہیوش ہوگئی جبرل

ال مینقش سم الله کا روروالد نے مجھے تبایا رئیس مانیدی عساتی لکھا کرتا ہوں ( دوالقدر جنگ)

طبنچه نور ًا۔ ہے کران کی طرف بڑھا فلاصہ ایس کہ بعدعا ن بھیان شاخت نام ونشان حزل نے کل حال سا اور و ولول ایک ایک ایک طبیعیہ نے کر ڈواک کا ڈی میں جانب لا ہور روا نہ موسے - راست خیرو ما قیت سے گزال ما مور میونے کر حبرل سیدهاان کو سر بنری کے یاس کے گیا سرمنبری بنی کیری میں تھا مرزانے کہا بیاں مجھ کو پونس مکڑلے گی حبرل نے کہاتم فورًا طینچہ مار دنیا میک کہ کروہ تو خو د سرسنری کے پاس گیا مرزا کاڑی میں دروازہ بند مبھے رکر تقواری دیر کے بید حبزل وایس آیا اور مرزاسے کہا پوس سے مٹ ڈر داور میر۔ عسابھ فلوسر سنری نے بلایا ہے -الغرض سرسنری نے سکایت کی کا تم ہما ہے یاس کیوں نهیں آیا جو ملتان گیا" اور تمام حال سن کر وارنٹ کی منسوجی کاحکمۃ اری کر دیا اورٹسیل صاحب کے محکم مندولیت میں خدمت عطاکردی بعدہ وہ ملک اور مامی سرمزی کے ساتھ جے آئے -آیام غدر میں ملا بور کے تصیلدار تھے - باغیوں نے تھیل پر جمد کیا تو انفول نے سمال جوال مردی خرانہ کو بھا کر حنبر آل اوٹر ام کے پاس دوانہ کر دیا اور خود یا بیادہ کھیں بدل کر جگل حکل حصیتے ہوئے بلگرام ہونے ال بلگرام نے ان کو لینے ہاں پوسٹ بدہ رکھا۔ ہماں مبٹیر کر اُنھوں نے حکام انگرزے خطور کتا بٹ شروع کر دی ادر باغیوں کی حرکات وسکنات سے اطلاع دیتے کہے پیر میرفرخ آیا دیسیے گئے ہمال ل مررحر وممل مجمول مع محمد الكستان مي ميما ورشاه كى كريتارى كا

می ایک عجیب واقعہ ہوالینی نواب فرخ آباد کے اساب ضیط شدہ میں ایک تلوار کم ہوگئی بن کا قبضہ اور میان کئی لاکھ کا گرات ہمت تھا چند انگریز جوسامان کی پڑیال کرنے کو مقرر ستھے اس میں سے ایک انگریز نے جس کا نام میں بھول گیا مرزاسے کہا کہ ''تم اس کا ذہ ہ ارسی کی مرزائے فورا طینچہ اس بچھونک ویا لیگرزی صاحب نے بجا العجیبی مرزائے یا تھ بر ہاتھ ماراگولی زمین پرگری میں نال پکڑ کر کندی سے اس کا سرھوڑ نے کو چلے انگریز ول نے ان کو کمڑلیا اور اس انگر نر ول نے ان کو کمڑلیا اور اس انگر نر کو دوسرے کرہ میں کردیا ۔

قائى علس تعلقة الن ادده فرخ أبا دس يسيبا لورمي ديني كلكر درم اول بام وارتشش صدر وي مقرر ہوئے اور حاکیر ٹرا کا ول نعام می اُن کوعطا ہونی کیفٹویں جب ال کا قیام ہوا تو حیر ل ایل سروحیه کمشرسی میرمک او ده اور مها راحیه مان سنگره فاکم حتیک صدرالعدور تعلقه داران اوده تھے ان تینوں کی رائے سے کینگ کا ربح اور دگل تعلیم کا م بتیان تعلقہ داران موسوم بروار داشی میشن قائم بروا مگر برا کام ان سے یہ بہوا کہ علب تعلقہ داران او دھ قائم گئی جس کے صدر وکر سی نشین مهارام به مان سکھر قائم حباک قرار مائے اور بالو دکھنا رنجن معتملینی کررو نا مزد ہوئے ۔ جب مرزانے وظیفانیٹی نیش) لیا تو لید بابد دکھنا رخن میے خود سکرٹری بنائے گئے یماں پر بھی ایک و اتعہ قابل تحریر گذر البین کا مج قائم ہوتے وقت تعلقہ داروں کا ایک حلسہ شورى منقد ہواحس كے صدرت في وكمشرا و دھ اور نائب الصدر بهاراج اور مقد مرالتہ اس طبستیں انتبدائی امورطے ہوئے مٹھلدان کے اس امر بریھی بحیث ہوئی کہ مدرسہ قرار پائے یا كام اورا بتدارٌ مبير مسرمقرر بويا بنسل مهارام كى رائ باتفاق رام تحماح مس مال وغيره تعلقه داران حاضرين يوفقى كمخرج زائدا نتدامين امناسب بولدزا بهذ ماستر مقرركما عائه حنرل اله يه عاكمير الله كون صلع مسيما يور ملك اودهمين واقعب ال

بیروا در مرزان رائے نیس کی دی مهاراج ستے برائے طنز کماکہ اس مرزاصاحب آپ کے بیج اس این برست این واسط آیانی برائے دی ایک مرزار ناک ریکھی نامیط ایت تھے کا ک جامدے باہر ہوگئے اور حواب دیا کر متو ایک و هوتی بند سور با کر ولنے والا تومعاملات تعلیم و ترمیت کوکیا سمجے" مهاراجه اس مرتب کے آدمی سے کہ تمام تعلق داران وچ كيام ندوكيام ملمان مهاراج كي يوماكرت تعتصرية الفاظ من كرد بگره كئير اور حبرل بيرون الكرنزى مِن بَشَدُوكِها كُرُورًا كيب يورغير" ( Keepu your temper ) يىن یانے مزاج کو قابوس رکھو ۔ یشن کرحفرت نے کل کا غذات جزل کے سامنے پھینا کے کے اور یہ کہ کرکہ آب دوسرامعتمد بائے کرسی برسے اُٹھ کھڑے ہوئے جلسہ درہم برہم ہوگیا مرزااس ہی حالت غیط وغضب میں گھروایس آسے اورامیرخاں داروغہ پرغضہ ا آرستے ہونے اندر کوٹی میں چلے گئے - بیکٹرے آثاری دہے تھے کہ سامنے سے مارام کی سواری نمودار ہوئی میں نے دوڑ کر جیا کواطلاع دی وہ اس ہی طرح صرف کرتہ بینے ما ہر ملے اکسے عجب طرح کی ملاقات ہو ئی مرزا تو نادم وشرمندہ صورت سرحملاکے ہوئے بینے میں ماراج ایک دومنٹ کے بقد ہم کاں گویا ہوئے کہ مرزاصا حب میں ایک امر خاص کی بایت آپ کاشکرلی داکرے کو آیا ہوں '' مرزائے کہا'' مهاراج اب زیادہ آپ مجرکو شرمنده نديجي مين ايك عابل مزاج سائي سينية أدى مون مجدس أح نهايت عابلانه خطا سرنه دېرو کی جس کې يې معانی مانگها مهون "مهاراهېن ارشاد فرمايا" د منيس مرزا صاحب تي تيم كتما ہول كرميں وقعى آب كاشكر سراداكرنے آيا ہول اس واسطے كدان تعلق دارول منعضورا ورمهاراج وغيره القاب مص كرمحبكو للاستحقاق واحب التطيم بادياتهاآج آب نے مجہ کو بدارکیا" اور یہ کہ کر کوئٹیں آپ سے لگے مناچاہتا ہو ن المرطّر عرب

مزرا بھی شرندہ کھڑے ہوگے اور دہاراج کے سینہ پر سررکھ کرکہا کہ انجیہ شدش برائے فالا اب آپ مجھ کو زیادہ خود میری آنکھوں میں حقیر نہ سیجے اور میری گشاخی معاف کیجے اور مجھ کو اپنا ایک اونی فدمت کا رسیجے استے ہیں راح جمل سین فال عبٹو ہمٹو او بابو دکھنا بن مجھ کو اپنا ایک اونی فدمت کا رسیجے استے ہیں راح جمل سین فال عبٹو ہمٹو او بابو دکھنا بن محمد کو اپنا اندیست فانون تعلق داران بری دھونم ما سے ماری کرائے لینے نواسہ دو ہواصاصب کو اپنا مانشین بنالیا اور اسی قانون کی روسے لیے جاری کہ اوکی ناتھ کو محروم کر دیا

رامامین ماں اید دونوں صاحبرادے میرے ہم کمت شل راجه امیس فال تھ راجه امیرین فال کا واقعہ می قابل گزاش ہے ۔ اُن کے والد راحب نوا سے علی حسال واحد علی شاه مے در ارس بہت مقتدر اور علی نقی خال وزیر کے نظر کر د و خاص اور گبات کے پاس صاحب رسوخ تھے غدر میں ان کا انتقال ہو گیا ورجائے کہ ان برسٹ پر رہا و تنکا قائم بوكياغا رانى صاحية محمود آباد اميرس خال كمسن يتيم كوليني ساتف سيتا يورك أبيس اورمرزا سے ہاتھیں ہاتھ سے کر فرمایا کہ مرزاصاحب اس متم کوآپ اپنی فرزندی میں لیفیاد مجه مبوه کی روکیجے مرزانے راج کو اغوش میں ہے لیا اور را نی صاحبہ کی بڑی حاطرداری ك مجركوراني صاحب اليي طرح ما ديس مي كم سن تعاميم سن يرده ندتها الغرض مرزان بكمال كوسشش ان كاعلاقه جيرًا يا ورراعبه سركاري واردُّ موسكَّهُ - اوَّل مررسيسيًّا يورْب لبدهٔ نیارس اور اس کے بیدلکھنٹوتعلیم گاہ میں ہما سے ساتھ تعلیم مایت رہے رانی صابہ ہشہ مجد کو توم کے کونڈے اور ٹرے ٹرے تھل میجاکرتی قیس سیٹھ جنے ویال العلق واراسوال نے مال س مجمد سے کماکہ مرزانے جوسلوک دا فیصا عبد کے ساتھ کیا اُس کے کا غذات ان کے پاس اب کہ ہوج دیں۔ ان کے فرزر مها راج سرمحد علی محال لینے والدمرحوم سے زیا وہ شہرت حاصل کی ہی۔ بیاں پر ایک قصم دلجیپ میں قابل بیان ہی داجہ نواب علی خاں کے کو کا گھور وہماانا می

کے گھر سی ایک پروردہ لڑکی نرگس مامی تنی بقول میر سے

عشق ہے ازہ کار و تازہ خیال سرحگیہ اُس کی ایک نئی ہے جال

بیر لرکی گورومیاں پرعاشق ہوگئی اور حب وہ اندر زمانہ میں آتے تھے یہ لڑکی لینے مرکس شہلا کو ان کے رضار گلزار پر نہ فقط و وختہ کیا کرتی ملکہ دور سے کھڑی رہ کران کی مرکس شہلا کو ان کے رضار گلزار پر نہ فقط و وختہ کیا کرتی ملکہ دور سے کھڑی مرکب آتی تھی بلائیں لیا کرتی ۔ یہ مران کی بی بی کو ماگوار ہوا اور خود کھور و میاں کو بھی شرم آتی تھی اور بین حرف جو ل میں ان حرکات سے بازنہ آتی تھی اور لقول موم خاتی تیں من میں ان حرکات سے بازنہ آتی تھی اور لقول موم خاتی تیں میں ان حرکات سے بازنہ آتی تھی اور لقول موم خاتی میں ان حرکات سے بازنہ آتی تھی اور لقول موم خاتی میں ان حرکات سے بازنہ آتی تھی اور لقول موم خاتی میں ان حرکات سے بازنہ آتی تھی اور لقول موم خاتی میں ان حرکات سے بازنہ آتی تھی اور لاقول موم خاتی ہو تھی اور لاقول موم خاتی ہو تھی اور لاقول موم خاتی ہو تھی ہو تھی اور لاقول موم خاتی ہو تھی ہو تھی

وصالع تھاکما رہیر مگرخیال وصال ہی ہیں مزے اڑلتے ہوس کلتی حوساتھ اندازم نتہو

لینوش کی بھراس اس طرح کالتی تھی بالآخر گھروسیاں نے نہ نما گھرسے بلکہ تھو وا اسے باہر نکال دیا وہ سراسیہ و برنشان باہ سردودل پُردرد اس شعرکے مطابق کہ ہے تنظیم کوئی جفاکر ہے ۔ تیری طرح تجھ بیامی کوئی جفاکر ہے

شيراتبي ول كسي بيا فدا بهو فدا كري

فرماد کرتی ہو نی سیتا پر آئی چوں کہ ہما سے گھرسے واقعت تھی میری بڑی جی مرحیہ کے اہر کی ڈیوٹر کے اور گئی میں می کے اہر کی ڈیوٹر می بیانی دھونی جائی ۔ وہ میا نہ قد سروازا دشل زلت پر پیجے خمیدہ وہ گندم دنگ شک کی پاسمین بے خون مفید موئے سروشیم سیاہ تا تبکر آب مشا نہ مثل سنہر وہمین آبار میں یہ اس کا سرا ما چھ کو یا دہے ۔ عمراس کی قیاسًا سترہ اٹھا رہ برس کی ہمو گی شغل اس کا پرتھا کر سن مجانب دیوار شیم اشک مار فعال برلی مام مشوق ورد زبان در مطابق بی شهار فرماد کران زمچران برلب آرمانی م ماک الایالیت شعری این القاک برخمینی و مسل توجوئیم لعل الله بجمعی والماک کسان را بهردل از دیده خبرد و قلبی کان قبل امین برواک زحسرت با ورو دیوارگریم الایا ربع سلمی این سلماک

بهاسے بهاں کے زنانہ ملازمین مامامغلانی دخیرہ ترس کھاکر بہلا سے بدا کر گھورو ممیال کا ام کے است بھی کہ مان دریدہ بربان در دناک کو ماسہ مام کے کہ کہ دہ آرہے ہیں کچے کھلا بلا دیاکر تی تقین کھی گرمیان دریدہ بربان در دناک کو ماسہ مسر مکوہ و بہامال تو دادہ مارا

جنگی مین کل جاتی تھی ہی طرح سال دوسال ہیں پرگزرے سے کلیک دوزشر آئی کہ تعور وہا کے متاب کہ دیا کہ ترامیشون کوروں کی اغور وہا کی اور یہ کہ کرکہ کیا ہے۔ است کہ دیا کہ ترامیشون کوروں کی اغوش مجت میں سرحارا بیشن کر دہ ہوش ہی گئی اور یہ کہ کرکہ کیا ہے۔ جرسے ہی کا منظمیں بندکرلیں اور بھر نہ کولیں شاید دوسرے روز نام گھور وہ میاں برزمان انتقال کرئی میرے ساتھ کے بڑھے والوں ہیں صرف تبین صاحبوں نے نام بدا کیا ۔ راما مجرفوال میں صرف تبین صاحبوں نے نام بدا کیا ۔ راما مجرفوال میں صاحب بین دوہوا صاحب وراقی جسے تھورت سیدسالار فائری کوشہید کریا اور ہما راجا جو تھیا بہت امریکی گرافسی کرافسی کا میرائی کے شوم سے اور اُس کے شوم سے اور اُس کے شوم سے نے اس کا حال ان کو معلوم نہیں ۔ اور گونا کرنا کہ کرافسی کا میرائی کے دست گرفتہ ہی ہوئے۔ دنیا ہی ایس کا حال ان کو معلوم نہیں ۔ اور گرائی بی کی بات نہیں تھا کے دنیا ہی بی کی بات نہیں تھا کے دنیا نہیں تھی اکر دست گرفتہ ہی اس تا ہا کہ دنیا ہی بی کہ نام بیرائی بی کی کروست گرفتہ دست گرفتہ کی است کروں کی کرونسی کرونسی

کے اور اور اور اور کا بھی ہو سکتے ہیں میں شہور ہو کہ نمی کردریا میں ڈال نقل بوکد ایک خص نے احمد من كما كرم وقيم كوكاليال فيهار بايح- احمد ديرنك سوحيار بالديم مراعماكر لولاكوس في تو جمہود کے ساتھ کو کی نمای ہمیں کی بھروہ کیوں گالیاں دیتا ہے رحو دمیری ایک عزیرہ کیا تحجم بالى ميرس سالفانس كررسي برابك دوميرس كك حرام الأدبن أس كے كروجم وكك أين معاوم المبين كيانيتيم بو- الماللي والمااليه راجعون رائب من المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المالم ورتى زندگى النتا بول - راه ماحب ديلي سوسك ميزه زنگ ميانه قدسا وه مزاح اس زاية مسيم ميلالي تعليم يا فنه تقد آيا م عدري اكثر راحبكان مبنو د وسلمان با دشاه كي محضاري كي وم سے اگریزوں کے مقابلہ بر کوٹے ہو گئے تھے منجلہ ان کے بیقی مع لینے مازین ورال قراب حرل اولراهم كوروكف واسطعيش باغين معتارا بوسهادرد بوم كى لْزَانَى ہُدُ نَى ۔ رَامِ رَحْمُوں مِن يُورُ اردگر د كيترالتدادكشتكان مردوں بين بيش بيس بيس ان کا قدیم فا دم وہ می سرسے پاتک مجرف اُن کے باس بڑا ہوا تھا را مرکوجب ہوت آیا توشي اله والتي اس كى روشتى ميس معلوم بواكرسب سالتى كام آك لتف مي ال كاخاوم بھی ہوشیار ہوا مشکل تمام رینگتے ہوئے ایک درخت کے سابیس درب باغ کے ایرر ہوسیے دن کوچید لوگ ان کو تلاش کرتے ہوئے وہاں ہونے اوران کو اٹھا لائے زندگی باتی تی بیج گئے عدر سے بعد حبرل سروے ان کو گرفتار کیا ماہم حواب ترکی برترکی میئے رام نے بکمال جواں مردی کہا کہ ہم پرا دائے حقوق نمک خواری فرض تھا۔ رئیں اودھ کا نمک کھایا تھا لڑے اگر تھارا نمک کھائیں گے تھاراسا تھ دیں گے۔ جنرل اُن کی جواں مردی بر فر نفیته جو گیا اوربہت قوی سفارش کرے ان کو بری کرا دیا ۔ نیقل را میصاحفے کیان کرتے تھے۔

نه خدایمی ملانه وصال منم نه ادهر کے سوئے نه دھرکے سوئے کا دھرکے سوئے کا دھرکے سوئے کا دھ سندگان خلا با دشاہت کی لیا قت نه رکھتے تھے برش گورنمنٹ نے رھایا کے اور ملک کا انتظام اپنے ما نھر میں سے لیا۔ اناللہ وا نا الیه داجھوں ۔

له مبد غدرتمان داران او وغيه ممان اورمند و دواور كوخاص قانون كي عن سبتى ليين كا اغتيار دياكيا -



غرب غفران مكان مير محبوب علينحان أصفحاه سادس

-

## سفرمررا باودكن

يب بيك تحرير حيا بول كه مرسك تعليم ودرس كما بول سيسرادل نبس لگ تعا محكورة وحرت بوكمين في انظرنس كالمتحان بدرج الله لكيول كربايس كها - ببرحال فرسط أرث كيدامتحان ب ناكامياب رما اوركائج سے اليما برد است خاطر بوكياكه باردوم استحان دينے كے واسط كسي ح دل مذجا با اور فكرد امن گير بوك كرهجا مرحوم ميانيا بار مذخران جائييّے ـ اتفاقاً محص اورميري چی بیں بے منرکی بھی بیدا ہوگئ اور میں نے کسی طرف تباہ شس رو ڈ کا رکل جانے کا تصرف مم كرايا - برجين صاحب ملكرا مي في ميرے اس خيال كى تابيكة كى -خلا صديد كرجيا مردوم نے ہي مجکواجا زت عطافرا دی اور بالا خرحدر آبا دوکن کامسفر بوجو ه جند قرار بایا یا کی وجه پرهی که زاب میرتراب علی خان سالا رضاً مختاً را لملاک و زیر عظم مالک حساراً او د<sup>ین</sup> سیرکناں کھنٹوس بھی آئے تھے اور گورمنٹ انڈمانے ان کی ہمان <sup>دا</sup>ری بدرجۂ ریوس خود مخياً ران عظام کی تھی کل امیران صوبجات ہند کو حکم میو نیج گیا تھا کدان کو فہمان بمجھیں اور رزيين وقت مسطرسا تكررس اسې غض سے مركاب تھے۔ لكھنويس برا ميرا ودهنرل ا بل سروکی کوشی میں فروکش ہوئے کئی اُ مراے درمار دحمبداران فعیج ظفر موج بھی ساتھ ہے۔ جزل بیرونے تعلق داران اور سا دراً مرائے شہرسے مجی ان کی ملاقات کرائی من جلمان کے مرزاعباس بالك ميرعم زركوا رمروم سي تصدم زاك وجابت وزير بالتربيركواس قدر بسنداً أي كما بني رياست من الازمت كا بيام ديا - مرزا چور كه بفضله تعالى حوائج ونيامشغني فس

که راتم کے جیرٹے بعائی مرزافیا ض بکیم حوم کو چیا مرزا عباس کہنے اپنا متبنی کریا تھا اورا زروئے قوا عدتعلقلارعلاقہ بڑا گاؤں کا دیکرا ہل خاندان کے حقوق کے ساتھ اخیس کو اپنیا دارٹ گردا ناتھا ۱۲

٣ زاد مزاج تنے بہت تهذیب کے ساتھ انکارکیا اور کہاکہ میں ایک لائق ذی علم نوحیان آ دمی آپ کو دوں گا جنیائے سیدسین ملکرامی کو دوسرے روز رہ اپنے خط کے ان کی خدمت میں تھیجدیا۔ نواب کو ان كي خيالات بينداً ئے اور تين سورو بيرجال شاہر ، برايني باس ملازم ركھنا جايا - مگر حويك تين م ر وبيرييني وُنريه موكالج سيا وروُنريه سوجا مروم وفتر لكه فرا كرسه وباكريت ته -بيره ماحين ا كاركرديا = يا چامين خال تعلقه ارمحموراً با دف نواب دى شان كى بهت آ كر بھكت كى ورجافمرا نے صرف چار فوان نتیجہ سپر مندی رکا ہوا را ن لکھنگہ مجواد ہیے۔ اس طرح حجا صاحب مرحوم ا<sup>و</sup> ر نداب منیفوریس یاه در تهم اتحا دقائم برگری تھی، دوسری وجه به بهو کی که سیر میتفتی تھیویی زا دیمالی مرزا علام فخرالدين فان بن أواب على شين حاب بن نواب آلمي خبش خال التخاص ممعروف بسفارت عم بزرگوا رحیدرآبا دوکن میں خدست تحصیل اری سربویر نا نیا در بر مقرر ہو چکے تھے۔ اس نا زان ك حكايت عجب وغرب اورصداق فاعتبروا يا ولى الا بصار مى - نورب المي خبش خارم نواب احرخبن فال ملازم وربار ربایت الورتھے - ان کے حسن کارگزاری کے باعث ربا الورس جاكيرلوبار وقرب التي مزارر وبيرسالانه كي اوراس مي فارجا كرفرور مورجمر كا بسفارش صاحبان الكريز درمارشاسي سے عطام و كى تقى - نواب اللي خبر خال معروف صوفى مشرب دردنین مساک اور تارک الدنیا تھے سیکڑوں مریدین شب وروز ان کی ڈیوٹر حمیں پڑے رہتے تھے اور سرمرید کو کھا نا کیڑا اور نقد سرکار نواب سے ملاکریا تھا۔ علاوہ اس کے عام طور مړروزا ندلنگر مهی جا ری تفامخفل سماع روز د صوم سے ہوا کرتی تقی خو د مبی شاعر ستھیے

ه برادر زا ده نواب صاحب لو بارو- نواب اتهی خبش خان معروف لواب صاحب سے بھائی تھے۔ در دین صفتاً ہ گویٹ نسٹین بزرگ تھے ان کی صاحب زا دی مرزا نویٹہ غالب سے منسوب تھیں ۔ نواب غلام فخ الدین خال را قم کے مبعد بی زا د جائی اورخسر شھے ۱۲

شمران کامجکوبا دیجے

ان بنی میں بی کم ہودیں گے لمری ہم سے سنرہ زنگوں سے چینا کرتی ہوگھری ہم سے

ک مولوی اور علی است الله ما پرسی نسل تھے۔ ان کے والد مسل ان ہوئے تھے بولا ماعربی فارسی اور انگریزی میں عمدہ ان تقار میں تقار میں علامہ تھے میرے ہی ہم ستا رقعے۔ ان کا انتقال میں اور تا اور کی الاول میں ہوا۔ قا در لوں کے مقبرہ کے اعاطیس قریب مستند بورہ مدفون ہیں۔ آن کی قب سر مربی بی سنے نام فیر میں کندہ کرایا ہے ما فرون ہیں۔ آن کی قب سر مربی بی سنے نام فیر میں کندہ کرایا ہے ما فرون کے دوالقدر حیاک

پہر میں جب میں اپنی والدہ مرومہ کے ساتھ ان کے ہاں جایا کرتا تھا تو دادی بجد کو ایک دونی دیا کہتے تھیں عجیب بات یہ بحکہ ان دونوں میاں بی بی میں بھی ہمیشہ ان بن رہی ۔ بیدباں اس خاندان کی نمایت مدنب وشا استہ مگر کمال درجہ مغرور دسم کر برواس عال دود وان کے کما درجہ احراب پرست خوش رفتا روخوش گفتا رئین برورتھے جانچہ ہمز اکنس نواب لوہا دوحال درجہ احراب پرست خوش رفتا روخوش گفتا رئین برورتھے جانچہ ہمز اکنس نواب لوہا دوحال رفینی نواب مسرامیرالدین ) لبنے خاندان کے بہت ابتھا ہموندیں ۔ فیرفر زر جور کا جوان قریب قبیل اس کی مجیب حکایت ہے۔ فریز رصاحب کلکتہ سے در ڈیڈنٹ ہوکر دہلی ہیں گئیت تو میں زندہ دل عیّا شراس کی محرجہ یہ تھا سے ایک خوب صورت میواتن کو رکھا ۔ اس کا مقرعہ یہ تھا سے اس زایذ میں شہورتھا اس کا مصرعہ یہ تھا سے اس زیاد میں شہورتھا اس کا مصرعہ یہ تھا سے

دٌ مر کلکتہ سے جلا فرنجن ہانچیں ہیر منائے رب جانے بانچیں ہیر منا گرا کی مصرعہ اور بھی یا درہ گباسہ

پٹرھی کا بٹینا چیوڑمیری سے ٹرن کرسی کا بیٹیناسے کھ اس کے بوژشہ رہے کہ فریزرنے نواب شمسرال دیں جا ک کہیں جال گیرا نامی کہیں

سله جنرل ہاروی اس واقعہ کی سبت تھے ہیں کرفریز رصاحب نے نواب معاحب کے سامنے آن کی بہن کا نام برائھ اور یہ نواب معاوب کے سامنے آن کی بہن کا نام برائھ اور یہ نواب معاوب کے سامنے ہوا۔ فریز رصاحب کے فاتس کا نام کریم خاں معروف برائھ اور میں الدین خاں پر بہا اور مقدم میں جرم قبل ان پر ثابت ہوا۔ اور تاری بر میں الدین خاں پر بہا تھا۔ گئے مقام بھائسی در بلی پر کشمیری دروازہ کے قریب تھا موسی الدین کے وقت وہ کی خوب او ناروئے گئے تھے نواب نے آس دور بلی برن کی میں کا ماروئے گئے تھے بوانسی میں جرم فرانسی کے وقت وہ کی او ناروئے گئے تھے برن کے میں میں برائی کا منابت مکلف کہا ہوں کا میں ہوا تھی کہ میں ہوا کہ میں کا میں برائی کا منابت مکلف کہا تھی گروہ اور کو لئے آئی ہوا ہوا کہ اور کی ہوئے کی اس میں الدین ان کا مورد کی کے کہا تھا کہ میں ہوا کہ کہا ہوا کہ میں میں ہوا کہ کہا تھی میں ہوئے کا کہ میں کو کہا تھا کہ میں کو کہا تھا کہ میں کا مورد کی کے کہا تھا کہ میں کو کہا تھا کہ میں کو کہا تھا کہ میں کہا تھا کہ میں کہا تھا کہ میں کا کہ میں کہا تھا کہ میں کہا تھا کہ میں کرتے ہیں گروہ کی کہا تھا کہ میں کہا تھا کہ کہا تھا کہ میں کو کہ کہا تھا کہا تھا کہ کھا تھا کہ کہا تھا کہا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کرد کے کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کہ کہ کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

چلے آک جلری سے دیکھے گا کون مرا دن ہے برترشہ تا رسے

یونیک بخت نهایت عابره زابره تعی ایک بڑے ذی علم درولین سے جے پور ما اجمیر شریف میں نکاح کیا تھا۔

 ہاتھ دکھا وُہیں ہی ہوئے کی اس نے اقل ہاتھ دیکھا اوربعدہ بوتھی خوب کا کر لولا کہ فلال دن تم دکن روانہ ہوجا و کے میں سنس سٹرا اور کہا کہ لوجا کہ اور اپنار است تو بھاری پوشھی کا حال معلوم ہوگیا ۔ اس نے کہا کہ میاں فلال دن ہیں بھیرا ورس گا۔ اگر تم بیاں رہے تو تمقار سے سامنے ہیں پوشمی کو بھا لڑ کر بھیزیک دوں گا۔ ور مذہبے قت کسی کو جو تمقا راجی جاہے میرے واسطے دیتے جانا۔ افسوس ہی کہ چیتے وقت کچھے چھوٹے جانا بھول گیا اور واقعی اسی دن روانہ ہوا۔ انفوض روز سفر جی کو ہیں عم بڑر گوار کی خدمت ہیں براے سلام خصت گیا اور وہاں سے سیدھا کہ شیش پر بہونج کو کر بی بریسوار ہوگیا۔ ایک خدمت گار کھا لیسی خال نامی اعلیٰ درجہ خال ایاں اور ما ورجی میرے ساتھ تھا۔

تب مجکولیی یاد آیاان کی حکایت عجیب ہو۔ بیا ونا رئیس مقررتھے ایک مشہور برمعاش در د قزات بتحبس وتلان بسيار كرفتار كركان كالسفين كياكيا أعول فاسكو بورى قانوني سنا کا مکم کھھدیا اس قیدی نے یہ کماکہ میں قرحبی خانہ میں ندر ہوں گاتم اپنی ناک بجاؤ جو بربرماش چذباركسي فإلاك سحبي خانه سے بھاك فيا تقار فيضاحب بر بہت فوف طاري فوا اورا پنا تبادلہ وسط ہندیں کرالیا -الغرض بعد حرف و حکایات میں نے وجہ مفرا و رقصہ مربور ٹا ڈو بيان كيا - ديني صاحب نے كها تم هيں سے سيدھ چا بداجاؤ سرور بہونج جَاوَك اور چیاس کو حکم دیا کدایک گاڑی فوراً مرزاصاحب کے باس میونجا دو-میرے سامنے کی و وکا ين ايك اوربزرگوا رفروكش تصے ام ان كا مرزا عبدالرجيم بيك تھا۔ سفيدتُ كا دار سن ابنالما قدگندم رنگ بنیلے شار کیا رہے تھے وہ بھی مجھ سے ملے اسے ۔ بعد حالات میسی مجھ سے کماکم ويكف كيا اثفاق برآب بجي مغل مين مجي مغل آپ مي سرتويه جارسے ہيں اور ميرا منزل مو بھی دہی ہو مجھ کو بھی ایک گاڑی منگوا دیکئے تو خوب گزرے کی جو مل بیٹس کے دیوانے وہ الغرض كار من كارى من كارى كى اور يم دونول يهم هفر وسم صفير بوسكي بيسم كرمى كاتفا مئى مايت مهينه تقالاً فنَّاب كي تبين ناقابل مرد اشت تقى اكي وهوال زمين سي الله كرتا بفاك بيوجياتما دوركيا پاس كى چېزېمى أس د هويئ كى د بوارست نظر نه آتى تقى - يې قرار يا يا كه رات كومسفراور دن کوتیام کیا جائے مرزاصاحب کے پس ایک بندوق تھی اورایک جوان بٹیا با بونام برکا بھا۔ بہت سی نارنگیاں گاڑی میں بھرلیں اور مغرب کے وقت پالک واٹری سے روانہ ہو <u>ئے</u>۔ گفانسی فال نے ایک کلماٹری مول سے ل تھی اس بیں ایک ڈبڑا لگالیاتھا یہ سامان جگ

ک بالارشاہ سے تقریبًا چوہیں ملک صلع عادل آبا دک ایک صحصیل ہے۔

مبرے بیا تھ تھا۔ یا نج بچے نما زعصر ٹرچھ کرسوا رہونے اور دن کو نوا دس بچے مناسب وساہداً مقام دیمه کراً تربیاتے - دن بعرجا درسےا ورانیگ کی دریا ں گاٹری کے گردلبیٹ کرا را م<sup>لیق</sup> اسی طرح ایک مقام موسوم بر بہنگر گھا گھے پر بہو نیچے صبح کو حیار سبح تھے رائے قرار ما پی کہ بہاں اُر بڑے ایک درخت کے سابیر کے نیجے قیام کیا اور گھانسی خاں لوٹا نے کروضو کے واسطے پانی لینے گیا۔ جیسات بچ گئے آفتاب بند ہوگیا یا فی کے انتظار میں نما زقضا ہوگی الا توفال والما المركرة باتا مقص ميس كنونس سوكه بوئ تصحى كدندى كے جورے بي ختاک ببیرے تو ہوئن آرا گئے اس وقت مرزاعبدالرحیم بوسے کفلطی ہوئی اب نو در کوس م یا نی ہے گا۔ میں تد سنگوں ہوا وہ اینا لبستہ آٹھا لائے اور ایک مرشر تصنیف خو ومحکوشانے گئے۔ سن رسیده بزرگ وی تفصاس برسی نے منعف ہوکر کما کہ میکیا وقت مرشیخوانی کا ہے۔ أتنول نے جواب ویا تم تو کم سن جوان سرد و گرم زمانه نا دیده مهو زراسی صیبت میں گھبرگئے۔ چتم ابسارای خواب برستان دیده است بركه كريب ته توالگ ركه ديا اورغالب كاشعرير عكرطالب شرح بهوئے شعربه بوسے مانا تراا گرنین آسیاں توسل ہے وشوا رتویسی ہے کہ وشوا رہی نہیں یس نے باکرا ہ تامان کی بزرگی کا لحاظ کر کے معنی بیان کرنے شروع کر وسیئے۔ آ دھراکی جوان آ دمی دھونی با نرمے صرف ایک کرتہ پہنے درخت کی شاخ کراسے ہوئے

بغور معنی سن رہاتھا-اس وقت تک تو کھی خیال مذتھا جب وہ اکٹے بڑھے اور دری بیشنے ک

ک قاصنی بیٹر بالارٹ مکے رہیں کے رستہ برواقع ہے۔ بالارٹ مکے بعد اب یوقصیہ زیارہ آباد ہے۔ گرنیاں متعدد ہیں ۱۲

اجازت، كى تومي سمجاكه كوئى پندت باكاليسته بونگے - وہ درى بر مبھے كئے اور ايك وقعر غالب کے بڑھ کر تشریح کے طالب ہوسے ۔ محکونها بت حرت ہوئی مگر میں نے معنی بیان کرنے شروع كردية عبالرحم بأب حيك سے أول إكب طرف كم اوروبال سے أكر مرب كان بن كمأكه بريها ل ك التصيلدار بين بعدة ان كما كم تحصيلدا رصاحب بير فوجوا ن مافر مزدا اسدالله فالب كے يوتے بين تحصيلدا رصاحب كفرے موسك اوركما بين بزرىيد رسل ورسائل ان كاشا گرد بهول ا ورخوب د بوج كرمجست كلے سطے اور كها چيكئے بيسامنے دروازه میرے مکان کا ہی صرف چند قدم کا فاصلے۔ یسنے مرحنی عذر معذرت کی مگر كيا انت تف اوريم مي صرف بطام وندر موذرت كرية بوئ فرشى سان كيسا تو بولي تحصیلا رصاحب نے بہت نفیس وعرت کی جب کھانے سے فارغ ہوئے ہاتھ وھوتے قت الكدامرده مجيّد كلّى كے ساتھ ميرسے منھيں حلاكها بين نے جو كلّى جلدى سے با مرحينكى توسب حواس باخته بوكرمبري طرف برسط او تحصيلدا رصاحب كي حالت قابل بيان نيس - الغرض بطنة وقسة ايك جيولاً الكواياني كالميرى كالري ميس ركهوا ديا اوركما كديس اليف بجيل كاحق كاك كراب كو دتيا بون - بوقت استفسا رمعلوم بواكه گرمون بين بيان با ني بهبت تي سلما نو کے واسطے اور کہا رہندووں کے لئے مربغتم دورسے لاکر مرجاتے ہن اکرسات الله روز کفایت کریے ۔ کوئی بی جیج بعد نما زعصر ہم اس نحوس مقام سے روا نہ ہوئے اور کوشش به کی کرشباشب کسی با نی کے مقام تک بھونے جا بیں۔

ایک اوروا تعدمضحک اس سفر کا قابل بیان ہو۔ مرزا صاحب اوران کا فرزند بالوہر مرز بندوق تلوار سنھانے رہتے تھے اور گھانسی خاں کلما طری گئے ہوئے آگے آگے آگے جیتا تھا راستہ مجل ہیں تھا جستہ جبتہ جھا طیاں لگی ہوئی تھیں بمغرب کا وقت آگیا تھا مرزاصا حب ک

کھیت ہیں جا ڈکے سکھے لوٹانے کربرائے رفع حاجت گئے اوجکم دیا کہ اولی تا گے نظرهیں۔ تعواری دیر بعد مرزا صاحب نصف جسم اسفل کھالا ہوا ازار نبد کرانے ہوا گے سیلے أتيهن قرب أكرفرزندكوآ واز دى كه اب نامعقول كبا ديكه ربايج ووسرالوًما لاسم سب تعجب میں رہے کہ بنی کیامنا ملہ واور مابو بوٹے کی الکسٹس ہی گیا ۔ مرزاصاحب نے ارشا دفرایا كربين بينيا برواتها ايك شيه سياه زنگ مير مصله في د كفائي دى بين اس كوارنا أيلاسجهاا دم تشكيب اس كواتيكايا وه فن كركركط الهوكميا ورس وبالست بعالك في وورتك وه ميرك بينظيم مي آيا گريفدان بحياويا-ات عين بابولوناك كروالبن آيا وركماكه بارا جان وهميت يين أرنا أيلاي قفاء اس يربا واف ايك تعيراس كورسب بدكي اوركها كه توجّع كه جمعًا الاسع-الغرض و ہاں سے ایک سے جاندنی رات تھی کہ کا کیا ۔ مرزا صاحب نے حکم دیا کہ گاڑیا ں ر وكوا ورمجهه بيه كماكه آپ بھي كچه آ وا زينتے ہيں۔ ميں نے جه غوركيا تو داقعي اياسا آ وا زمثيل گھنٹوں کے سموع ہوئی۔مرزا صاحب خو د تو بندوق سے کرگاڑ ایوں کے ہائے جا كفرسه بوسئة الدربيني كوسيرسص للقديرمع تلوارقائم كبيا ا وركهانسي خاں كومع كلما ڑئ گاڑلو كة الكي كفراكرا ايك من الماره كيا مجرس كماكرات المين القدير كورت الوجة جن وقت ا داکوروبروا بین مجرکوا واز دیجی اتنے بیں وہ آواز قرب بی سب سے بیلے میری بھادیٹری میں نے دیکھا کہ ایک گنوار سرہ جہرایک لکڑی کن سے پررکھے ہوئے اوراس کے اوجوار کی میں ابھا گیا چلا آتا ہی۔ اس کی لکولی میں شاید گھو نگر و بندسے ہو سے شھے۔ مخکواس دقت نبسی آگئی اور آواز دی که مرزاصا حب دا که آن مهیرنجایه مرزاصاحب گفراکر بدیم کمار کس طرف - الغرض نمایت شرمنره ہوئے - رفتہ رفتہ بعد طے مزل کسی قدر تتیم ملی زمین ا در <u>گفته حبگل مین داخل بهوئے ۔ مرزا</u>صاحب دلیل را ہ ت<u>ت</u>ھی ریست بین<sup>یک</sup>

بیں روپیرقرض النے کر سرور میونج کرا داکر دیئے جا میں گے اور رائے یہ قرار مالی کہ ایسے گھنے جنگ میں شب کاسفرنا جائز ہو ایک گاؤں کے باہرس کا نام میں بھول گیا ورخت کے پنچے فروکش ہوگئے ً راستہ کی تکان کے باعث غفلت سے انکہ لگ کی صبح کو جوہیں نما زکے واسطے آٹھا تو ڈھیا كەمرزا صاحب بىن كارى غائب كھانسى خال كوبىت غضة آيا اوركماكدا بعى بېت دورىزىكى بېيگے میں کھٹالا آ ہوں مگراس خیال سے کہ بردلیں اور مسافرت اور گھنا جگل ہی بیں نے اس کو برجانے دیا الدراب اس فكريس بينيا كه كدهر جاؤل ا وكسست رامسته دريا نت كرول استيني الم نوجوا سفیدیوشش نیجا بی وضع مال استے اور مجمکو دیکھ کرستفسرا حوال ہوئے وہ اس مقام کے ڈاکھ تھے ا در مجسے کماکہ ہم تر خبگ میں بڑے ہوئے ہیں دنیا کا حال معلوم نیس ہوتا ۔ آب تا زہ وار دہی یقین کا خبار رئے ہے ہوئے کیا کوئی جہاز جاج کا سمندر میں ڈوب کیا میرے والدین جے کو كُے بوئے ہیں اس واسطے مترو دہوں۔ ہیںنے کہا کہ اگر ایساوا قعہ ہوتا تو محکوضرور اس کا علیہ رہا اس کے بعداً نفول نے کماکہ آپ غلط رہست رکبوں آئے جاتا تو ہیاں سے مترت کی طرف بهت دُورې آپ کو آٹا جا اپڑے گا اور بین نے تو سرتور کا نام بھی نبین ٹنا مگر ہاں سره بغلے بیال سے چید گھنٹے کے فاصلے پر ہو وہاں آپ کو تبالگ جائے گا۔ کھانسی فاس نے کہا کہ ہم کوایک برمعاش نے دھو کا دیا او اس مقام پر ہونجا کر مع میں روبیہ کسی طرف بھاگ کی ۔ ڈاکٹر کوہاری بیجارگ برا فسوس ا اورکها که برگار مین تکاوا دنیا بول آب سرحد فلنی بین واخل موجائیے وہا منزل تصعود کا بتا لگ جائے گا۔ الغرض ایک ڈھیرا تھوں نے میرے ساتھ کردیا اور کہا کہ آگے گاؤں يرس دوسرا دھيرے آئے گا-اس طرح آب سرحدريميو ج جائيں گے- بي دھيروں كور وے دیا کڑا۔ اب وہاں سے روانہ ہوئے۔ دو پر کو ایک گاؤں میں ہیو ہے اور ڈھیر لے گاؤں سے دانس آگرکھاکہ صاحب اب کو نوال بنگا ردینے سے انکار کرتا ہی بیں از صریر شاہوا

ا ورأن ڈھیے ہے کہ کہ بیاں کا کو توال کو ن ہے۔ اُس نے کہا کہ وہ بیاں کے ڈھیٹروں کا جعال رک اس برگانسی فاس نے کہا ہیں اس کو کرائے لآ اموں آپ اس ڈھیڑکو امھی مذہانے دیجے گا۔ حيانچه نی کحقیقت گھانسی خاں ایک ڈھیٹرننگ دعشرنگ کو کلٹے لایا اورمجوسے کہا کہ اگراکپ حکم ویجئے توہں اس کو تحصیل ارصاحب کے پاس لے جاتا ہوں وہ بیماں سے قریب خمیہ زن ہمں۔ يس كركوتوال صاحب برمثيان موسة اوركها كرمين وصيروتيا مون بيال سعة وبرهدوكون پر سرحد ہر گرآٹھ آنے اس کے واسطے اورا یک رویس<sub>و</sub>اینے واسطے لوں گا۔ گھانسی خال نے ایک وحول اس کے لگائی اور کہا کہ ایے تحصیلدا رصاحب کے دوست سے میر نگرار کر رہا گریس نے کہا کہ اچھا ڈھیرد بریے تحکوا دراس کو دونوں کو انعام دوں گا عصر کے وقت وردا ندی پر بیونی یا ندی با پایت می اس سے یا ر بور مفلئی میں داخل بوگئے سامنے ہا ایک گاؤں تھا وہاں ہیونیجے توہبت سے گاؤں والے سیرے گرد حمع ہوگئے۔اس وصیل ايك شخص سفيد بوش دراز قامت سانولا زيك كربسته وشاربس شمتير بكبف وهال برشية طینچه وسین قبض ا ورکناروغیره در کمراره شکها نبا بوا میرے باس آیا بسر اتنفسارهالات اس نے میری ٹری خاطرک اورکہا کہ سربورٹا نڈور میاں سے جار پانچ منزل ہے اور چار با پئی وغیرہ صروری چنریں اس نے حا حنر کردیں وہ اس کا وُں کا ٹھیکہ دار تھا اور فتح خا اس کا نام تھا گھانسی فارست ام کی تیا ری میں مصروف ہوا میں فتح خاں سے باتیں آراز<sup>ا</sup> اس کے بیان سے معامی داکر سالا رحیاک کا رعب حکومت اس کور دہ ا ورا س حکل میں تَا تَم بِي ا ورمعلوم بوا که رم سنه نهايت خطرناک ا ورد شوارگزار بر گوقز " ق ا در را ه زن<sup>گا</sup> اب خطر نیس رہا گرمروم خوار شیراس گلی میں کبڑت ہیں کیا یں ساٹھ قدم برسا فرین کے ہوشار رہنے کے واسطے ہا گھورے نبا دیئے ہیں گاڑیوان نے آگے بڑھنے سے انکائیا

فتح ظاں نے کھا چرمنگا وی ا در برگارسا تھ کردیا۔ راستہیں مجھکو ترگید ٹریمی یہ دکھا کی دیا بالا خمہ راجورا بیونے بیال براس گاڑیوان نے آگے بڑھنے سے اکارکبایں بہت زیادہ برشیان الألان أن الماست من حكومت كوما ين ونيا انيا داره انيا باني كهنا حبكل الثجار سريفلك كيشده بالهم اس قدر حبیبیده که دھوپ زمین تک نہیں ہونخیتی ا در موذی ا ورفیرموذی مرقسم کے جانورو<sup>ں</sup> سے بھرا ہوا کوئی ہیا رمایس نہیں - را جررا مغلی کی تھیں اورصدر مقام تھا بیل نے نفیس کے بہنے اور زرق برق بن کر تحصیلدار کی الاقات کو گیا۔ و ہاں ایک چیراسی نے وہ کا دیا کہ مرکام ارام فاص میں ہیں دویتین بھے باریا ہی ہوگی میں وہاںسے پریشان تروامیں موا- ہنوز چندقدم طا تفاكدكئي سيايي وردي پين بوت د كائي ديئ وريافت سيمعادم بواكه يه کوتوال ہے اوراین صاحب کی کچری ہے ہیںنے بہا تقسمت آ زمائی کا قصد کیا اور ایک سا ہی سے کما کہ امین صاحب کواطلاع کروکہ ایک مسافر سفے کو آیا ہے۔ امین صاحب سے کیری میں اسفے کی اجازت دی جوں ہی میں ان کے سامنے گیا این صاحب دوڑ کرمیرے گلے حمیط گئے اور کہا اس کوردہ میں آپ کیوں کرائے میں حیرت میں تفاکہ یہ کون بزرگ ہی مربط مرس مى بت تياك سه الكرياي ني في بي نايد الين صاحب في وعوت كا سامان مهاکیاا ورباہم حرف وحکایات میں شغول ہوئے معلوم ہوا کہ یہ مرزا و لی بیانے كولوال شهره رم وسئة نهايت دليرمروا رتقع حتى كرع لوب ا وربيُّها لال يرعي اينا رعب جا ويا تقار بموِّرخال المه روبيها البوار برمنصب ديواني مرسرفرا زبوئ اميرانه فبع اميرزا دے تنقی پانسور وبيدما ہوا ران کا پانتج روز کاخيج ً مروقت وزارت پناه سے طالب امداد رہتے تھے اور وزارت بناه مجی بوجہ ان کے عالی خاندان اورا علی مرتب مختے المادس دریغ منکرتے تھے۔ حافظ قرآن مجیدا ورنمایت با بند صوم صلواۃ شب زیرہ دارتھے ان کے مکان پر بردی فهانون كالهجدم رميما فقا ا درجب روبيريذ رميماتها تواكي جادر بحياكراس بديسين جون كالمع جريكا ديتي تضي أور خودم مهالول کے بیٹ بسرلیا کرتے تھے میرے رشہ وا رقعے اور مجھ پر عمر مان تھے ا

تقیقی بفتیج مزلاا حرمای بی اوراکتر ہم سے مکھنویس نلنے آیا کرتے تھے۔ ایک روزا رام سے تیا مرکیا دوسرے روز و ہاں سے روانہ ہوئے۔امین صاحب نے دوکو توالی کے جوان ساتھ كردنيج قطع راہ كرتے ہوئے سركور بہو پنجے "اكا بھا كى سے سلے ان كوا رُصْحِب ہوا كہیں کیوں کر صیحے سالم سرکور مہونچا اور میری حرائت کے بہت مقرف ہوئے۔ وہاں میں نے تمام مویم گرها و مارستش ختم کمیا بعدهٔ او حریس نے حیدر آبا د جانے کی تیاری کی اُ د حروہ رخصت ہے کردہی جانے کے واسطے متعد ہوئے۔ سرور ایک نمایت مخصر قصبہ کا واس کھنے کے بہے میں واقع ہے۔ حبونیٹر یوں ٹیٹیوں میں توم کو نڈآ! دہیں۔ ننگے مننگے سیاہ رنگ ایکنگوٹی ا درا یک کیٹرا سرر لیٹیا ہوا عور توں میں ایک کیٹرا جھا تیوں سے سیدھے کندھے سے لیمر بابئر تغبل سنظل كريجه يندها بوابيان كي بوشاك مردون كانفت تركمان سيه بهيشا بر عورتس بخرایس که نهایت سیاه حیکتا رنگ ہی نقشه نهایت خوب صورت ا ورسر کے بال بهت دانه اس قصید س ایک گڑھی اسکلے زمانے کی اب کھنڈرٹھی صرف اس کا دروا زہ تخیتہ رہ گیا تھا جس کو نباک ( مم مسلط بی کتے تھے بینا نجر میں تھی ایک جھیر سر تقیم ہوا جس کے کرد شمع کی د بدار قدآ دم نقی تمام گرمی اور برسات اس ہی جھیریں گزرانی یشغلہ یہ تھا کہ کچے انگرنری میں سا قدیقیں ان کو نیرِها کرا تھا اور خو دھی انگرنری شر تکھنے کی شن کریا تھا۔ ما کاک را و تخصیل محرر مجيس الوارسيل بثيها كريا تعاراس تعلقه محاعمل وارمنشي ايتن الدبن اينته فاراس فأرركم میرے شانہ کک آتے تھے ریش درانہ ما پہ ہاف فارسی بین فلم ونشر کے بڑے ،عی حتی کہ مقلا

الهای مقدمه میرے سامنے بھی انفوں نے قبیس فرایا دو ہواں لڑکیاں فوم گونڈ برہنہ جمع کہ میون کی بردہ کئے نہ خرد کی مخیہ گری کی صرورت عمل دا رصاحت کے روبر واس مزم پی ٹین کی گئیں کہ انفوں نے ایک تنفس کوارڈ اللہ رافنہ نوٹ برسفیے آیندہ)

فیصله بی منفظ و تبخیع عبارت می*ن گررکریتے تھے۔ دفتر تحصی*ل کی جاریج کے واسطے اور چند مقدیمات فیملہ کے واسطے اس قصبہ میں آئے ہوئے تھے۔ امین اس تعلیقہ کے کسی انگر زیکے شہار سمی خانسا ہا ت نریر سے ناکیمے ساٹھ بینے برس کی تمر مردائی عامدا ورصرف ایک کریة وربرایک رومال بجائے بائے تیا سرت جا بوا مدر آی زبان ایک عول عرب کا برائے خفا طنت فرز امر تصبیر کی کرد ایک کبرانس عرب بی کریا کوشن کہتے تھے وہ مرروز بعد ظهر کھیکی قہوہ بلاما کرتے تھے۔ اس صلح به حال که گھوڑ سدیے کا دا نا گھانس روزا مذا درمانش وگه رہشت رعایا کے سرتھی۔کیڑے وہی جو ا دیر بیان به دیرے وال جا افدل وغیر هنس ما با مذمنیول سے وصول کرتے *- گومنٹ کوحی ما*سنا تو ﷺ ہے سرن وغیرہ ارکر سکھا رکھتے تنخواہ میری سالم وسلّم بجا رکھتے ہیں ا درآ کا بھا کی مرقع يا مرنبان كهانته ما مبغنة مين دكاب بالسكراحلال مؤيا تؤركونتات كمان والون كوگونتنت ميسر ، فرنا-الله رتبارك تعالى في فيحكوا يك باربيال سانب سے مجايا اورايک بارشيرسے سبر اورامين صفا اكثرسه بيركة يالاب ك طرف على جاتے تھے گرامی كى مندرم ديوارسي ايك سانپ مفيد ناگ نهايت قوی اور درا زاکیژ قرمیه مغرب بل سنه کل کرآ دمیوں کی تاک میں میٹیاریتها نفا اور آ دمھر کا رات بندكروبا تفاءايك دن سهركوس اورابين صاحب مالاب كي طرف كے وقت مغرب كا قرسیبا آیا میں تربراے نما ز طبدی والمیں آگیا۔ ابین صاحب کو ما د منر ما وہ میرے بعداسی <del>سق</del>ے سے دابیں آئے۔سانب بین اٹھا کران کی طرف مخاطب مجل بر مجھ کے کہموت نے آن گھیرا رلقهبرنونة صف<u>ر گزشت</u> بروقت سوال ان لژگرو<u>ں نے جرم کا اقبال کمیا اور مزیر</u>باین میردیا که تم منتر ٹری<sup>ده ک</sup>ر جوہیں حجاڑی جڑے اُ کھاڑی ہر مرکبا اس اقبال حرم می<sup>ع</sup>ملدارہ ما حب نے سزائے متل عمد کا فتو کی دمیری<sup>ا مجھ</sup>۔ خاموش مذر ہا گیا ا وران سے کہا کہ برا ہے خدا ان بے گنا ہوں کاخون اپنے سریریہ کیجئے علا وہ اس کے محکمہ اعلیٰ سے صرور بینعیا منسوخ اورآپ ریاعتروض موگا خلاصه این که ان ل<sup>یا</sup> کبیری کی جان آنه زیج گئی گرمعلوم منه مراکه دوسرا فيصله كمياع صدوريايا

این صاحب نے اس بربندوق سرکردی گولی مین اس کے بھین برٹری ا ندھیرا ہوگیا تھا یہ سکتہ کی حالت میں کا خطیہ بڑھتے ہوئے کوئے رہے جب سانب نہ آیا تو زرا ہوئی درست ہوئے ۔ بندوق ہا تھے سے گرگئی تھی اس کو جبوٹر کر بھا گے اور میرے مکان ہی میں جم لیا اس طرح کہ میری چاریا ئی برگر بڑے اور سانب سانب بکا رہتے رہے۔ دومری بارا یک شب کو اسی رات کے بعد قصبہ میں شیر شیر کا عل مجا۔ چاکوئی مع چند عرب تو ڑے وا رہندون شب کو اسی رات کے بعد قصبہ میں شیر شیر کا عل مجا۔ چاکوئی مع چند عرب تو ڑے وا رہندون ان کے میرے ہاں آ ہیونچا وہ شیر میری ہی قیام گاہ میں کود کر ما پنجا مذکی ٹی میں جا بھا عبر کا میں کود کر ما پنجا مذکی میں جا کھی میں جراکت کی کہ دہیں جا کہ اس کو ارا ا

سفراز سرویہ ایک را و میراایک شاگرد ایک عربی گویژا سرے باس لایا سبزہ رنگ بڑھا تھا تا جدرآ ادکن اگرفتا کا درازتھا بارہ روئیکہ کو میں نے خرید کیا۔ بھائی صاحب تو سراہ چاندا دہلی روانہ ہوئے۔ میں اس گھوڑے برسوار کھا چرمیں سامان گھانسی فال اور دوکو تو الی سے جوان ساتھ۔ علی العباح المین صاحب اور چاکوش سے رخصت ہوکر حدر آبا دکی طرف روانہ ہوا۔ عصر کی مازیں نے ایک میدان میں بڑھی۔ یہاں قافلہ نجاروں کا بڑا ہواتھا گرداس میدان میں رئے سے تھا نبجار سے سستے تھے۔ لوگوں نے رائے عظم الشان گھنا جمال تھا اور اسی میں رئے ستہ تھا نبجار سے سبستے تھے۔ لوگوں نے رائے

ك نجارون كى بابت يمال براكي اوتحبيب ميرس ول برالقا بهوا معلوم نهيل كه ناظرين منزا تجمد مستمنفن الموسطة على أنظرين منزا تجمد مستمنفن الموسطة أن المرابي المراب

انگرنیری مورضین کا بیان ہے کہ زمان اراجگان ہنو د قدیم وعدد اوسٹ ہان سلین تمام اقلیم منظم اللیم تاہم اقلیم بندم قط دمجد بہیر کا دورہ اس قطعہ فک میں رہا کرتا تقا اور بوجہ عدم توجہ حکومت بندگان خدا کی جانیں تلف ہواکر تی تعیس اور اس نبایر اکثر صاحبان اگرنر کو نا زہے کہ ہما ری حکومت بیں قبط نا برو مہر گیا۔ تمام ممالکی تعیس اور اس نبایر اکثر صاحبان اگرنر کو نا زہے کہ ہما ری حکومت بیں قبط نا برو موکیا۔ تمام ممالکی تعیس اور اس نبایر اکثر صاحبان اگرنر کو نا زہے کہ ہما ری حکومت بیں قبط نا برو موکیا۔ تمام ممالکی تعیس اور اس نبایر اکثر مصفح آبندہ )

رائے دی کہ شب کو بہاں قیام کیا جائے اور صبح کو جگل میں داخل ہوں مگر جوانی کی منگ اور حبمانی طاقت کے گھمنڈ ہیں ہیں نے اسی وقت داخل ہونے کا قصد کیا بالحضوص جب بیسنا کہ دو تین گھنٹ میں خبال سے علی کر فلاں قصبہ میں بہو بچ جامیس گے۔ لیکن حب لوگوں نے بنجاروں کی وحملی دی تو میں خود بڑے نبجارے کے باس گیا وہ ایک چیار بائی پر مثن راجگاں مسند بر بہا ہوا تھا۔ الل بگر سی سربرایک کمری در بر جار بائی پر مثن راجگاں مسند بر بہا ہوا تھا۔ جھ کو دیجے کرا تھ کھڑا ہوا۔ ہیں جی چارا بی دھوتی کھٹنوں تک ایک حقہ سانے لگا ہوا تھا۔ جھ کو دیجے کرا تھ کھڑا ہوا۔ ہیں جی چارا بی بر بہتے کیا اور راست کا حال دریا فت کیا۔ اس نے کہا جبکی وشوار گرزار اور جا بوران مور یہ سربی بیار ہونے کے مور یہ سے خطرناک ہے۔ لیکن اگر بیل تیزر فتار ہیں تو انہ ھیرا ہونے تک با رہوجا کو رائل

(بقيه نوط صفي كرشة)

میں نے اس سے ایک نبجارا سے تھ لیا اور املاتہا رک تعالیٰ کا 'مام سے کرچگل ہیں اخل ہوا درخت سربفإک کبیده ا ورشاخ درشاخ اس قدرحیبیده که تعویری دو رحیل کرمعلوم مرداکه گویل رات ہوگئی۔دوجوان کو تو الی کے بندوق لیئے ہوئے گاٹری کے آگے آ گے آگے گھانسی خا کلماٹری باز اور نجارا ہتیا ربند گاڑی کے پیچھے بیچھے اور میں گھوڑے بیرسوار کہی دائی ا ورکھی بابئی میں نے بنجارے سے یو جھا کہ بیاں را میزن ا ورجور وغیرہ کا اندلیشہ تو ننیں ہے۔اس نے ایک قبقہ لگایا اور کہا کہ صاحب سالا جنگی حکومت ہے ہیاں سے عِدراً با رَبُ سونا اُ جِعالِت ہوئے جلے جاؤ۔ الغرض اَ دھا جنگل طے کیا تھا کہ کھا جرکے ینچ کی مکرطی ٹوٹ گئی۔ اب سب ساتھی بریت ن بہو گئے۔ گھانسی فال نے کہاکہ میال ایک جوان سیا تھ لوا ورقم باپر ہوجا ؤ۔ ہیںنے کہا کہ میں تم لوگوں کو اکیلا نہ جیوڑوں گا۔ كوتوالى كے جوالوں نے كماكہ بم جاتے ہيں اور برا صرى كو يكر لاتے ہيں۔ كھانسى خال نے چیکے سے کما کہ اگران کو جانے دو کے تو بیرید دن کو و ایس مذابی گے اور ہم میں رہے ر میں گئے ۔ الفرض سو کھے ہتے اور لکڑیاں جمع کی کئیں اور ان کے ڈھیرطارول ف روشن کئے گئے۔ گوڑا' ہیں کھا جرسے با بارھے گئے آدمی گرد کھا جرکے بیٹے۔ یں درخت پر برطه کیا اور ایک موٹی سی سٹاخ بریا کو ل ٹلکا کر بیٹے کیا اور اسس کے تشف بيني لك رتمام شب البضارته الي كسي جا نوركي آوا رتك رنساني وي صبحك روشنی بیونی توسی نے نما زیڑھی ا درکوتوال کاجوان گا دُن گیا اورایک دوساعت کے بید بڑھی لا اکوئی وس بھے کے قریب ویاں سے روانہ ہوئے۔ راستہیں ایک خنك الايترا- حدا وزار في على مجاياكم كالرى تعبر و- بهال شرك ينج رست بين و کھائی ویتے ہیں۔ ان گاڑی نہائی اور گھوڑے کو دوٹرا آ ہوا تا سے سے مار

ہوگیا آس وفت گھوڑے نے کنوٹیاں اُٹھا میں اور بتیا بی فا ہرکی ہیںنے اِوھر أوحرد مكيما توسائن طبله بيه خدا كاستشير مبيعيا بهوا تحالبتت بمارى طرف تقي اور فقط اس نے ایک بار مرکر دیکھا اور شلے سے تر دوسری طرف راہی ہو ا الغرض ہم گدوا وری کے کنارے پر بہوسنچے وہاں چندسفید ہوسش شایر النوم ریاست تھیرے ہوئے تھے - کھاچرکواسی کنارے پر چوڑا - کھوڑے کو توكر المست بالمدها اور خورمع بمرابهان وكري مين بطركرندي يار بهوا -وہاں کسی گا وڑں سے کو توالی کے جوان ایک کھاچر حیدرآیا ویک کرایے کرے ية أي ا ورمجوس رخصت بوكر مع بنجارا والبس كي مين نمزل به منزل شرىيۇں كے منگل بين سنسر يقع كها تا بواكر كم مكر بيونيا - قصبه آباد تفا تعلقدار وغيره حكام كاستفرتفا - و ما ل ايك روز زير درخت برون قصبه قيام كيا اور يحرمنرل بمنزل المجال يبونجا- دوسرے دور المجال سے جل كر حیدراً با دس داخل ہوا - بھائی صاحب نے چلتے وقت ایک خط مجھ کو وباتها اس کے نفا فریر لکھا ہوا تھا۔ بلدہ حیدر آیا و محلہ مستعدلورہ نز دمرادم عبیم علی رصنا برسب مسار - بین سیرها در با فت کرتا مبواهشعد اور سے بیرونجا اور علیم صاحب کے دروا زیے پر آوا ز دی ایک نوجوان گذم رنگ میانہ فتر پر للكى بالدسه بوسة كالاسا دومال سرسر ليليج بموسة بالبرشك - بعدر سلام علیک کے وہ خط میں نے ان کو دیا اُتفوں نے خط برٹھ کر کما کم بھائی صا مسير على رمينا كا وك كيم بهو ك ين - بين محدرضا ان كا برا در خرد بهول -ان کا مکان سکونہ فالی ہے آب تشریف لاسے - البتہ ان کے آنے کے مجاب دوسرے مکان کی فکری جائے گی ہیں تھکا ماندہ اس کو غنیمت جمجھا اور اسس مکان میں آتر بڑا ۔ لکھنٹو سے جل کر ہیں حیدر آبا دیو وس ماہ بعد بہونجا مئی کائٹ میں لکھنٹو جھیڈوا اور سخت کی اوائل ہیں جیدر آبا دہیونجا ۔ عم ہزر گوا ررحمۃ اللہ تنا لی علیہ نے مجھکو دو خطوب نے شفے ایک خط بنام نواب خوارا لملک بیان دکن اور دوسرا نبام کندا سامی مصاحب فاص وزیر بابتر ہر موصوف ۔

## كوشش رائي ارايي دربار وزارت

حکیم علی رصنا نوکئی ماه کا کور میں رہے۔ میں اس ہی مکان میں فتیم رہا ۔ بیہ د و نول بھا حكيمها رعلى باوشا بي طبيب ك بيني تق شهرو بلي محل دريا كنج ك ربيت ولي تص يما أي صب ے اور حکیم نیا زعلی سے گری ملاقات نتی اورایام امیدواری میں بھائی صاحب بھی <u>لے حکیم کے مرکان میں میں فرمیب جورات ماہ قبام پزیر رہا تبا بدہفتہ عشرہ گذرا ہوگا کہ گھالنبی فال اور مجھ کو </u> بخاراً كيا كم يحيب بات به بهوي كرابك دن كمانسي فال رضا ل كها من اور هر كرايية جا تانها و وسرب روزين ك طرح بینگ پر دراز ہو نا تھا۔ گھانسی خاں نو گھبراکرلکھنٹو حیل کھڑا ہوا ۔ بین فریب ایک ما ہ کے اس ملامیں منبللا ر ہا جکیم گھوڑوں کا سو دا گرتھا ۔ ابک سنبرہ گھوڑا اورا یک سمند سیاہ زا نوجھیرا اس کے صطبل میں تھا بچھیرا ہیں نے خربر کیا مگزہ کے بہار موگیا حکیمے بچے ہے کہا کہ ایک جلّا ب لے لوٹو بخار جانا رہے گا۔چنا کیے اسے جَلّا کیا نسخہ لكماكه بإكوسير غزنخم سيرانجيرا ورما أوتحبر فلال جيزا ورما وتجركون اورجرواس بمي وزن يركني وواليس لكحدين بيب و ہ ننچہ کو ٹاچیان کر تبارکیا اس کے بڑے بڑے انٹے گولے کو لی تنین چالین بنے یکیم نے کماکہ ایک گولہ بآب نیرگرم کھالو۔ میں کیا بیا ن کروں کہ کیا میری حالت ہوئی بلین کچین دستوں کے بعدحالت نشست و برخاست باتی مذر ہی اور معلوم ہو تا تفاکہ ایک ایک ہیٹ میں مگ گئی۔ زندگی باتی تمی خود مجھ کوخیا ل آیا اور کھیرامنگا کر اس کا بإني كال كرمين سن بيا تدوه ٱكْنْ فجي اور اسمال سيرنجات لل- اس وقت كيم بين سنسرمنده شرمند أحراف كياكمه بیٹے گھوڑے کے واسطے بنایا تھا مبری زیان کو گوئنیں لی گئی تھی میں نے بھی خوب اُس کو ثم ابھلا کہا ا در سجھا کہ جان کچی لا کھوں بایئے۔ گرتبیائے مفارقت نہیں کی اور میں تھیا کہ اب اپنا وقت فریب آگیا۔ ایک دن میں اس بی تب میں بنا بٹرا ہوا تھا اور بلنگ کے باس علیم وغیرہ چند لوگ چور کھیل رہے تھے کہ مجر کوغلت آگئی مجھے اسی کات میں بے نظر آیا کہ ایک بزرگ نما بیت متبرک صورت میرے روبر و کوڑے ہیں اور فر والنے ہیں کہ عالیم مفتے تھے جھوڑ ویا تبرسے ہاس اسم عظم ہے اب ہمارے مزار بریٹیا ب ندکرنا واس کے بعدیس ج نک بڑا اور دیکھا کرلیے بندیس غرق ہول رہنا ر تو میرنیس آیا گرضعت سے نشعب و برخاست کی حالت باقی نہیں رہی حکیم سے دریا فت مے بعد علوم ہواکہ واقعی وہا کسی بزرگ کی فبرتھی بیں نے وہ مقام گل ب سے وُھلوا یا عُود وفیرہ حلوایا اور فانخہ کھی دلوا کی ۔ گرا ضوس ہے رہا کہ میں ہے ان بزرگ سے بیہ نہیں بوچھ لیا کہ میرے پا من ہ کونسا اسم بابک ہے جس کو انہوں سف الهم عظم مّها يارية قصدوالدف مجمس بيان فرايا دواسم مجهة تبائ جواس وقت وه غور (ما تي نوث رصفح كبند)

اس بى مكان بين على وبيات اليام فدر مين كاف مثل المن على كوبيا وبي كوبيات وبدى نقى -بدو ونول بهائي مع ايك جبيعيا او بعبيمي كرجيدراً با دبها ك أست شق بيال أن كرانول في اين بين بين بين وافل كرانا جا با-وكرى ك محل مين وافل كرانا جا با-

اس زمانه می تورالدین شاه قادری ساکن پنجاب وشاه دکری که اس فدراعتقادان شاه صا

سے تفاکر زروجوا ہر ٹوکرے بجر کرشاہ صاحب کو بھیجا کرتے۔ اور شہورتما کہ ایک بار اینا فاص ہائنی مع زروعاری شاہ ساحت کوعطا کیا۔ دزیر فیٹا را لملک فیٹناہ صاب کواطلاع دی کہ ہم زروعاری کے اوکریس کہ سیام کوعاصر ہوئے ہیں شاہ صاب

اس رئیس ولیشان کے جمدیں مرشم کے فقراشہریں ہرت کے فقراشہریں ہرکترت کوجود ہوگئے تھے۔
و جو چی شاہ اور کی شاہ اور اسی طرح کے عجیب و خوبی بضحک اسماء کے فقرا بغیری کا سے عیش کرنے ہے۔
سے عیش کرنے ہے نے ۔ اور اس کی طرف سے و کلاء ڈیوٹر ہی مبارک بیس ماصر رہتے تھاور
یہ وکلا رئی امیرو ولتمند بن گئے تھے ۔ گرسب سے زیادہ ورسو نے مضرت فر رالدین شاہ قادری
کو تفا بحضرت فر الدین شاہ قادری
کو تفا بحضرت فر الدین شاہ قادری سے زیادہ و تھا و ڈرکر کیا تھا۔ نمایت تندیست و خیف صرف
مرجما یا ہوا اورست اورسو کے ہوئے استخواں باقی رہ کئے تھے جگیم رضاعلی سے خصرت شاہ مساحب کے فریعیت کا مرکز ان جا اور بیروشد کے استخواں باقی رہ کئے تھے جگیم رضاعلی سے خصرت شاہ مساحب کے فریعیت کا مرکز ان جا اور بیروشد کے استخواں باقی رہ کئے تھے جگیم اور ناکیدی کریہ مرتب اللہ اللہ فیا مسئے گرفت ہیں ۔ ذوالقد دیاک

اس کے حسن وجال پر فرنفین ہوکر فو وکاح کرلیا۔ اور دوسور و بدلطور منصب سانے کے اور بہر سور و بدلطور منصب سانے کے اور بہر سور و بہر بین بین میں میں بین اور کی اسے کا اور بہر دونوں کھائی اور کی اسے نا فرگی بین سے نام کی بھر کر ہے گئے۔ بین سے نیک بین و بہر لمبینی اور گھائی فان کے دووق یہ نور ایک اور کھی کے میں میں بیانی بھر آیا اور مجا کو جانے نوا ب صاحب خطاب دیدیا۔ اور ان کی بی بے کہ لا بھیجا کہ آب ہر گر دو سرے مکان کی فکر میں بیات کہ لا بھیجا کہ آب ہر گر دو سرے مکان کی فکر میں بیان میں مرطرح کی فدرت کرنے کو توجہ دہیں۔

کنداسای ندیم سرسالار جبگ ایس نے دوئین روز توسفر کی نگان کے باعث آرام ایا بعد انتیاں کی باعث آرام ایا بعد انتیا کہ برے بہنا معطوع وغیرہ لگا کر طواق کے ساتھ کنداسیا حمی کے باس بونیا۔ شیخص ابتدا انتیا کہ سیرات کا تھیکہ دارتھا اور قوم کا لنگا درا نہ قدسیا ہ رنگ کہ جبتی بھی آھے دبکھ کرمٹ راجائے مورت مورث مورث بروٹے ہوئے ہوئے بوئے بالمان بیت جوٹے جوٹے جی گھی گھاس پر صاحب عالی شان بینے کی کان اس ہیں جوٹے جی گھی گھاس پر صاحب عالی شان بینے کی کہ اس پر صاحب عالی شان بینے کی کہ جبح گفتار گروزیر بابتد ہیں کہ مصاحب خاص تھا۔ وجبہ پر تھی گھاس پر صاحب عالی شان بینے کی رزیز نئے کی خاص توجہ مبذول تھی اوروزیر عظم کو بھی لینے تحص انگریزی داں کی ضرورت تھی کہ در المام میں دورہ بین در ٹیز شورت اور خارجی کی اس کے اور خود غرضی و ذاتی نفع کی تدا بیر نہ سونچے۔ کن السامی و مدار المام میں دورہ واقعت ارکہ و فارسی عربی سے بہرہ ملنگی وغیرہ السند کو کن میں مشافی اگریزی سے ابتد دو میں مشافی اس میں مشافی میں مشافی میں مشافی میں مسافی کی المام میں مسافی کی ساخت کی میں مشافی میں مسافی کی میں مشافی کھی دار میں مسافی کی میں مشافی کی دورت ایسا کہ میں مسافی کی ساخت کی دورت ایسا کہ میں مسافی کو اسافی کو میں سے بہرہ ملنگی وغیرہ السند کی کو الم کی کو کے الم کا کہ کا دورت ایسا کہ میں کو ساخت کو رستی ہی ڈریط نے ۔ گروزیز ش لاڈ لائح الم الماک کی دورت ایسا کہ میں کو ساخت کو رستے ہیں کو درخ کے کا دورت کی کو کر کے در کو درخ کی کی دورت کی کو کر کی درخ کی کی در کی در کی کو کی کا در کا دینے کی کی کر کی کی در کی درخ کی در کی دورت کی در کی دورت کی کی کر کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کی کو کی کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کر کی کی کی کو کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کے کر کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر

کا بکاراً مرتھا۔الغرض صبح کے وقت پاپیا دہ ان کے قصرعالیشان کا بیتہ یو چیتہا ہواان کی خدمت ير به يخيا واقعي مكان ان كاقصر عاليتان تمانهايت سرسبروشا واب باغ اس بير ا وخي كرتسى كى دومنزله كويشى فرش فروستس ميزكرسى سے اراستدستىيشدا لات سے كتى ہو كى ہت میانے جھٹے کوڑے سیر صوب کے باس جمع حس سے معلوم ہواکہ ہی وقت ان کے وربا رکاہے یں بھی بل پرسٹس او پرجڑھ کیا۔ ایک کمرہ میں ایک کونے پر نود ولت رہیے كنداسا مى تنل مها د يوعلوه فرمات اور رُوَبر وكرسيون يرابل ورما بتشكن تحييس كمي ماتنے یر ہاتھ رکھ کرایک کرسی پر سلمے گیا۔ یوجیا آپ کماں سے آئے ہیں۔ بیس نے آٹھ کرچا مرحم کا خطان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اورعرض کیا کہ میں ایک خطانوا ب صاحب کے نام می کالیا ہوں۔ فرمایا کہ سی وقع پرمیں آپ کا ذکر کروں گا گرنواب کو آج کل فرصت بہت کم ہے۔ د وسرمے مصاحب خاص مولوی | میں ان کا سو کھا سا کھا جوا ب سُن کر ما پوسا نہ واپس جلا آ با گر مہفتہ عشره میں کئی با ران کی در مار داری کرنا رہا۔ ان کے ہم مثرصا <u> وزارت اور بارسوخ مولو ی امین الدین هال سخف ان کے والدا یا م غدر میں آلوت سے</u> حيدرآ با ومپوسيني آدى بنايت ذى لياقت اورگرم وسردز ما نربطني موك ا مراوعلماء كي مجت یا فتہ وزارت پنا ہ کے دربار میں بہت جلدا بیار سُوخ حال کیا کہ کل مراسی سلمان بارسی وجدراً با دی المکاران بارسوخ سے سبقت ہے گئے اور حل وعقدوا سطام ریاست بیروزر بالدبرك وست راست بن كئے . گر فوراً ہى رقيبان نا ہنجارے بچوكھلاكران كوشهيدكرديا. قدردان وزیرے ان کے دونوں بیٹوں کوانیا دست راست و دست جے بالیا مولا ا مِن الدين فا س كى وجهس اكثرابل و بل شل عن البيت الرحمن فا ل مراست الشرها \_\_\_\_ کے مولوی مو<sup>ک</sup>دالدین خا*ں*۔

وغیره اورا بل اً و ده مالخصوش علمائے کا کوری وغیره مغرزعبدوں پرسرفرازستھا ور با زار مرراسيون اوريارسيون كاسروبوك لكار حم تخبش نامي ايك باربردار بإوث اه دلي كاوررفيق ميرے جيا خسرنوات معين الدين حن خال كا مكتم عظميرے وايس اكر حيدراً بإ و مین تقیم ہوا اورٹین گری کی د و کان تیح گھٹی ریکھو لی تھی۔ اکٹر مہند وستانی ملازمین و فاتر متفرقه كخينشي فحررا وروكالت ببيت روفيرات جانته اس كى دوكان يبينجينا المتشريق وہ میرے باس تھی آیا۔ ایک دن اس نے <u>جے سے مولوی این لدین فا</u>ں کا ذکر کیا اور مار<sup>ں</sup> تخشی النَّام اللّٰہ ہاں کی فراہت کا حال ہی بیان کیا ۔ رائے بیرقرار یا نی کہ اموں صاحب کا ایک خطامنگوا نا جاہئے۔ الغرض وہ خطاعی آیا ورمیں رحم مخبشس کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس ہیونچا۔ در وا زہ پراس ہی طح مبانے پالکیاں گھٹے کرٹرٹ کھڑے کھڑے ہی*تے* تھے۔ وروا زه میں گھتنے ہی سامنے ایک دالان اویٹی کرسی کا دکھا لئے دیا یب میں اہل درمار جمع تحے سامنے اس دالان کے گویا در وا زہ کی چیت پرایک طویل کمرہ تھا۔ دبرے بعد مولوی صاحب کرے سے اُترکرور بارس کئے. کل ہل در بارسرو قد کھڑے ہوئے اور تھا کے ایک و کھنی سل م کریٹ کئے میں بھی کھڑا ہوگیا وہ تجہ کو د سکیتے ہی مبرے پاس دیوارے لگ کرد و ْمانو بیچا گئے۔میا نەقدرنن دراز درخیس ندار دسرکے بال کا نوں کک لینے ایک لباس ایبا پینے ہوئے جوانگر کھا نہ اعکِن نرمشیروانی گھٹنوں سے نیجا ور گلے سے نا ف تک یو نام لگے ہوئے اوراس بى كيرے كى توبى سر ريپيند ہوئے كسى سے بات ندهيت كوئى نيدرہ منظ مبتحد كم کوٹے ہوگئے۔ اہل در مار بھی سل م کرنے ہوئے جلے کئے میں بھی مع رح کو نیس آیا کے بیرمیرے نانا نواب فیزالدین خاں مرحوم اور والد کی سفارٹس سے نواب امپرکیر نورسٹید میاہ کی طرف سنے سے باتے تھے اور نواب امپرکبران کے ساتھ نہایت احرام کے ساتھ بیش کتے تھے ان کی فیرمحار چنیل گوڑہ میں میرے آیا گئ مگان مح قریب عبا دانندنیاه کے تکیہ میں کان غرب بنی ہو تی ہے۔

چنده ه تاسه مین بیم مید کو در بار داری کرنا ریا - کو بی شکل کارم آری کی نظر شد آئی ایک روژعم بزرگوار کا خطرا یا - اس میں و وخط انگرنزی ملفوت تھے -ایک خطاحبر آبرو کاولایت مسه نيام ورير روست عي إورد وسرا خطمطرميا وننگ صدرناظم ليني والركتر صيفرنعليمات ماک اوده بمشر تر پور مدد گارا ول رزید نمٹ حیدرا با دیے مام تھا۔ میں وہ خطابیکر شر ٹرلور کے ماس حیا گیا۔اس نے جھے کو ملا کر مٹری خاطرسے کرسی پر شجعا یا اور کچیہ خاندان کے حالات اورتعلیم وغیرہ کے پونچے۔ بعدہ ایک خط وزیراعظم کے نام لکھ کرمجمہ کو دبریاا ورکہاجپ تهاراجي جائب عليه أياكرو ميس سلام كرك خوست فوش عيلا آيا . الرفكريد دامن كيربول که میں کسی طرح در بار وزارت میں بہونخوِ ں اور می خط بیش کروں مِشہور میر تفاکر سالما سا لوگ حیب مک کو کی ذریعبه منواس در مارمین نهیں میمینے سکتے جوان عمرتفا خاندان کی شیخی ا ورا میران تعلیم ترمیت ما فته و و کیدکی در مار داری سے ما پوس ا ور کی مانے سطبیت یس کراهت پیدا بموگئی و را ب به اراده کیا که بها *س سیجلد وا درکسی جگرفتمت* آزها نی گرو شآه نورالدین قا دری کے بھی دریا رہیں جا یا کر تا تھا۔ گروہ جی صرف دولت مند دروکش ره کئے تھے کسی رکن رہاست سے بیام سلام نک ندر کتے تھے ۔اور مجے سے بھی ہات یہ کی نوبت نہیں آئی اس ولسطے کہ ان کے مزاج میں فقیرا ندبے نیازی بجد غرور بہت تھی ان كيرا درزاده شاه رحيم الدين قادري ايك لني ورث ينجابي جوان ينجابي زبان ينجابي پوشاک مہت خوش مزاج ا و رصلیق نئے ۔ گرجی بھنتے ہیں کما ل درجہ ٹا اتفا تی تنی اورجیا نے لینے چھوٹے سانے کے بیٹے کو اپنا جانشیں متفرر کر دیا تھا۔ گرا ن کا وکبل مرز اغضنفر بیگ کے ہی بزرگوارمبرے باس اسی ہزار رومپر کے نوٹش خبل ایک لاکھ رومپر <del>لائے نن</del>ے اورمبس ہزار رومپر پولانا معظ على خان في ركالية تقع ينب كا ذكراً كم آما ہے . مرزا غضنفر بيك صرف مدارالمهام اور درده واران را ست كياس وكات كرينے تقع - در يواه ي سيارك سنا ہى بيس عا نظامنصب على وكيل تقعا ورملد دولت دريا ہے سنعنی مريكے - دا تی رسفحاً بلاً ا ایک بهت جالاک چرب زبان بهتیج کاطر فدارتها اس شخص نے مولوی این الدین خال کے پاک بڑار سوخ حال کیا تا اوران کے ذریعہ سے بہت سے کام شاہ صاحب کے کمکال خبر تو اہی اورعقیدت مندی نکا لاکر آتھا۔ بیں اس فکر بین تھا کہ کب تاکہ اپنے عمر بزرگوار کی فیاضی پر عمر بسر کروں آخرا باک و در دیوانِ حافظ بیں فال دکھی بہ شعر پرا مربوا ہے گرببر کروں آخرا باک دور دیوانِ حافظ بیں فال دکھی بہ شعر پرا مربوا ہے گرببر کروں آخرا باک دور دیوانِ غزل صدر شین مربوا ہے کہ میان خبر اس کروہ کا الله ابند کے صاحب یواں کروم

اس شفرکو پڑھ کر ڈرا دل کو تسکیں ہوئی۔ ایک صاحب سیدا نور عتی خلص بہتو ہر۔ اس ہی محلیس سینہ سینے اور ہولوی ایمن الدین کے دفتر متم دی میں ملازم نے ہڑت میرے یا س ایا کرنے نے اور لینے مصنفہ پر نے نایا کرتے تھے۔ مرزا دبیرے سٹا کر دیے فراج میں کمال فلا اور پہل تھی علاوہ شاء دی کے فنون سیباہ کری میں بھی دعوی در کھنے تھے ٹی سے الیا ترحلیا نے سینے کر دوبروکا در وازہ اگر بہت دور ہو تو کہ بیٹ جاری کرنے ہوئے کر سیب فاحوشی دریا فت کرکے کہا کہ ایک گھڑا یا تی کاصحن میں رکھوا دیے ہوئے می شاکر ایک کا ہے کہ ایک شب جاء کر دریا کو دریا کہ ایک ایک شب جاء کر دریا کہ ایک شب فاحوشی دریا فت کرکے کہا گھڑا یا تی کاصحن میں رکھوا دیے کہ برغسل کرکے کا ہے کہ واسط استفارہ کر وں گا ۔ چائے انہوں نے نہا کراشخارہ کیا ''ا ور کہا کہ آپ کو ذریعہ کی ضرور سین کے دیوان سے ملاقات ہو جائے گی ۔ ہرگز سفر کا یہاں سے فیصد نہ کے گئی میں میں کردیے ہوریا ۔

ایک عجیب واقعه میں اکثر لعبد نما زعصر مکان کے دروا ڈہ کے باہر ایک پنج پر سرراہ جا بیٹھا کرنا تھا۔ اس وقت فالعد کی طرف سے ایک پرک لنگوٹی بٹرایک ڈیڈا الم تھیں سکتے ہوئے اربی نوط مفرکز شتا ما فظ منصب علی صاحب ذو الفزر جبک کی زوج کے قشتی نا نا اور لیاقت جاگ اور ممتازیا رجبگ

له ال صاحب کے وصال کام بی عجب قصریہ میں بعد فراغت درس و زیر آد کا ان مشعد نویسے (باقی پیٹیر کمیٹی

كوكوتة الحيكة وكلي عال شهركي طون جايا كرت تفاور مهن جلد كراني بل سيسيندهي تمرا میں سرشاررال کینی ہوئی واپس آتے تھے کسی سے بات جیت ٹرکرتے تھے اور نہ کسی سے ر دسید پر تیموں کوتے تنے ۔ سٹرک کے لڑکوں کی فرج ان کے جلو ہیں رہتی تھی۔ ایک دن جووہ رزن یک سے واپس کئے نوسیدھے میری طرف آئے اور میراحقہ جیس کرایک لنبا دم لکا با اور اسا کی طرف د ہواں میں نکتے ہوئے کو دینے الیماتے مع حلوس طفلاں آگے بڑھ سکئے میں نے آدمی کوا وازدے کر تھنال و گلوائی جب انہوں نے ہرروز بی طریقہ اختیا رکیا توہیں نے اندر دروازه کے نشست انتیاری وہ دروازہ کے اندریمی گئس آئے اور عقیمین کر عمولی وم لكاكرميري المعول مي المحيس الكربوك كرنج كوبلاري بس اور تولميس جأنا بركت بوك وه نوچلدئے۔ بیں نے دروازہ کے اندریا ہر جھیا نگا۔ وہاں کو ٹی نہ تھا۔ د وسرے روز می بہی اُلفا ف ہوا ۔ اس شب کومیں اڑھ دفکر مند تھا۔ آخر ہیں سے میرصاحب کے استخار ہے ز طنے کا صمم را دہ کیا اور پیرحضرت حافظ سے مشورہ لیا پیشعر نکلا ہے ورحوحا فط نمرم ره زميا ما ن برول ېمروکوکېراً صعتِ د ورا ل بره م

(بقیدنوض فی گزشته) کہ ماتھ کہ دیمول بیٹی کے بیاس میں نے ہجرم کا دیمیوں کا دیکیا در ایفت سے معلوم ہو اگران مصاحب
کو دفن کر سے ہیں بیں جب قریب ہیو بی تو دفن کر سے نئے میں افنوس کناں ٹی برہو نجا تو کو لو الی کا جمعدار دہلی والا بہر
ملافاتی کھڑا ہوا تھا اس کی زبانی معلوم ہو اگر بجائے سربیرے اس دن سبح کو شاہ صاحب آپھلتے کو دیے دکی عالی انہا
خنداں و شاواں مع علوس کو دکاں ہر ایک سے گلے ملئے ہوئے میرے ناکے ٹک آئے میں سے اس کے ایمان اس کے مسلم کے اور بولے کہ کھا ای ہم لینے گھر عالیہ بیں بر بھتے ہوئے وہ بیل بر ہیا کے کہ مسلم کے اور بولے کہ کھا فی صدار ہاتھا در واڑہ تک ہوئے ہی مست ہو گیا المہا انہاں انہوں کو گارا لامرا کا انجھا فاصدار ہاتھا در واڑہ تک ہوئے ہی مست ہو گیا المہا انہاں کو گوں کو آ واز دیتا ہوا سنجھال کر بل تک لایا اور صرے شاہ صاحب بھی بل پر ہوئے اور مساسف اور میں مست ہو گیا ہوگا اور کی کے اس دو نوں باغہ تھی بل پر ہوئے اور کہا کہ دوست نہم میں اس میں آر ہی تھے اور مسرسے ہاتھی نے مور شاہ کا موران کو اٹھا کرندی میں کھینے کہ باری کا ش میں آر ہی تھے اور مسرسے ہاتھی نے موران کو اٹھا کرندی میں کھینے کہ باری کا کہا گئے گئے تھے میں موران کو اٹھا کو نیک میں کھیں کو میں کھیل کے کہا کہ وران کو اٹھا کرندی میں کھینے کہ باری کا کو کہا گئے گئے کھیم کھرلائے کی کم کھیا ۔

اس شعرکو پڑھ کراس فدر مہت ہوئی کہ میں نے فتمت آڑ ما فی کا تصمم ارادہ کرلیا سکتے ہوئے جاٹئے تھے علی اصباح کوئی جا رہجے آٹھ کر نمایا اور نماز پڑھکر کیڑے پہنے۔ بڑی با ناہی کرکسی اوپرسے مغرق چُوغا بینا یا بوپرسوار ہوا رگوڑا بیج ڈالاً جوہیں دروازہ سے نحل مترانی عِهَا رُورِیْتِی ہُو بی دکھا کی دی دل اور مضبوط ہوا۔ فبل طلوع آفتاب در وزارت ہوئے گیا -اور مبیاختها ندرگفش گیا-بیره دارنے مجھ کو نهر و کاسامنے دالان د کھائی دیا ہیں و ہاں ہونچا ۔ دالا ن کے سائیان میں چندلوگ ہلقہ با ندھے ہوئے حقہ کا دم لگا ہے تھے یں تھی اس علقہ میں اوکڑوں بیچھ کیا ۔ حقہ گر دسٹس کر نا ہیو امبری طرف تھی آیا میں نے بھی دم لکا یا اس و قت میرے نز دیا۔ ہم نشیں نے جھے سے پوچھا کہ آپ کو ن ہیں ہیں نے اپنیا مقصود بیان کیااس میلے مانس نے اس جھ کوغورسے دیکھاا ور کمانعجب ہے کہ آپکے کسی نے نمیس رو کا اور بیر کو نشا وقت ملا فاحت یا سلام کاہے ہم لوگ کر ہیرہے کے سوار ہیں اس وقت ذرہ روشنی ٹریادہ ہوچائے تووہ دیکھواو پریروہ پڑا ہواہ و نواب صا ہماراسلام کے بیری رائے یہ بوکرآپ ہٹ جائے بلکراس وقت آسے جائے اور كسى وقت الركومشين كيجيئين وہان سے اعظم الا اوراب روشتى بحى خاصى ہوگئى لتنے بين ا پکشخص وستارو کمرسته جرویس سے الخلامجے کودیکی کی ترش رون کما کہ تم کون ہوا ور اس وقت پهال کیول کئے ہومیں نے کماکہ میں فرسط سٹنط زیڈنٹ کا فرسّادہ ہوں اس فے تعجیب سے کماکہ بیکس کا نام ہے اور کمکر مروہ وہ کے روہر و جا کھڑا ہوا، وہ سب سوار مجھ من بشكره كے سامنے كھرا ہے كئے ستايد نواب صاحب اوير برآ مد ہوئے ہونگے میں ایک ستون کی آٹر میں گھڑا ہوگیا۔ اس عرصہ میں کئی چو بدار مجی آگئے اور مجھ کوخوب گھورا اس سوام مرکورۂ بالات میرے پاس اگر دوستی کی راہ سے کماکہ آپ بیاں سے بطے جائے ور ندیر چوباً ا پ کو بجبر بها ں سے نکال دیں گے یا کچہ لاعدہ کر لیجے کہ کھڑا نسبنے دیں میں نے اس سے کما كرنمايك چوبداركومبرے ياس يے آؤ-الغرض جوبدارك وايك كلدارروسيليناته میں محسوس کیا مجرسے کما کہ نہیہ وقت سلام کاہے نریہ وقت ماریا بی کاہے آپ بہاں تشریب لاکرمیٹی جائے ہمارے فقیر محرکتے ہیں شاہدہ ہ کوئی مشورہ آپ کو دیں۔ باریا ہے ولسط توزیر دست دریویه در کاریس بیس اس دا لان میں ایک طرف بیٹیرگیا۔ اورلوگوں کی آمد ورفت کا تاشه دیجنا ریا بری و بربعد میروسی جویدا رمیرسه باس آیا اور کها که فقیر محد از کے تشریب نمیں لائے ان کے بیٹے کئے ہیں ان سے مل کیجئے۔ الغرض ہیں ان سے ملاا ور تر پورصاحب کاخطان کو د کها یا - و ه ترشس ر و بو کر بوسه ای که یم نثیر رسان نبیر ، بیرات کی عقل جاتی رہی ہے کسی اہل در ہا رکا ذریعہ ڈہونڈئے ہیں نے کہا اگر آپ یے خطیمونجا کی تومیں آپ کی خدمت کرنے کو موجو د ہوں ایر سنکرڈ چیلے بڑے اور یو بھیا کیا دوگے ہیں نے بچاس کا نام لیا وہ خطالیکر کھڑے ہو گئے اور کہا بنتیجے ہیں اتھی آتا ہوں بیرکہ کر اویر ہے گئے میں کوئی نووس ہے تک ان کا متطربا ، با لاخر میں نے اس ہی چو مدار ے کمانیمی وغیرہ صاحب کماں چلے گئے۔ کچھ تو خبرلا وُمیں وس روبیبرتمها ری مجلی امنی كرون كا- وه بيس كرا ويرميونجا ا وروغيره صاحب كو مكرله يا - اثمنوں نے كماكه أب كاخط نواب صاحب في يره كراب كوابك بيج حاصر بوف كاحكم وبايد لانب مبردوية مں نے کما پیم گھٹی مک جلے روبیہ بوجو وہے کہا اس ہی جو بدار کولے جائے۔الغرض يس حيم خبش كى دوكان بيرا يا وركها يجاس روسيرة وراً بها س سين لا دو وه رقم آیا اس حور ارد اینا تفاضه کیای سے کمالک عجیس محرانا ہوں اس نے کماوہ *خدمت دوسری ډنو گي مين سيز که*ا مين پيراوروه دو ټون يا درکهون گا۔ وه څو<del>ش نوش</del>

روا نه موا بس نے بازارے منگا کرکھے کھا لیا اورا یک بیج تک اس ہی د و کا ن پرمبار<sup>و</sup> اورا مرائے آمدور فت کے جلومس کا تماست دو کیتا رہا۔ ایک بجے پیراس پی الا میں ہیونیا وہ چوندار وغیرہ صاحب کو بکر الایا بیں ان کے ساتھا ویر گبا۔ کمرہ صاحت فرش دری چاندنی سے آرامستر تفاا و را یک مندصدر مقام بزنجی ہو لی تھی۔ مگر مسند پوش پڑا ہوا تھا۔ اس کمرے سے وہ د وسرے کمرہ پہلے کیا۔ وہاں چندلوگ متظر باریالی سِیقِ ہوئے تھے۔ جھکو بھی وہاں مٹھا دیا ورخو دابک اورا ندریے کمرہ میں جلاگیا اور ٹوراوا اکرکها کر طیوا تھویا و فرما یاہے جوہیں ہیں کرے کے اندرکیا۔ سامنے چند قدم کے فاصلہ پر منذكي بهون تقى اور تواب صاحب بكال شان وتنوكت منداّرا سخ زنسته عالت يْن قديلْنَدو بالاچوراسينه گورا رنگ جامه واركى شيروانى دربرگل و زرين برسربهت سے کا غذمندکے پاس اورکئی کا غذا ورنیل ہاتھ میں گئے ہوئے بلیٹھ تھے کہ جو بدار بے اً واز دى آ داب يجالا وُا دب سے فاعدہ سے میں فوراً جمک گیاا ورہندوستانی وا بجالایا بچویدارمبرا ہاتھ کی طرمت کا اسے کیا بیں نے بایخ روہیدرو مال بررکھ کر تذر كُرْرانى كَبْدْهُ بِينَا نِي روبِيهِ أَتُفَالِكُ أُورِكُم بِينِي كَا دِيا ِ لِالصِّكِ كَا غِذَا بِكِ طرف ركه ي اور فخاطب ہو کرمیرانام و نت ن وغیرہ دریا فت فرایا۔ بیں نے کھ کرعم مرحوم کاخط يين كرديا اس كويش كرايك نظرهر مانى كى حجدير دالى اوريد حياكب سے آب بيال شئ ہیں میرابیا ن س کرفر مایا کیوں آپ نے دیرلگان میرے درباریس کی مانعت ہیں رى خبرآب مے تخلف کئے رہے۔ اس كے بعد جا مرحوم كے حالات اور ميري ليا فت كى <u>له تمام امراء اورجم بعدا رول کے سلام کا دن اور وقت مقررتھا۔ یہ لوگ مقورہ دن اور وقت پر ایوان</u> 

ہابت سوالات کرتے *سبے کو*ئی دس میڈرہ مٹٹ گفتگور ہی عظر پر دار نے عطر دان میرے سائنے رکھا۔ میں نے کھڑے ہو کر عطرلے لیا اورسل م کرکے لُسٹے یا وُں کمرہ کے باہر خوش خوش بتناش بناش سنامنس مل آیار میاں وغیرہ صاحب نے کہاکہ اب آپ کی ما ریا بی محال ہے ۔ میں ہیت گھبرا با اسے کہا کہ بیا ں سرسلام ولیے کا دن تقرریے اب کے واسطے کی ارشاد نہیں ہوا۔ ہیں نے بچاس کا وعدہ ان سے اور کیا وہ اندر ہیوسیے ا در واپس اکرکماکہ آپ کے واسطے جیار سنٹ نبہ کا روز آٹھ بیجے صبح کا وقت مقرر ہوا اور مجوکو مبارک با د دی کروہ انراجو بندگان عال کی ڈبوڑھی سے تعلق سے نیس ان کے ساتھ <sup>ت</sup>ا پ کاسلام مقرر موا اس طرح اب میری در بار داری وا مبید دراری نشر<sup>وع ب</sup>وگئی- <sub>پر</sub> مخضرها لات دا دا دا المكارانِ ياست | ١ س وقت نوات عني را لملك شجاع الدوله سالارمبكم میرنزرا **ب** علی شاں بہا در کی حکومت اپنی بہا ریرحتی او فات شریف ان کے بیر نظے کیجوائج و خسل و خیرویسے فارغ ہو کر صبح کی نمازیٹر <u>سفنے</u>ا و رخد م*تنگا رشاگر د* میشیرا و رہیرہ دارا ورد مگرال و ّفا رالا مراکے ہاں کو نی اشار چھتم ملا قاتُ مذتما دریا رشا ہی میں تھی صرصہ مشد کے تیکئے مدِ اُنے جانے ہیّنے البنہ ر زیڈنٹ کے درمار میں ایک شتی حس کمیں یا ن ہا رعط کی شیشی موئی تھی رز بڈنٹ ا در ہ س کے بہمراہ صاحبان انگریز كودى عاتي بقي بيعلامت برخاست كي لقي -**سکه دزارت نیاه که د و بینیشد نفر لائق قلی خان بهنزا ورسها دن علی خان کمتر - برا مر**عی قابل میان بی که وزارن نیا<sup>ه</sup> کی اُرْرُ و پرچنی کُر کُرْم الدوله کو اپنی خدمیت د بوانی و بدا را لهرا می در با رنزا ہی سے عطاکر والے اور پڑے مصاجرا و لوحسب رواح شا با مرفوع صور وارنی اورنگ آ<sup>ن</sup>ا و پرمه فیرج واستگرونشا <sub>ای</sub> و دُنگه وعماری سرفرانه کیلسته ا و *و پیشی صاح*ا ا ميرفني وسوسكريعني كمَّا لذرائيجيف اقواج فاهره سلَّطا في يرحمَّا زكرَكِ قِيالارخُرُكُ ادِّل ثَبَارَكُم ٢ جا دي أَلْنَا فَكُ تولد تهويت كم النسائيلة بعي حكومت حضرت نإصرالدوله نبارتخ مرم شوبا ن في بليهم منظ نشائيا في تين سال أي عمين اللهاأ

مفرر ہوئے۔ نواب صاحب مشرق ٹمین کی عملے رگی کے بعد ور بھی ہے تعلقدار میں وہیے کے بھٹے ، حضرت افغیس الدولہ کے اُنتقال کے

بعدتياريخ 1 مايع فيششاء كينبي فائم بونئ اورنواب صاحب بيشركت نواب البيركيبيرية الملك اليمين مقررهيم بثايغ ۱۹ وسيم الدول المثلام معد فريدي المثرث لواستال ك



نواب و خدارالهلک سر سالار جنگ اول الله ما الله علیه الله منیر الهلک نواب الیق علیه خان سالار جنگ فانی

ں معومت ایسی ، سے کی نماز پڑسفتے اور فدمتر الافات میں جاری نہ تھی اور میرا شارہ صرف مند کے میلو کے ' شارہ صرف مند کے میلو کے ' سال نا است المقادر بارشا م

كاسلام اس طرح - لين كه خووا ويربراً مرموتها ورنيج دالان ميں حاضر باست صف بستنه كُوْسِيرَةٍ - بير ده أَسَطِّقَةِ ہى جويدارا واز د تبابيسب لوگ جيک طانے اور تين تبليات كالاتے و ال مست خاند باغ میں انزینے ٹیکیوٹال وغیرہ چا بک سواران چید گھوٹے خاصہ کے اور چند کونل کئے ہوئے جا ضربہ اس وقت صرف محصوص مصاحبین دستار و کمربستہ لینے ۔ سلنے دکھنی جھٹیٹ کے اگر کھے اور مدراسی احکنیں پہنے ہوئے موجو درہنے کبھی کبھی مردوخرادگا عی بمرکاب ہونے اگر کوئی فنہت ورا میدوارکسی مصاحب کے ذریعیہ سے ہونے جا ناتواس کی عرضی بھی نے لینے اور کا ہ کا ہ شہرکے ہا ہر سرور نگر دغیرہ کی جانب نخل جاتے بہر حال سورج نخلیے نکلنے گلہیاری میں مسندرجاوہ افروز ہوجاتے. لباس نهابت سا دہ جنخوں سے اُونجى گلتوں سے نیچی مختلف رنگ کی جا مہ وار کی سنبیر قرانی د وہری زنجیردار گھڑی زیب صدر کل ه زرین شکل نجا را ی یا سمرفیذی برسر ما تجامه مبتیر سفیدرگوشنه کلاه کسی جمع کا بوا و دا زقا كشاده سينه موكة سرتراستيد " دار حي موندي مولي موني يرمي موكين بهت صاف كند في رنگ ميمره يركمال درجه رونق وروب حكومت الهرجاني وقت يا رزيدنث يا و گرا مرك مهسر ے ملتے وقت دسنا روزا رہت برسرڈ پوڑھی مبارک آسٹا نہ تنا ہی میں حاضر ہوتے وقت عام ونیمه در بیز انگریزی دیشاک دانگریزی وشیع سے گریزاں اہل دربارسپ کے سب دکھنی پوشاک يا مراسي لباس بهندوشا في ملازمين شيرانيا بين بهوك اينه اوقات دا بام مقرر بيرحاضر سلام کاطریقی برکہ سرسلام کے واسط علی دی مقامات بعنی کرہ مقررا درصیح سے رات کے بارشیج تكسا مراجمبدا ران فوج و الكاران ديواني دمنصب داران وامبديه اران فضل وكرم وخرش باشان بده و ملاز مین تعلقه واشلاع مقرره رن ا در مقره وقت پرجا ضربت تھے۔ خلاف روز با غلاف وقت الركول إلا ألا مما الرقيق عمل مكول الماسات فشيق

نیرمند ایست است از جداری برسر کرستهٔ سب در باروس کا منظم اور نمایت مختصری وا دی ایست است از جداری برسر کرستهٔ سب در باروس کا منظم اور نمایت جا براور حلاوادی شد اگر حاضری در باروس کا منظم اور نمایت جا براور حلاوادی شد اگر حاضری در باروس کا ت سکنات به قاعد بوت و توقیر محمد الروس از می کرنشست خاطری با برخ با در ایک نمایت مغز جمیدار صاحب جمیت و جا گیر جرب سر سر مقرده روز مح حاضر باست سخت ایک روز کری وجه انهو ساز می محمد کرفته برست نے ایک روز کری وجه انهو ساز می کرد کرد کردی بر بست نے بالی می کرد کردی کردی جو بر بست نے ان کا گور نمایشده سیر مرادی کی بر برای کا کردی سر سے آثاری بی محمی کرفته برقی کی چو بربست نے ان کا گور نمایش کردا و روز ارت می ماضری ان کوائن نمایش تجمیه تو آب ترکیف نه کیا کیجهٔ دانمی در باروس بین نمریش جود و ترکی بیدی و دور دوس بین نمریش جود اقدار می می در اردی می می در اردی می می در اردی می می در اردی می در اردی می در اردی می می در اردی می در از در ای در ای در اردی می در اردی در اردی در اردی می در اردی در اردی

جندا صول تعلق تنظام رياست انتظام رياست مين اس وزير التربير في جندا صول كى بإبندى كوليني اويدلازم كرليا تفا-

کے ایشیایں کتب اریخے سے نابت ہی کہ قدیم الایام سے رسم ندرجاری تھی اور ندر جینے والے سود ورسود فائدہ یں جب سہتے سے میں نام بھت سور فراز ہوئے سے ممالک پورپ میں جب بادشا ہمت فائم تھی نام میں جرابیت اقرار سے نقدوخیس وصول کرتا تھا اس نہ بانہ ہیں جو نکر لگا م حکومت عوام کے ہاتھ میں ہے اور سوداگران و ولت مندوا ہل فنون شل وکل نے عدالت تعین برسٹر مقتدر ہروہ کے کار ہیں کے ہاتھ میں ہے اور سوداگران و ولت مندوا ہل فنون شل وکل نے عدالت تعین برسٹر مقتدر ہروہ کے کار ہیں ایری قدیم کو مالفت سے رئیس کا کوئی فقصان نہ ہوگا۔ گروہ ہے کہ مالفت سے رئیس کا کوئی فقصان نہ ہوگا۔ گروہ فوا کہ سے تھو وم ہوجائے گی۔ فوا کہ سے تھو وم ہوجائے گی۔

ا قول اینکه مرطازم ریاست کیا اون کیا اعلی بالمتا ذعرض معروض کرسکتا تھا۔
د و تح اینکه نه بان فارسی میں جہاں تک محکن ہوتھ ہم حال کیجائے ؛
سوئم اینکه امرازادگان کوتعلیم علی دیجائے ؛ چنانچہ اس غرض کی مصول کے واسط
سن رسیدہ امرازادگان شرب برالدولہ و کرم الدولہ و شمشیر جباک و میر ما و رسی خال فال ذرا
مدد کا رمخ طاب صدرالمهام مقرر کئے گئے ۔ اور چونکہ بیر حضرات ناتی ہو کا رسی لائن او کارگذا

پهمارهم اینکه سولے اعلیٰ عمده داران مال جن کالقب صدرتعلقدارتھا اور کل ریاست میں نخوا ، پانچیسور و بیہ سے زیادہ نہ کیجائے۔ اورکسی عمده دارا دنی واعلیٰ کو بذات خود اختیا بحالی برط فی ترتی ننزلی دنیرہ کا ندیاجائے۔ صرف سفارت کرسکتے تھے۔

پی بیچه - رزیزن صاحب سے سولئے معمولی خاتی دوستان خطوکتا بت کے باقی و اسط انگریزی و فتریخ اس فارسی مراسلت کیجائے بعمولی خاتی دوستان خطوکتا بت کے واسط انگریزی و فتریخ جس میں صرف دو تین مراسی نقل نولیں اور مردفتر میٹر نورین می واسط انگریزی و فتریخ جس میں صرف دو تین مراسی نقل نولیں اور مردفتر میٹر نوری کھائے ایس و فتر سے ایسے امور جیسے طلب فیل گھوڑ اکاڑی کھائے اس و فتریخ ایس و فتری کھائے کی طافات کی دعوت یا ترکار کی پروائی وغیرہ معلق تھے یا مورا نظامی میں دخل ند فعال فارسی کو فتریکا اور فتری کھا و فتریک کھا و رفتنی محرک میں اس کے معترف نیز فارسی بست ایچی سکھنے فتریک اس کے معترف کے دروز اند باریا ب ہونے تھے اور نمایت سیدھ سافے نمازی تی فیررسال اور محترب میں بھی ندخی ۔ اپنے موجودہ و فالد خطل در معقو لات یا سازمت یا سازمت یا جدد سانی ان کے ذہن میں بھی ندخی ۔ اپنی موجودہ و فالد کھی میں باریک مورد کا رکن کو نمان کی کو موجودہ کا رکن کا رکن کا در برحل کے جان کا مورد کا تا ہور کا کا مورد کا تا ہور کا تا ہا کا کا امرز ادہ مقر دی تا تھا۔

و ماہوار مرنہایت بشاشت کے ساتھ فانع شے اور محبب نراینکہ بھی صفات کل انتظام صینو میں مان کہ جاتی نتیس سنٹ دارت اور دخل ہجاا ورتر تی مدارج کے واسطے سازش و ہو س مطلق ندھی۔صرف وزارت پنا ہ کی ٹوشنو دی ورضا مندی کے خوا ہا ں نتے ۔اوراس وزبريا تدبير كاحشن سلوك اوروسعتِ اخلاق ايساتها كدبيرلوگ مودّويا ندبے تكلفى كے ساتھ رفيًا ركفيًا رسكة تنفي . بالخصوص صح كه وتت دستنا ربرسرو كمربسته حيْد عاضر ما تأمثل بیند سعدالدین و مولوی تثنیخ احمد و دار دغه عبدالویاب اوران سب سے زیادہ امتاُ ر**صّاعلی ب**جائے اس کے کفیبتا ور شکایت وغیرہ کریں نسی مذا ت کے مهدمانہ ومؤدباً سرت و حکایات سے وزارت ینا ہ کے جفاکش ذہن و دماغ کو نوش ا و رہنباش کرتے اور خود نوا ۔ صاحب لیسے وقت کوغنیمت ہمچے کران کے ہنسی مزا نی میں حصیہ بینے اور ہمو تع ان کوئیمی تھی ملمرڈ کیلنے ہیں تھی ملحا نا تھا ۔الغرض اس د نیز ملک سے مراسلہ تنا ٹرلطبہ جات معالات نشاه وكل وصديصوبيردارمين بيغ والسرائ ومراسلت ابين وزيردكن ولي منجانب صدرصوب واربعني رزيدت بايت الهم معا لات ملى وممولى معا لات متعلقه فواج انگریزی تقیم سکندرآبا و و بولارم و مفوضه مل سه برا رومقدمات دبوانی و فوجداری و مال ما بین رعایا نے سرکارین وغیرہ متعلق تھی! ور سیمند مات مولوی اسین الدین ک ا ورنائب ا ول رزیپزش بیشورهٔ با تهی نصیل کیا کرنے نئے کیکن حب مشروین کا انتقال ہوا۔ اورمسٹر اکیفا شرطے معتمد خاتگ اور سیکسیس صاحب بگرای ان کے بیش دست مقرر مہوئے تو ما قیام سٹر زرکور بعض ایم معاملات ابین سرکارین بھی اس دفترہے متعلق له سید سعدالدین کی نسبت ان که ایک تیم وطن مررا سی شاعرنے ایک ہجو بھی منطوم کی تھی اس کا ایک شعر مجر کو

كاليدن ويوجيدن وبرآنگ بريدن ؟ كنّ ز توني زويدر زو موخت

ہوگئے جس کا نیتجہ بیہ ہواکہ مشرفرکور " پا باستے وگرے دست باستے دگرے "جبدراً باقسے شہاشپ روانہ کرشنے گئے جس کا ذکراً بندہ کنے والا ہی۔

ستشتشم البكرة ذات بابركات حضرت بندكان عالى حضور يرنوروا ساندشابي كي ابت اوراہم معاملات ملی کونواٹ تنغنی عن الالقات میں الا مرارام پرکسیرعمرة الملک کے مشوره سے کرنے تے ۔ اور ترین گے را کو ایک نہایت مدنب ذی و تعت آ دمی منجانب ا مبركبير بطور وكيل مرروز أستنانه وزارت يواس بي كام ك واسط ما صركت تفيد ان امیرکسیرکی دات با بر کات ملک دکن میں نهایت مردل عزیز تھی اورا ہل ملیدہ محبت مفرطک وجہسے ان کو متحطے میاں کیا راکرتے تھے علوم ریاضیات میں برطولی کھنے تھے . اور عربی فارسی سے بخویی آگا ہ تھے ۔اس قدرخوسٹ باخلاق و فیاض و کر بم انتفس تھے کہ ان کے علاقہ کے الازمین مائیگاہ توا بک طرف اہل بلدہ کسہ ومہ گویا ان کی پوجا کرنے تھے اوركل مراوج بعداران ومنصيداران وسررت تناران بإست ان كے اگے سرجو كا نف تھے مِفْتُمُ إِنْكِيرُ كُلُ النظام وليورض مبارك بي جامرا ، والازمين أباً عَنْ حَدِيرِ برسركار يط التي تحاس س كوئ تبدل وتغير ما ترزيكة تح اكه هوق قديم س كوئى محروم كياجاء م مشت کم نیکه محلات تنا ہی کے انتظام میں بغیر شورہ حدہ مصنور ٹر نور کو لی د نه نیتے تنفےا و راس قذران کی غطرت بڑھا رکھی تھی کہ بعض اموریس اسم گرامی سگم صاحبہ کی نیاه لیکررز ندنش کی مرافلت بیجاسے محفوظ است تھے۔

مشم اینگه اصراراس ا مربر پیما که کوئی پوروپین مانیم بور و بین الازم رباست با دباش له ان کی جگر می کاف جوسب مفارض کیتان کلارک معترفرج مقرر بوئ نفی اب معترفائی بنائے گئے اور میرسین صاحب ان کے پیش وست ایسے ۔

و ہم مرسب نے نہا وہ اس امریم صرارتھا کہ وکن کے با ہر سہت والے طازمین کواپی فا گئی اور ڈلوٹری میما رک شاہی اور صرف فاص کے معاملات میں ہرگر دخل ندنی ویت وقعات ہند صف اور میرارشا و فر این کر دخل این مراس و ہند وستنان و ہبئی وغیرہ قطعات ہند کے باست مدے اگر حینها یت ہوشیار و بخر ہم کار و مختلف علوم و فنون میں صاحب و شرکاہ ہیں گرفطر انا ناممن ہے کہ وہ ہم سے ایسی ہدر دی کریں جیسے وہ لوگ 'جوا باعن بی ہم سے تعلق مکھنے جلے آئے ہیں۔ ان ہیرونی صفرات مذکورہ کی لیافت و تجرب کاری سے صرف ریاست کے اشخطا می امور ہیں فائدہ المحال ال

فاص ندرز میشط سے ملتے یا آتا تا د کیرا درائے یا گاہ دیشکاری سے ل سکتا تھا۔ جِنائج اس کی ایک دومتالیں آیندہ کئے والی ہیں۔ صرف راقم ایک شخص تھاکہ اس قاعدہ سے متنیٰ کردیاگیا نمااس کا ذکریمی اینے توقع پرائے گا۔ گریجب تراینکہ خزانهٔ عامرہ و د قرمجا پرهمی کونی مهند وست نی مدراسی وغیره مفرر نه تھا۔ صرف و ه ملازمین مهندو تدمې جن كے فاص تعلقات سيت بدشيت جلے أرب سے والى برسر كار تقاور قديم قواعد بركل حباب ریاست رکھاجا آ گھا۔ اور بیرارسٹا و ہواکر ناتھا کہ انگریزی قاعدہ سے حسایات ك كيكف ورجائي يس ببت وتت صرف بواكرًا بي الكيرك مدس اج مك جن فيامر پر حساب رکھا جاتا ہی وہ اس فذر سل ہے کہ بہت جلدا و ربلا و قُبِّت جانج ہوںکتی ہی اور بیتنور تفاكم مرروز بوقت دوازده ساعت شب ليابى را ما را واوران سے قبل ان كے باب کردی وغیره کاغذات لیکرها ضرا منته سقه اور وزارت بناه جمع وخرح پر دستخطاکر کے اس دن تک کاجمع وخریں بندکر فیقے تھے۔اس کے بعد یوشاک سٹیب خوابی ہیں گرارام فرمات تھے بینائیجس شب کومض الموت ہیں بتلا ہوئے دسخطار کے مرض ہیں مبتلا ہوتے اورصبح كويني قضا أن كوهم سے أجك لے كيا ك

سے دورہا پرکرچرخ طفر برآردج توشمسوا سے دگر

ہرزما نہ کا ایک خاص معتضی ہوتا ہے کسی زمانہ میں کم عقل کم لیاقت ناقص تدبیر کے لوگ بردھے کا رہوتے ہیں جس سے ملک واہل ملک کوصد مرہ پو نجی ابی جنائے حضرت سرور عالم رسول مقبول صلی اللہ تعالیے حالہ والدواصحابہ وسلم نے اس کی نشیش چٹی گری کی فرانی کے اس کی نشیش چٹی گری کا لوگ فرانی کے اس کی صداقت کا ہم آج تجرب کرہے ہیں سی حمد میں جو فروش و گزیرم نمالوگ

برسر کار موتے ہیں! وربا وجود اپنی ایبا قت! ورہنرمندی کے اپنی ذاتی فوا' یہ کوا مورعا تمریر ترجيح ديكر ماكسا ورانل ماك كوتبا ه كرنے ہيں ۔ اور كو أن د ورايسا ہوتا ہے كشجيك قل الگ كاربروا زمروت به بین ورانتظامی اصول فائم كرك اكسا ورابل ملك كى روزا فرون ترتی میں کوشاں ہوتے ہیں۔ چنانچے ہیر و دری ایسا تقا کہ سُرتی ما و صورا و گوالبار بن ممارق جْلُ الله ورثيبال من اورسرسالارجْنَك جبدراً با دمين بمسراك مرتبران ملك ك

عظم جولوروسياين اينانام يا د كارجمور كئم بي-

**یا ژو بھم اگرچیر رزیڈنٹ اوران کے مرد گارا ول اور دیگرصاحبان انگریزی کی خار** قبول فرمات منظ . گرگورننٹ کی *کسی سفار مشس کو*قبول نه کرنے تھے بیانچہ حیب<sup>ی</sup> جا ما<sup>مار</sup> مرتب ہوئی تو وزارت بنا دنے کر نل بہو ل کوخود ملاش کرے سرا فسرفرج مفرر فرما یا اور گورنمنط آف انشار Good. of India انشار دکوتبول نه کیا-اس ہی طرح حضرت عفران مکان میرمجیوب علی حال حنت آرام کا ہے انتظام تعلیم کے وقت کیٹان جا رہ کلارک کو انگلتان سے براہ راست بلایا اور فارن آفس کی مدا خلت بیجا کو نا جائز رکھا اور بھنا ن مشر توہن کے جو وزارت بنا ہ کے اگریزی ستاد يقط انتقال مح بعدمط اليفائك كويرائبوث سكرٹري نبايا - اسي طرح وبگر خدمات يرحن يريوروبين كابونا ضروري تفاا ورمفيد تفالية أنتخاب س ملازم كتفسق

و وايرو هم- ان كل إصولول مين سب سي زيا ده فابل فدريه اُصول تفاكه اعراز مركز ومستع على قدر مراتب جوزمان الكروعا لمكرس على اتقى قده و مجد وكد فالمم كم كالح تے اور چونکہ وزارت بیاہ نے بزرگوں کے سایر عاطفت میں نشوو ٹایا یا تھا ان ا سيحملًا وسمعاً وا ثقت تنفيح حباراً با دية ما زه وار د كوبېمعلوم ېوتا نفاكه كويا وه اكبر عالميم

## کے زمانہ کا تماشہ ویکھے رہا ہی۔

احوال دربار درارت بناه الماك أندسي قصد موسوم بر" قصر طبيلاس "سب اس كانترجم بين زماين اً نگریزی میں بیرها تھا جب میں اسٹنا نهٔ وزارت برها ضربرتیا تھا نقشہ اس قصبہ کا میرنی کھو<sup>ں</sup> ے سامنے بھنے جا یا کرنا تھا جوا ندکسی مصنف نے وزیر اعظم کے در ہا رمیں حلبل س کی ممید کی بابت دلحیت تفصیل سے لکھاہیے۔ آفتا ب منگلفے سے قبل دوار ڈ ہ راعت شب کک قابل دیدگھاکھی اور رونق رتبی تھی۔علاوہ آن ہیرہ والوں کے جِشب وروز اس رسیح جلوفاندیں حاضرت سے مظارمین اور عمدہ داران وفاترِ و محکم جات کے میا زمنصب واران اورسرر سشته وارول کی یا لکیال جمعدارون اوران کے جلوس کے گھوڑ سے اور ہائمی ا مراد بلدہ کے جلوس ا ورمہوا دار اُسمبد واروں کے مبانہ کیہ تو باسر کا ساں تھا۔ ا مرر و فتر خزانه و محاسی ا وران کے رُو ہر دکے دالان میں جوالان شسست وجو براران · وفرا شان وغیره ا وراس ہی دالان سے زمیر پر ح مرفحتگفت کمرے جن ہیں اہلِ دریا بہ انصبح ناست م او فات مقرره برعا ضرم رور ما رسك ولسط وتت مقررا ورجرا حدا كمره جس مین فقیرترکی جا برانه حکومت ان ال در با رمی*ن سے مغزز ترحضرات ا*ئینه غانه میں سلینے روزا وروقت مفررہ پر بامید بار مایی اورگلهما ری ہیں مغندین وسران د فاتر و محکمہ جا ت منظر ما د آوری بنشجه بوئے' ان سے معزز ترام<sub>ا</sub> مثل خاندان را گورمها و را جهر تثيوراج وبرسهصدرالمها مان وغيراكم امراراجعيت وخطاب يبله ي سع وقت القات مقرر كرا ليت تف فقرا ومثالخ وعلمان دين ك واسط عبى فاص وقت مقرر مرجاً ما تفاران کی ملاقات کے وقت مستر مھوڑ کر فرٹس پہنچیتے تھے۔ بلک معض کاچند قدم آتھا ک بھی گرتے تھے ۔ میں جمع کا تبرجس میں مختلف مراتب وا عزا زیکے اور اشنیاص صاحب عرض لوگ

ہوتے نفے روزانہ آستان وزارت پر ماصرر ہماتھا۔ اور برنیض خش وسیع الافلاق وزہر ہرفر د بشرے اس طرح بخندہ بیٹیا نی ملتا کہ وہ خوش خوش لینے گھرواپس آتا اور بربقین کرلانیا کرمیں ہی مور دالطا من خاص ہوں۔ وسعت اخلاف کی دو تبین مثالیں کا فی ہوں گی۔ ایک بزرگوا رع صرئہ دراز کے امیدوا رسے سرد ربا رمسند کے پاس جاکرا پاک یائی بڑی جس کا ایک شعر مجے کو با در ہ گیا ہے

> کھرنہ یو تھیوکہ کیا ہیتے ہیں کیا گھانے ہیں بیٹھ کرر وزمیا نرمیں ہوا گھانے ہیں

 عرب جنیدخال بیمان مدوی تنزیت یا ورالدوله دغیره جنول نے بین کام کے وقت مرفروشى مين وربغ نهين كباتها صاحب خطاب وجمعيت نقاره ونوبت وجاكيرون صربيم كئے۔ نلاصدا نیکر حس طرح اینی عظمت اوروقا رو وفعت کاخیال کی تھے کے کوئی ہے ادبا نہرت المسى الى درباريا الازم رياست سے شونے بائے اسى طرح برابل در بار والازم كى عرت المنيال ازا دينا الالعلى على قدر حثيت كضيف بمب سے زيادہ ان كوا داب سناہي کے فائم کی کے پراصرارتھاا وراس کی بابت شمس الا مراءا میرکبیرعمرہ الملک مرحم بى برا برناكىدكرت سية تقد ايك باركسى مصب دارى صنرت بندكان عالى كينبت لفظ بحيّه كها وزارت بناه كاچهره سُرخ بوگيا ا ورعلاوه جرما نه که در با راس كا بندكردٍ ما ـ تنیت با ورالدولها ورعرض بگی پر تاکید تنی که سرید ا دب ا میر بو با غریب «یورشی مبار سے فوراً کال دیا جلے مفلاصرا بنکراس وزیر با تدبیرے کل حرکات وسکنات رفارگفتار يا بند ثواعد وصوابط نق يؤش ثوراك از مدتھ - اطعمه لذيزه يركمال درج حريس تھے۔ انگریزی و فعلی و مندوستانی و دکھنی طعمہ مرتتم کے روزانہ طبار ہوتے تھے۔ واروغہ عبدا لوماسي مراسي تنظم إوري فانجات تفيد وحوتون كابرعال تفاكه ون كي دعوت كا كاه او دختصرا و راكتر مختص صماحبان الكريز بوتي لتي حس كو" بريك فاسط" (Break معان على دعوت داوم دعام سے بو ق تھی كر مهان أل ہوجاتے تنے۔ انگریزوں کے واسطے میزیں الگن کھی تھیں۔ اس کے سامنے مرکان مرق تنزوا وسي مانوں کے واسط کھائے تاتے ہے۔ نام مارہ دری روشنی سے مگر کا اٹھی تھی۔ مرحمن وتتجر مختلف رنگ کی قنا دیل سے پُرٹورتھا۔ نواب صاحب دروازہ پرہمانوں کے ك جس رماخ سوسي كم الكريز فر بلطية تخف بینے کے واسطے بڑات خو دکھڑے نہتے تھے۔ ذی مراتب صاحبان اگریزے ہونئے ملاتے سکتے ووسروں کے واسطے صرف گرون ہلائیے ستھے۔ وسی لوگ دست بستہ آوا ب بحالاکیگ بڑھ جاتے تھے۔اس رسم استقبال سے فارغ ہوکر خود رزیڈنٹ کے ساتھ میزر سیٹینے نے ویسی لوگوں کی ہمان لوازی میر تنوعلی و دار وغیعبدالو ہاب وغیرہ ومصاحبین ص کباکرتے نے یک ملاز میں ریاست و منوشلیں خانگی مدعو ہوا کرنے تھے۔ بیس نے انگر نرو<sup>ں</sup> سے سئنا ہو کہ یوروپ میں بھی البہی وعوت کسی جگرہنیں مہوتی ۔ رخصت کے وفت ورات یناه بهردروازه پرآکر کورے ہوجاتے تھے!ورلینی لنبی عطرکی سنسیٹیاں علیٰ فدر مراتب کسی کو ما رہ کسی کو دنل کسی کو د کوکسی کوایک عطا فر ماکر رخصت کیا کرتے نئے۔ مبرے حصدمیں بہلے دو وا تی تقیس بھیرانج ہوگئیں اور ما لا خرنو کی نوست بپونجی۔ خانگی انتظام بھی ان كا قابل ديدا ورحضرت آصف جا وجنت آرام كاه سه كم ندتها - سركارها ندكي یرا در دا درا نیرا جانت ما هوا ری مقرر نقے ایک روییپرزائد خرج نمو تا نفا . ڈیوٹر می اتفا ببرون ومحلات مُدَا عِدا تفاء بيروني انتظام ستشبيدي غيرفانيا ما ل كي گرا ني ميں محلات کا انتظام ان کی والدہ مرحومہ کے سیر دیتھا۔ جاگیرات اورجمعیت کے واسطے علیٰہ ہ انتظام نفا کوئی ریاست کا ملازم خانگی انتظام میں با خانگی ملازم ریاست کےمعاملا میں دخیل نہونے یا نا تھا۔ لینے والی اخرا جات میں نہایت جڑورس تھے۔ <u>گراینے</u> مرتب<sup>و</sup>زار کی و تعت تائم کی کفتے میں کمال درجہ فیاض تھے اور بہی وجہ تنی کریم پیٹے دفر ضدار رہتے تھے۔ ایک روز جومیں سلام کے واسطے حا ضربہوا تو ایک ٹوکری ٹاٹے کے نیوں کی منی ہوئی مند کے سامنے رکھی ہو ٹی تھی۔ اس بیں جیڈ چیزیں سنگ مرمرکی آگرہ کی ساختہ رکھی ہوئی تیں ميرے چره پر اُنارتعجب ديكھ كرمكرائے اور فرما ياكہ ببعمدہ وزارت كا جرما نہے ۔ ايك

انگریز مجھ سے سلنے آبا وربی تحقہ میرے واسط لایا اوراینی فیام گاہ پر جا کریانچ ہزار کابل ان اشاء کی قیمت کا لکم بھیجا۔

سواری مُبارک حضور ٹیر نورفلعہ **گو لک** ٹرق میں رونق افروز نفی اور فاعدہ قدیمیہ ہے تھا کی<sub>ہ</sub> امرائے دریا رہم کاب اپنی اپنی مقررہ مل سنی فرو دگاہ پر مع خدم وشتم فروکش ہونے سے وزارت بناه بهي ممركاب سعادت اپني قديم فرود كاه يرج أباً عن جديًّا ان كي ملك تمي فروكش بوسئ ميس ليني روزا وروفت مقرره براس مكان بس برائي سلام كبارمكان بوسیده ا و رمزمت طلب تھا۔ میرے اس قول پر که مکان مرمت طلب ہے ۔ ارتباد ہوا کہ روپیریکاں سے لاؤں۔ داروغہنے وّتین مرار کا تحیینہ میں کیا ہے۔ یہ وزیر تفاکہ میں کی عظمت اورس کا و فاریه فقط ماگ دکن میں ملکه آفلیم ہندمیں اور نه فقط آفلیم ہند ملکہ مماک يوروب مبن فائم تمقارا ورحب اس وزبر ما تدبير في سبروسياحت بندومتنان كاارا وه كيا توخددر ريابن طومين بمركاب حاضر تفاء اوروالسرك كے احكام جاري مورسي کراس ہمان عزیر کی خاطر تواضع میں کو تا ہی نہ کیجا ہے اورجب اس نے سقر لورپ کیا تو شاه اطالیه اور پالیا کے روم سے اس کا استقبال کیا اور ایسی ہی مرا رات اس کی فرانس میں ہوئی اور انگلینڈ میں جواس کی ہمانداری کی گئی وہ شاہ ایران کے مرتقی۔ نواب البيركبير ورارت بناه سه رسم من اعلى تراور حاكبرات وجمعيت من برتر لواب تنمس الإمراء المبركسرعمدة الملك معروف بمتحيك مبال تخاور حضرت بندكا عالى سے قرابت قریب رکھتے تھے ورارت پنا ہ اگر جیا زہ رہا بند مراسم فدیمیستھے۔ گر بھر عی انگریزوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے کچھا ٹگریزیت کی جیلک ان کے ہاں واخل بوگئ تى متلاً نىا مكان أكبينه فائد نفيس سامان أرائش وميزكرسى وغيره ساراسته تما- اورا نگریزی دعونوں مں انگریزوں کے ساتھ کھانا کھاتے نصے اوران کے رشتہ دار بھی شن نظام بارجنگ وغیره ان کے مقلہ ہے۔ گرنواب امیرکبیرے ہاں اگر رئی کی بوهمی ندهمی با دجو مکہ جوانی میں کلکہ پر کا ایک سفر کریے تھے اور وا نسرائے کے آبا ں مهان ره چکے تھے .ان کی ڈابوڑھی میں قدم سکھتے ہی ببعلوم ہو یا تھا کہ گویا عالمگر کے وقت میں داخل ہوگئے ہر ملازم سوائے افسران فوج کے نتیجے نسیجے دکھنی اگر کھے لینے ببوئ كمرسته وستار برستيمتير مدست ينش فبض و ركمرا گرصرورت بموتو سروتت ورنهضج وشّام بارباب ہوسکتا تھا۔ در ہا رکا دُستوران کے ہاں نہ تھا نہ کسی انگریز کی دعوت کریتنے تقے سوائے اس کے کہ حسب فاعدہ قدیمیر در بارستا مإن د بلی ڈ اڑھی منڈوا تقے باتی کل امور میں یا ہند شرع شریعیا تھے۔ معاملات ملکی میں طلق وخل نافیتے ہے اگر کوئی نثامت کا مارا وزارت بیناہ کی شکابیت کر ّیا نفا تو خفا ہوجاتے ہتے ۔ایل ہدیکے ساته خواه امیر به ویا غرب نهابت قباضی کے سائٹرسلوک کرتے تھے یا ور پیر خود نشر مُندہ بونے کہ اس سے زیادہ کرنا چاہئے تھا۔ عبد بن نور وز ونسنٹ وا یام غراکس اولیاکرام و شب برات وغیره آیام رسنت میں ان کی ڈلو ٹر عی پیر فابل دیدرونق ہوتی ہی عمارہ ارا ومنصب داران و داروعْگا ن کل کا رَفانجات الغرض حبله الازمین یا کا ه رعو بوسلسنت ا و را س خاندان کا دستورز ما ترتیخ خُبُک ہے یہ نما کہ ان سب جہا نوں کے ہاتھ وہلایا كرتے ہے ۔ گریو کر کبیرانس اور مبت كمرور و يوست استخ اں سقے لیتے عوض لینے بیجوں سے خدمت مها نداری او اکروایا کرنے نفے و ویسنیے نفے ایک محتشم الدول عبش محل كالطن سيم فقد ووم لبشيرالدوله أيك قانداني بيري كيست سيم مقر ممكت دكن ميں اينے علا قدبرہ ہے ۔ اور ل على فرصرت خاص۔ يہ براہ راست رئمبن وقت

کے انتظام بیں ہے اور محصل اس کا اخراجات ذاتی وصفاتی و محلات میں صرف ہو تا تھا دیوان سے اس کو کو ٹی تعلق نرتھا۔ اور عمال اس کے مقربان شاہی میں سے ہونے تھے اورصاحب نوبت وعماری ہوتے تھے۔

و وهم علاقه ولواني.

سوم مه علا قد بیشکاری - بیر تقیقت پس اتبدا را ایک علا فد تفاا ورکل محالک محروسه بعنی می سمتان و جاگیردا ران کو چک و سربیت نوح و منصب زیرا نقطام و زیر عظم تفامگررای چند ولال کے وزارت کے زیانتہ مارین ہوگئی۔ ورشہ بیشکا رمحض مرد گار وزیر عظم تما۔ چند ولال کے وزارت کے زیانتہ بیا گاہ زیرا نتظام ایک مقرب رئیس وقت بعنی آصون جا

له ما گاه یا ما نیر کا و ساس لفظ کے معنی اور وجه تسمیه میںنے جیدر آبا دمیں اکثر لوگوں سے دریا فٹ کئے مگر جوا تىكىن غنن حاصل نەموا - ئايرىخ سلطنت مىلىد دىكھنے سے الىتە كچەتپەچلى ہے اس عمدىيں ہرا مىردر باركوفوج دىشكر مکنے کی پابندی تنی اورام کے واسطے جاگیرات و مناصب عطاً ہوا کرتے تھے۔ جاگیرات د دفتی کے ہوتے تھے ایک بزبان تركی التمنیاً معنی جاگیرات بخائے تَنواه اور دوسرے جاگیرات فدمتی ہمائے اخراجات فوج دِنشکر اس بی طرح و وطرح کے مناصب سے ایک مضب رکاب معادت جو دریر عظم سے لیکر سرامبردر مارا دنیا و اعلى اوران كى اولا د كوعطا ہورتا تما اور برمنصب داریا دیثاہ کے ذات خاص سے لقلق ریکھتے اور عبرمات مختلفہ و كارخا نجات مِرشب و روز ما ضرئت نفي عند و وم منصب ديواني جوبرائي ترميت وتعليم مشرفا ويخباعطا بوا كرَّما تفاكه وقت ضرورت ان ہے كام ليا جائے۔ا ور دستور ميرتفاكه ہرا ميرصاحب عاگيروافيج اپني اپني فيج ا ور منصب دا رخو د بحرتی ا ورمقرر کرتا تھا۔ اس انتظام میں در پر انظمے کیکوسو بہ داران مانک نگ کی طرف سے خون واندلينينسەر بنا تقالىدا ايك فنرج خاص اېل بغا دُت كى سركوبى كے واسطے فائم كى گئى . اور پيروان خاص با وشاه سن تقلق ركمتي تحي اورا وشراب فوج نهايت صحيح النسب بهواكرية تصاوران كي قدرومزات برلاف كي وانسط شاہزا دیاں ان کے گھردی جا با کُرتی تھیں اور میرنوچ اورا مرائے نوج دارانسلطنت میں تقیم اور شبایذرونر فدمت حفاظت وات با وثنا ہ کے واسط متعد بار رہتی تنی اس فرج کویا بیگا ہ اور اس کے افر کوا مرکز سکتے نے بیں اس کے دوکام تھا کی حفاظت دات با دست وا در اس تبیت میں کو با باصطلاح حال ہو جُدی گار دلتی و در ار ارکوبی وزراء وصوبه داران باغی ر نواب سرو در شید جا ۱۰ کنر کتے تیجے کہ بیری فیج جمعیت میسرم ورساله جبتیاں ًوفرج با قاعدہ جو اتحت دیوان ہیں ہمائیے، تحت میں ہوٹی چاہمیں گرچے کہ دباقی وسٹے بھِآنیڈی

اس ولسط فائم کیا گیا تھا کہ وزیراعظ تعنی دیوان و دیگرا مرائے عظام متمردی وسکرشی نہ کرنے پائیس- بہایک فوج ھی جوبسرکر دگی تینغ جنگ کی گئی تھی۔

، پنچم علاقہ سمتان کیبی دختصر رہوا ٹیے بھے جو اصف جا ہ کے با جگذار تھے۔ س خرالزکرکے راجگان با جگذا را بنی ریاستول بینی سمتانوں میں خود مختا رصر*ف* وزير عظم سرتعلق رکھتے تھے میرے زمانہ قیام میں میں نے کسی سمتانی کو اعلیٰ حضرت کے دریا رمیں حاضر موستے ہوئے تئیں دیکھا۔ پائیگا ہے کل علاقہ جات ا مرائے بائیگاہ تعلق سكفته تقداس میں وزیر اظم كوكو فئ تعلق نه تھا بمبرے ابتدا في زما نہ میں وجہد سلطنت حضرت افضل الدوله میں تضعت کے زائد یا کیگا وعمدۃ الملک مرحوم کے یا س تھی الصف ما قى وقارا لامرا ُ رستْ بيه الدين فا ب مرحوم محتشم الدولهُ ا ورستْ الدوله مِن تَسْمِ هَى ليندُّقا ا مختشم الدوله وه بمی حصه بشیرالد وله کے باس آگیا۔ ان امراء کی گاہ کا ہ جب سوار بخلتی تی تولوگ استر میکھتے کے واسط جمع موجائے تنے جمدور الماک جب رز مرتبط سے <u>منت</u> جاتمے تھے تواس ثبان وشوکت اورجمعیت کے ساتھ<u>طانے تھے کہ ڈکٹا اورنشان ان کا</u> رزیدنسی کے دروا زہ پرا ور بوچہ سواری انکا ہنوز ڈ بوٹر عی کے دروازہ پر ہونا تھا۔ اور رزيبنت سيترهيول كے نيچے استقبال كرے دست بيست ليحا تا تھا۔ علا قدُو يوا في معنی مات ا بدبدت كاكل انتظام بيروني واندرو تي زير عكومت د بوان نعني وزير عظم تها لارسي ممد<sup>د آ</sup> و ولازم ریاست از ا دنی تا اعلیٰ کی مجال نه تھی کہ بغیرا جا زت وزیر عظم رزیڈنٹ کے پاس ایمرآ پایکا ہے یا س جاسکے صرف و وتین مخصوص عہدہ دا ران ریاست اعلیٰ حضرت کی ندرو<sup>ر</sup> ر بقیہ نوط صفی گرست تہ ) اخرا جات اس کے دیوانی ہے ہوئے ہیں امذا ایم خاہوش ہیں بھیرجی نحتا را الماک تک نوصلاً . نہیں ہے لیکن اگر بعدا ن کے غیرا ورا ّ فالٰ ا دمی مقرر ہو تو ہٹنگ ہم دعو تی کریں گئے اس واسطے کہ ہما ری فو رئیس وریاست کے ساتھ ہم ا ورہم ا باً عن جرا ن کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ۔

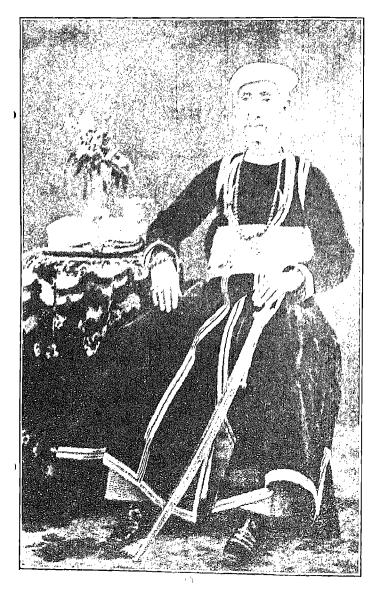

نواب امير كمير رشيد الدين خان بهادر

كے واسط و و بھى ہمراه وكيل رياست منتب يا ورالدوله جا ضربواكرت نے بيي وج تى كه باب سازش ان ك زما نه مين كليتهُ بندتها اورتام ابل رياست كي الميدويم ذات واص وزير ما تدبير سعمتعلق تحى علا قد صرف خاص ايك البيرزاده قديم وباخطاب و نوبت و ونقاره كى سير د تفاجس كوخو د اعلى حصرت اپنج مصاحبين حاضر باش ميس سانا مزد فرمات تفي ايك علاقه واركوووسرك على قبيت كوني سروكارنديها. نواب وقارالاراد الواس أرمشت الدمن عال وقارالا مرادر فرد محلف البطن وآ تتمس الامرادا ميركسيرعمرة الملكب كع تقيم واس الميريا وقارا وروزيريا تدبيريس فاطع بطن عدا وت عمی حب کی تفضیل ایک قصیطویل اورلایق اس کے ہے کہ جا درلنیاں ہیں پونٹیدوسے - نمایت ولبرسیای اور تندمزاج تنے یمٹوسط القامت سانولار تا مجھر میا جهم مو تخييب اليبي حِرِّ هي بوكبين عب يركبيول ركه رياح إليه الندوصلوا ورُستنعد بجار مُركع پڑھے نہ تھا ورشل اپنے براور بزرگ کے فیاض اور مرشخص کے ساتھ سلوک کرکے خوو شرمند الوق في كم كا في سلوك نه كما كما جلد خفا الوجات في اور جليما ت الحي كردية ت اکثر مجرمین و ملزمین ابل ملیده بھاگ کران کی ڈیوڑھی میں پپا ہ لیتے ستے اور قانونی سزا سى محقوظ موجات نفي ان كم مفصل حالات ابني مقام برمطور بهونك. راجزند اراجه نرندر بشيكار رياست راجه چندولال كے يوت تے تے راج حيد وال اله برائبيدو بيم اس صول انتظام بولايق على خارك بعديها ميدو بيم رزيزنت ك طرف متقل بوكمي إورا ول جري در دازه رزیزنت کا کھولاجناب مولانائے منظم میپرجنگ محس الملک مولوی مهدی علی خال ورسر دارعبرالحق دلیج مسلم شخاس زماننه سے آج نک ہرکہ دسرحتی کہ وزیر وقت ر ڈیڈنٹ کے تیور کو دیکھا کرتا ہے۔ ك نابرخ بدياكش ٢٧ رمضان سلاله ترى مقدسيد ليفي برا دركان نواب الميركبيرعدة الملك ك انتقال ك بعدتبابيخ ٢. رمضان ٢٠ الماليوم ١١ راكتو برئت لهُ مين شريك النب رئيس مفرد بوسك ١٩ . د نقيعه و ١٩ تايم كوا سقال بوا-

کی حکایت مشهور ہے کہ حب وہ پنجا ب سے دکن میں آئے نوٹملٹ فکآلنج سنتے اوراس زمانہ میر ایل بلده کلیم اجمعین حیامبر حینزیب نا خوانده محض نشخها در بجز فن سیه گری د وسرے کل فنون وعلوم كوحقير سيحق منفي مصرف چند كاليت تما وربريهن ابل قلم تنفي را جه چينر ولآل حآ ا فلاس مين أيك جا درزين برجياكر زيرجا رمانيا رئ كاغذة قلم دوات دوراندسيني سرفته ا در لوگوں کے خط حسب حیثیت ایک آنہ سے لیکرایک رویبیۃ کاٹ لیکر لکھا کریے تنے اور جوکھے اس طرح کماتے تھے بقدرگذران رکھکریا تی کل خیرات کر دیا کریتے تھے رفتہ رفتہ ان کی خبرنواب الميركمبيرونفت كوميونجي اوراس سركارمين طارْم بهوكراس قدر ترتى كى كه تمام يأميكا" كے اتبطام برقابض ہو گئے ۔ خلاصہ انگر حضر رہ اس برد كان عالى تك بونغ كئے اور بشكار رماست کی خدمت برسرفراز موکر بهت جلدوز برخمار ریاست اید مرت بوسکئے۔ تمام امرار رياست بين صرف راج نر ندر علمي ليا قعت بين عمدة الماكرية وفيرة الملكك بمسرت بلك عربيت من الصيمين يا وه نفع اوسنسكرت اورللنگي و مرئي ميں بھي اچھي ليا قت ركھے تھے يوا دو دېش میں لینے دا داسے کم نہ تھے۔ فقرارا ورسٹنا کچ کو بہت عزیز ریکھنے نئے اور وظا کفناوراوراُ عليات كابهت شوق تفا . نا زجى يرُ هاكرت تحد ايك شسب كوكه من ثما بارباب تفامال نے اتنائے گفتگومیں فرما یا کہ ہما سے اعرون و میسکے فلا س اشلوک میں صافت منافینیگوئی حصرت سرورعا لم رسول الله صلى الله عليه وآله و صحابه وسلم كى إبته باسم مبارك محد وتكلمهٔ یاک لااللہ اللہ اللہ موجود ہے۔ میں نے جات تک غور کیا ہی وہ ہیہے کہ ہمانے رشی وُنی جن كوما صطل ح اسلام بني كهنا جائے بعض ان ميں سے صاحب شركعيت بهوك أي اور نے ٥ مربع الثاني من مارم ويدا مورئي براشعبان المسارة كو ميشكارمفرر موك منسكة



ههاراجه نرندر پرشاد بهادر

نبی محض ہا دی قوم س طرح عضرت مولی صاحب شریعی وصرت میسے الم شریعیت بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے بلکہ میں تو یہ کموں کا مهالک واقوام دیگر مشل ایران وحین وغیر میں میں کی بیمب حضرات صرف اپنی اپنی قوم کے داسط میں کی بیمب حضرات صرف اپنی اپنی قوم کے داسط شامع وہا دی سے کسی نے دعولی عام ریاست اوربشیر اوندیراً ہونے کا نبیس کیا جس طرح کرائی بعدی تعین میرے بعد کوئی صاحب شریعیت کرائی بعدی تعین میرے بعد کوئی صاحب شریعیت بیمبرے بیمبرے بعد کوئی صاحب شریعیت بیمبرے بیمبرے بعد کوئی صاحب شریعیت بیمبرے بیمبر

عاضر باشان دایودهی مبارک شاهی بین سب سے بڑے اور مماز نواب تمنیت یا ورالدوله وکیل سلطنت ما بین سناه و وزیر سقے ابتدائی حالت بین ایک معمولی مضافیات مئتے گرانیج من لیا قت سے رفتہ رفتہ ترقی کرے اس مرتبہ کر پہنچ گئے۔ بہت صحبح العقل م دور بین اور نها بیت خیرخوا ه شاه و وزیر ستے۔

بيعبيب بات بحركم كل إل حيدراً با وحيه بند وحير سلما ن فطر مَّاليني آ قائم ولنمت

یم حاصروغانب جان نثار کرینے کو موج<sub>د و</sub>یفے مگویا بعد خدا اور رسول کے لینے مالک کی ن<sup>وط</sup> كرية نقطة اورا مراء و ملازمين بهنو و تواينا ولوّنا اوْنا رسيحته عَصْرَكْسَى بردنسى مرراسى ، یا رسی، انگریز ٔ همند وستنان کی عجال نه همی که به او با نه اسی مبا رک اعلیٰ حضرت زبان پر لاسکے .علاوہ تنتیت یا ورالدولہ کے چند ڈی وقعت حضرات منجاتب و زمیر وامپرکبیرر ورا ڈپوڑھی مبارک برما ضربہ ہے تیے تبجلہ اُن کے مغرالدین صاحب وقصیح الدین صاحب منی تب وامیرکبیرا ورشهسوار حناک و شحکر حناک و اکرا م حناک مجتنبت بند کا بن حاص و لور عی مهارک روزاند در دولت فلک رفعت شامی برما ضربت نف مساحران فدمت میں سميه سيد اعلى عرض بكى من اليسيد مارسك وصوريت كه اكرشب ما ه مين بركا يك ساسفا ما يا تورستنم هی ان کود مکید کر ڈرجائے ۔ان کے بعد دار وغرگان کا رفانجات مثل نوٹنگ نمائٹ وجوا هرخانه وغيره تنفقه جوا باعن جدا بني خدمات برحا صربست تنقفه المرائح ريزه و حبعدا ران وغیرہم کے نام نیام تخریر کرنے کی ضرورت نہیں اس قدربیا ن کانی ہے کہ کل اہل بلدہ ہند دسکمان رفتا رگفتا روستشار میں ہم وستیں تقے یخریری ژبا ن فارسی اور گفتگو وکھنی تھی۔ صرف ایک امیر ما وقعت کا مختصر خال لکھ کراپنی امید واری کے حالات



نواب اميركبير سر خورشيد جاه بها در

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

شرفع کرنا ہوں۔

نواب ابركييزه رشيدهاه البراميرذي شان نواب خور شيدها و فرزندا كبرنواب وقارالامرا رشيدالدين خاس ورداما داكبر ضرت مغفرت منزل افضل الدوله جنت أرام كاه کے ہے میں مطالقا مت گورا رنگ وسراجہم مہت حیسن بارعب و واپ لینے والد کی حیات میں اپنا حصہ یا گاہ کا الگ کرے خود فتی رہو گئے تھے۔ وجبیہ تھی کہ ان کے د آ دا امیرکیپران کو ہت چاہتے ننے اوران کے والدسے پوشیدہ لاکھوں رویں بکار روجوا ہران کو دیا کرنے نے جوباعتُ رشك ان كے والدكم ہواكر ناتھا علاوہ اسكے حضور كير نوران سے مجبت سكت تے اور میت کھند روجوا ہر علاوہ جا گیرات خاص سے سرفراز فر ما یا تھا جس کوان کے والد سے کوئی تعلق نہ تھا اور حب ان کے چیوٹے عیائی ا قبال الدولہ بیدا ہوئے تو باہم والد وفرزندمين سيطفني اور زاكر بهوگئي - بعد فخارالملک وزيم ظم کے بيرا ميرديشان نمايت نتظم اور كار وبارس بهوشيار صاب كتاب اورفارسى نوشت وخوانديس اهجى وشلكاه ر کھتے تھے۔ان کی ڈیوڑھی بھی مثل اُن کے والدکے مجرمین و ملز مین کی پیاہ تھی۔ عدالت كونوالى وليها ندر قدم مركض تق - وزير عظم كاحكام كى تتيل ان كعلاقه مي مطلق نہ ہوتی تھی۔ گویا ان کے علاقہ کا کرااایک شقل ریاست خود مختارتھی۔ ان کے علاقہ کا استما مب بمي الگ تھا۔ اوران کی عدالت وکو توالی کا انتظام مبی الگ تھا۔ اوران کی عدالت وکو توالی کا انتظام مبی الگ تھا۔ اوران ان میں یہ تھا کہ خود کا رفر ماا ور کا رکن شل وزیر عظم سنتے۔ ان کے کوڑے والے خاص دیا ين بوك كور برست ايس بياك من كركسي كي السرية من وريم المم في ايك فحارص کوسفیرکمتا چاہئے خاص ان کے در اور پین تقرر کیا غفاجس کے ڈر بعیرے فی اللہ ك عضاية مين بيدا بوك اورسسام بين انتقال كيار تغییل احکام مدالت و کوتوالی موجانی حی ان کوفانی و بها دری وظیگی کے خطابات فینے کا اختیا رہی حضور میر فورسے عطا ہوا تھا۔ چونکہ لاڈ نے وا ما دینے اس واسطے فاص حضور کیا گرٹی کھی عطا ہوئی تھی 'وان کی ڈیوٹر عی کے الازم وعلاقہ کی رعایا نها بہت خوش وخرم وخوش حال نے مصدر صوبہ وار ہندی نواب گور نرجنر لی ان سے برا برکی الافات کر آنھا اور بریجی نها بیت وصوم و مام سے صاحبان انگریز کی دعوت مثل نواب وزیر عظم کیا کر سے نے بریجی نها بیت وصوم میں میں اس کے این موقع مربایان کئے جائیں۔ گے۔

عالاتِ بلدہ واہلِ بلدہ | بہخضرحالات توا مرائے وقت کے تقے اسہ بلدہ اور اہل ہلا سکے حالات عبی ہدئیر ناظرین کرنے خالی از تطف نہیں ہیں۔

کن شهرشاه را قوگلیاں بجر بنجو گھی نا صدر دروازه ڈیوٹرسی مبارک بجوٹرے بوشے سنگ خاراسے سنگ است تنا کی سائل خاراسے سنگ است تنا کی سائل اور نمایت گذی حالت ببر نفیس جتی کہ وہ کی جو گاڑی خارات بن کو جاتی تنی موسوم بن موٹری کئی تنی ۔ صرف صدر دروازه ڈیوٹرسی سے لیکڑا ڈیوٹرسی دیوانی و در دازه جا در گھا ہے بختہ سٹرک گھوٹرا کا ٹری کے خابل نخی شہر کی گذرگی کی با بہتہ حکایت مشہور تنی کہ وزارت بنا ہ نے انتظام صفائی شہرکرنا جا ہا۔ گرفین وزارت بنا ہ مولوی مجمود واکبر علی کا شریک تفاا ورجونواب و فارالامراک رشیدالدین خاب کو نیا ہو الامراک میں مقال دیوٹرواپ و فارالامراک رشیدالدین خاب کو اندین ام مولوی مجمود واکبر علی کا شریک تفا اورجونواپ و فارالامراک میں مقال کرتا ہے کہ انگریزوں کی موض کیا کہ یہ دیوان نک مرام بلدہ کے راستے اس نیت سے صاف کرتا ہی کہ انگریزوں کی استہ جاری ہوگیا۔
اندورفت اندرون بلدہ جا رتی ہوجائے ۔ بیں حکم اقدس برائے ما نفت صفائی شرورتی راستہ جاری ہوگیا۔

اہل ملبرہ ننایت سبدھ سانے بہونے لوگ تھے اوراُن کی معاشرت بھی بہت ساد

تني - وکھنی جولی د ارانگریسکھے اپنی اپنی خاندانی گرٹیاں ان کی پوشاک نفی ۔ غذا جا ول زیادہ' ر و ٹی ہبت کم و ہ مجی تنو ری ہے۔ 'نان کی روٹی '*''کتے نتے۔* نیکھاخس کی ٹٹی وغیرہ تکلفات ہمار ہندوستاتی بھائیوںنے شالی ہندسے اکر جاری کئے عام غذا اہل ملیرہ کی سوٹے جا ول ا ملى انبا را وغيره كا نزش ومت دير مرحول والا سالن با با زارى چاكنا به معيت سينده كالبور گزک ائمراعظام کے دسترخوان پرعلاوہ مذکورہ اغذیب کے قدیم زماند کی غذایس لاورانی سنبوسيم يُوريرا تحيا ورطوطاك وغيره هيئه جائة تقع مُران سب سے زبا دہ مختلف ا قسام کی خینیا رکھویرے خشی اسس وبا دام وغیرہ کی سپی ہوئی نهایت خوش ذالقراور تقول کا مرعفر ہوا کرنا تھا۔ جا ڑوں میں حلوا سومہن کی تھو ٹی حیو ٹی کیبا ں سنرو زرد رنگ برنگ کا غذوں میں نیٹی ہوئی یا ہم نقتیم ہوتی نقیں اورایک خاص غذاجس کوکٹے کتے ہیں بهت تُلُف سے پکا لُ جا تی تنی بیرغذا نہایت با ذائقة اورمفید گرُدہ و مثانہ ہوتی ہے۔ ببر غذا پکانے میں مبری بڑی ہوسلما ببطول رکھتی ہے اور پورن پوریاں عبی خوب کا تی ہے۔ کل خواص وعوام منسراب فرنگ سے منفرا ور دکن کی سیندھی کے شاکن نے حتیٰ کہ ملا مٹنائح بھی اسسے بری مذتھے۔عُرسوں' یا عیدوں بین' یا نثادی بیا ہ کی تقاریب میں بربا نی مکنی تنی - ا ورحق بیرے کہ انہی بربانی افلیم مندمیں کہیں نہ مکتی ہوگ - بلنگ جارہا یک معدوم تقى . امركِ عُظام تك فرست يرستر جها كراً رام فرا يا كرينے نفے يشل شهور هي كجبدرا باومين سوبي ايك ايسا بوكاكه وتحقيك فأنك مصفوظ رما بوكا عوام الناس کی علمی لیا قت بیرنتی که کا بیت پیمه لوگو ں سے خطالکموا یا کرتے ہتے اورا س ہی ایک فرقہ برنیشٹ خواندهاری نفی - زبان ایل شهر کی ارو و نے فدیم تنی - نمام شهریں ایک شاعر نفایس کا تخلص قبض تھا۔ اس کا ایک مصرفہ مجھکو ما درہ گیا ہے وہ ہواجامے سے با ہریں بمی ٹرکا ہوگیا۔

به حالت مسلمانول کی نفی - مهنو دمین کا بستند سبیشترا ور مرجمن کمنر فا رسی اور حسات ا<sup>لی</sup> یں مٹّا ق نے۔ بیر فرق اس وحبہ نفا کہ کل *س*لما ن سپاہ بیشے نظر جمعیت میں ملازم <sup>ہے</sup> با مناصب و وظا لَتِ سے سرفرا تہتے ۔ مجھ کو بہمعلوم ہو ّیا تھا کرمیں کسی اگر د ومیں اگیا ہو<sup>ں</sup> بالتخصوص حبب بین تیمرهمی مین جبیم نخش کی د و کان پرجا بنیمنا نفا توعجیب وغریب ناست. د مکیفنا تھا۔ بعنی امرائے کو چاک وجمعدا را ن نظر جمبعیت کی سوار باں مع لینے جلوس کے بڑی شان وشوکت سے ڈبوڑھی دبوان پر برائے سلام وڑا رہت بہا ہ جا باکرتی تقبیں برسیاست ر با د ه نطف اس کا پایج محرم الحرام کو آنا نها ماس دن د لوژهی د بوان کی برائے وعوت صاحبان انگرند سجانی جاتی تھی۔علی اسباح تما م نظر جمعیت اور سیاہ یا کا ہ وعلی غواجمعیت صرف خاص و دیوانی و پیتیکا ری قدیم پیشاک کے ایا س میں زرہ وبکتر در ہرگرر وتبردرد ا ورمسران سیاه تعنی جمعداران رنگ، بزنگ وزر تن برق لباس وسر برسح و د بگروامرا سے مزَّن مع علوس چرونشان نقارہ ٹوازان عمر رایرّا ب عرب بشمشر بر ہنہ رقص کرتے ہوئے بندوقیں سرکرتے ہوئے رسا اوبیتیاں تتم نواں وملین میرم ترکی ہاجا نوازا ل ا ورا ن سب کے عقب میں فوج یا فاعدہ لیسر کر دگی کرنل میں مل مع انگریزی مبنیڈ دلکش ببرکل جمعیت میکے بعد دیگرے اول دلوان اور جہانا ن انگر نرکی سلامی اثارتی ہوئی براہ برانی حویل ڈیور حی بیٹیکا رسے ہوئی ہوئی تائع محلہ سے برانے سل می حضرت بندگانِ عال گذرتی مهو کی چارمینا رمونخ کزمتشر موجانی - اس تجبیب وغربیب تما شهرسه وه شان رباست بمودار ہونی تھی جس کوصاحبا نِ انگریز ہی ویکھ کرچرت میں رہ جائے ٹے اور گما ن کرنے سے کہ دہ ۱۹ صدی پلیسوی بیس بنیس ہیں ملکہ بھر اُکیروعا لمگیر میں اُکٹے ہیں۔ افسوس کہ مله اس رسم کولنز کهاکرت نفیج قدیم زمانه سے جاری تھا۔

به شان صرف وزارت بناه کی زندگی تک قائم رہی ۔ گونچی منونداس کا مماراج نر مدرک باتی تھا مگر عدد درارت لواب لائس علی خال میں گویاس پراؤس ٹیر گئی ۔ ان کے بعد ج بھتی ہوئی شمع رہ گئی و ہ بھی خوش ہوگئی۔

## حالات ژمانهٔ امیدواری

چیامروم کی فیاضی کی وجسے میراز ماندا میدوا ری بہت ا رام سے گذرا - مرحیاتنب كوبس وزير عظم كے سلام كوا ورجمع كومولوى اين الدين خاركى ملا فات كوجا باتھا۔ باتى ا يام لينے نماز دور لطالف ميں گذار آما نھا - اکٹر اہلِ وہلی ملاقات کو آجا يا کوتے ہے ۔ ان يں پُرچی ا مدا وعلی ایک عام در دیش نش کسی دفتریں لازم سے کہی کہی اکر شنوی شریت سنا بإكرين في فنه خودهمي شاعرته مجه كوليني ساتف قراك ملاقات كوك جابا كرت نفير تغيم کها دت ہے کہ مسا فرجس شهر میں وار دیہو و ہا ںکے کو توال ا ورحکیج سے را ہ ورسم پیدا کرے چانچەمىن اس محلىر ستىعدىدرە كە امىن كوتوالىت اكترسەبىركو ماكرنا تفا- بىصاحب ا میرزا و ہ خوسٹ مزاج رنگین طبع نفے۔اپنی رنڈی کو گھوٹے کی سواری سکھا کی تھی ۔جوا عورت تنی مگر کالی کلول بنگن لولی تنی -اسی طرح حضرت عمر علی شاق صاحب کی خدمت میں بھی بہونچا کر 'ما تھا۔ تقریب ملاقات ہے ہو لی کہ میں ایک شٹ کو کو کی دوتین ہے مرکا' ے با ہرسٹرک برٹمل رہا تھا وہ شپ شب ہ تی *امو کے مٹیا چاگے ما*ک **برورد ک**ار' اس فٹ بیں نے ویکھا کہ ایک شخص مبت سی طبخیں کئے گئے ہنگا نا ہوا یُرکٹے یل کی طرف جارہا ہو۔ کے حضرت نتاہ صاحب ممت الله علیت وقت میں بیا ہوا موجو دیتے اور اہنوں نے میرانام ذوالقدر مرکھا نقاء مز ارمحل مستعدد پرہ میں حضرت ہی کے مکان سکوٹہ میں ہے ترک تھے اورا پنی نسل پر فخر فرطئے نے ۔ جنا پخر فرطئے ہیں کہ سدہ نسبتم اشرف خیل انزاک کو جسم انجب ایلات تتر (دوالقدر حاکم)

صبح کو بعد در با فت معلوم ہوا کہ ہر بزرگ اس محلہ کے واسطے فرنٹ نڈرجمت ہیں۔ہرڈ ھیٹرجا زبک ان کوعلاج کے واسطے مکڑلے جا تا ہے ۔اور شرحض کی شا دی غمی میں شریک حال ہوتے ہیں۔ میں بھی مکبال ہت تیا تی ان سے ملنے گیا ۔ مخضر کچّا کو ملومینی کھیریل کا مرکان دری پی بورئیر کے عوض صرف ندی کاریت بچھا ہوا خو دیدولت دیوارسے نکیہ لگائے ہوئے ملتھے تنفيه مهابيت تؤى الاعضاء ركتين وراز بيمعلوم هؤنا نفاكه سمرقمند بخآرا سے كو كي شخض رسم نوال ما زه وار د ببیما بهوای گفتگوست معلوم بهواکه عربی فارسی ا ورشا بدنزک زبان کے می عالم ہیں۔ فلسفہ منطق صریف فقر عکمت اسبعلوم فدیر گھونے ہوئے نے۔ حى كربتيت وبهندسه وبالرخ وجغرا فيدين بي معلون وسبع سكت تم سن سن الم کے اوپر معلوم ہو آیا تھا۔ مربد بین مرکش نتے مگر کسی سے تدر قبول نہ کرنے نئے لوگوں کو حبرت متی کرروزان کا خرج کیونگر حلیّا ہے۔ بیں نے ان سے علم است نفان عال کیا ا<sup>س</sup> ک اصول کمیر شوقل کوجی ( Philalogy - Comparative ) ہے بالک جُدا اور وسیع نزمیں ۔ جیات الجبوان ایک کتاب اوب عربی کی جس بیل کثر علوم کی بحث ہمت لطف کے ساتھ کی گئی ہے ہیں نے اُن سے پڑھی۔ بے طبع لیسے تھے کہ حضرت فضل الدوله کے مدسلطنت میں حبوٹے سیے نقرار وسائح مالدارا ورجا گیردار ہوئے گرا تنوں نے بلدہ کی طرف متے ہی ہنیں کیا کسی امبریا وولت مشدیا خوش باش آدی کے كمربرية جانتے تھے. گربمنيدشرائط بوي صلى الله عليه وآله واصحاب ولم يحضرت الله کی ایک خواص آپ کی مریکسی مرض صعب میں متبلہ ہو گئے۔ اس ستسرط پر علاج کے واسطے ر احنی ہوئے کہ حب و محل مبارک بیں جائیں کوئی فعل خلا ن شرع وسنت سنبہان کی موجودگی میں ندصا در ہونے پائے۔ اتفا قاً خووصفور پر توزشتہا تِ ملا فات محل مبارک مِن جِلِے آئے۔ شاہ صاحب تعظیم کے واسط کھڑے ہوگئے اور التلام علیکم کمر کر بیٹے گئے اور که که آب اس مختصر میاست میں بحا<sup>نے</sup> امیرا لمونین وخلیفته المسلمین ہیں آپ کی تعظیم بھے پر فرض تھی۔ اس سے زائدا ہے حالات سنتی تنظیم نمیں ہیں'' بیککر وہاں سے ٹھرکھو ہوئے۔ ہر خید حضور ٹیر نورنے ان کورو کا گرب اکڑی ٹیکٹے ہوئے ایسے تیز چلے کہ گھریں اگر دم لیا وزارت بنا ها وجدد بکر زبه ا مدر کفت تے ان سے ملاقات کرنی جا بی گراننوں نے صافت انکار کر دیا . فر ماتے تھے کہ " یہ وز پرمخنتی جفاکش اور خیرخوا ہیں ور بإست بیشک ہے گر' رافقی "ہے اور اصول حکومت اسلامیہ سے ہالک نا واقعت ہج ا وراینے عمد میں ایک القلا سعظیم بیفلط کی بنیا د ڈال رہا ہی ۔ ایک د فعہ سواری مبارک سرور نگرمیں رونق ا فروز تھی بیٹ اہ صاحب مج<u>ے سے ملنے کو یا بیا</u> وہ م<del>ستنعہ پ</del>ورہ سے چلے أَكَ مسربيركومين تواب وزارت بنا ه سے طنے كيا - آنفا فأشاه صاحب كالمي ذكر أنناء گفتگویں آگیا کمال حیرت سے فرما با کہ وہ ٹوکسی کے گھر رہنیں آیا کرتے ہیں میں نے عرض كياكه مبرے حال يركمال عنايت در دلينا زمېز دل ہے۔ ووالقدر كي شب دلا دت کومبرے مکان میں شخصر بین فرمانتے اور نام بھی انہیں یے رکھا بحیوز کرمیں ان کا شاگرد کے بیرمقام قدیم شھکر نصیل کے اندر ملید ہُ جیدر آبا دسے چرسات میں کے فاصلہ پر کیانب شرق واقع ہی اس <sup>کے</sup> باہر اطرات میں دور د در نک شاہی شکار کا ہ ہوجس میں ہرن وحیتیں برکٹرت ہیں حضرت خفران دیکان مبرمجبوب علی خا اكثرسرور گربي بعيرمبر و تشكار قبيام فرما يا كرت تقي اس بني واسط سألار هنگ او ل نے والد اهريك كما ننا و ه مکان محلہ خیل گڑہ میں بنائبں۔ یہ محلہ برا ن حویل سے کوئی تین میں اور شہراورسرور نگر کے بیچے میں اُ تنع بیچنے لگڑہ سب ہیدوی نیٹھا ذیں سے آباد تھا اور نامی جمعدار مثل دولہ خاں اور جنبہ خاں ہائے ہم سایہ نتھے ہرجمعدار کے سب ہیدوی نیٹھا ذیں سے آباد تھا اور نامی جمعدار مثل دولہ خاں اور جنبر خاں ہائے ہم سایہ نتھے ہرجمعدار کے پاس خاص اُس کی سوار ی کے دو د وسو گھوڑاء ہیں۔ دہلیرا دردنسی نفا بچا بکسپوارر وزا نرصیح کو گھوڑیے بھیری سکے لے کیکر سکتے تھے بہتے اننی کھوڑوں برسواری سکھی تھی۔ سرور گر ایک سمان سرور سگیر کے نام سے موسوم ہے ان کی فبربرن قریب اصف اگرا رسطوحاہ کے مقبرہ میں <sub>گت</sub>ے ( ( والقررحيك)

بھی ہوں ہفتہ عشرہ میں یا و ہ مبرے یا س تقییت فر<u>ط تے</u> ہیں یا میں ان کی خدمت میں حا<sup>مر</sup> ہوجا تا ہوں یا ورمحفل ساع میں تومبری غیرجا ضری معات نہیں ہے۔ وزارت نیا ہ نے فرما یا که نتما ه صاحب نهایت وی و قعت جمده دارا نگرنزی فیج میں تھے۔ ملازمت ترک پر کر دی. مال اسباب گھوڑے وغیرہ کل سامان معاشر بنشا سے دست بر دار ہو کر فقیرانڈرند ا فیتارکرلی وجرسے نمایت ناراض ہیں تم سے اگرراہ ورسم وجبت ہے تومیری الا فات ان سے کرا دور میں نے عرض کیا کہ میں ان کولینے ساتھ کے آتا ہوں نوا ب صاحب خ ہنس کرفر مایا کہ وہ ہرگزنہ آئیں گے ۔صرف ایک ٹدہرے ییں ہواخوری کوہر صبح ماہر جا" كُرْمًا بهول-تمهالمت خيمه يريكا يك واول كان كوگريز كاموقع نه سك كايبشه طبيكه تم إن ے نہ کمد و۔الغرض میں فرو د گاہ پرا کر منر و د ہوا با لاخر برفیصلہ کیا کہ نواب صاحب کی نا راضگی کی ملاح کرنی مکن ہے۔ گرشاہ صاحب کی خفگی لاعلاج ہے۔ ہیںنے ان ہے س حال که دباشاه صاحب نهایت بریم مهوئه اور کها که <sup>در</sup> بیس اس رافضی بینی سے سرگزنه ملول کا'' اورایناعصائے بیری لیکر شکھ کھڑے ہوئے بین نے کیا ہبت ایھا آپ جائیے بس مجى لا زمت سے دست بردار ہونا ہوں۔ اس واسط كەنواب صاحب كے خلافِ حكم يس في آب سسب كي كديال في كومونه دكان كوكبرندي آب كي دعاف في كومين فائدہ ہونچایا اب آپ ہی بے روز کاریجے۔ بس کر شاہ صاحب بیٹے گئے اور کما 'قردرو بجان دروکین" بیں ایک آزا دلنگوٹی بندا دمی سولئے انتظار ُ منظ بناک الیقین" اورکو<sup>لی</sup> كام نيس لقول مرزاعًا لب م

> ہو حکیس غالب بلائیں سب نمام ایک فرگ ما گھانی ا ورہیے

معلوم نہیں ملافات میں میں کیا کہ مبھوں "میں نے کہاکہ آپ مزاج قابو میں کہا کہ اور صحفہ اور صحفہ اور صحفہ اور صحف الافات کر سیجہ ہے۔ سبح کو بعد نماز میں نے فیمہ کے باہر کر سیان بچیوائیں اور خور در سمائین کر کمر بستہ نمت نظر نوا ب صاحب کھڑا رہا ۔ لئے میں نہ صاحب کلامی ٹیکے ہوئے خیر کے باہر سینے اور خرایا میں اس باغ تاک ہوا نوری کرلوں۔ باغ میر سے خیر کے دورو تھا اور شاید سیندا باغ نام تھا، ہرطوف باند دیوار ہی صوف ایک دروازہ آبد ورفت کا تھا۔ میر سائنے سیندا باغ نام تھا، ہرطوف باند دیوار ہی صوف ایک دروازہ آبد ورفت کا تھا۔ میر سائنے کے اندر داخل ہوئے گئے میں نوا ب صاحب اسب دواں تشریف کئے میں نیا میں میں بازی کرایا ہوں۔ شاہ صاحب کماں ہیں۔ میں نے وض میں سے نہرو باغ میں میں بائے ہیں میں بالیا کہا کہا ہی وہ اس باغ میں گئے ہیں میں بائے کہا کہ ایک لیتا ہوں۔ خرایا صاحب کما ں ہیں۔ میں بان کردی وہ ہوا ہوگئے۔ یہ فراکا بنی فرودگاہ پر تشریف ہے گئے۔ میں سے ہرحزیاغ میں میں کورو کا میر تشریف کے گئے۔ میں سے خرایا کا بتہ مدلکا معلوم نہیں کس طرح باغ سے نمل کر وہ سید سے خیجی کوروہ میرے مکان رہیں جرمی کا تھیں کی کوروہ میرے مکان ہیں کے کہا گئے۔ میں سے خیجی کوروہ میرے مکان ہیں کی کوروہ میرے مکان کی بیتہ مدلکا معلوم نہیں کس طرح باغ سے نمل کر وہ سید سے خیجی کوروہ میرے مکان ہیں کی کوروہ میرے مکان ہیں کہ میں کوروہ کیا ہے۔ میں کوروہ کیا گئے۔ میں کان بیتہ مدلکا معلوم نہیں کس طرح باغ سے نمل کر وہ سید سے خیجی کوروہ میں کوروہ کیا گئے۔

جب شهرکے اندرجا تا تھا تو ایک اور بزرگ سے ملاقات ہوتی بیرجی ا مدا دعلی ان کے از حدث تفدیقے۔ ان کا نام نا می هرزا سٹر داربیک تھا کبرانس صرف پوست و استوال اور بوجر ریاضت سٹ قد ہما بیت زر درنگ و بلا چرہ دراز فد کھا دی کی کمری کھا دی کی تعمد اور کھا دی کی کمری کھا دی کی تعمد اور کھا دی کی کو بیات نے۔ ذریع برمائس قرآن تجید کی جلدسازی بہار کھا تھا۔ اور کھا دی کی ٹویں سپنے نہتے ہے۔ ذریع برمائس ایک تمول صاحب جمیت قدیم فاندان کے ابر تھے۔ ناہ مرکس کو بات شاہ صاحب نے ایمائل حصدان کے نارکر کے دروئی افتیار کی تھی کسی امپر رئیس کو بات شاہ صاحب نے ایمائل حصدان کے نارکر کے دروئی افتیار کی تھی کسی امپر رئیس کو بات

کے برباغ حضوری ہے اور سرور گر کی مٹرک کے قریب اقع ہوجانب جنوب سٹرک کے معانب شمال فرانسی جنرل کیا نٹر کی قبرایک بلند ٹیلے رہے تھے ہے۔ قبرے محاذی اسمان گرفہ تعمیر کردہ فواب آسمان جاہ ہی۔ ملک گدرا در مزار قریب محلہ نام ملی واقع ہی۔

<u>ر آ زیتے تھے۔ مربدیمی کم کرتے تھے عمر علی ثنا ہ صاحب سے گہری چیناکر تی تھی۔ روز سرکوٹیا</u> بوتى تيس مبرب سرمُرشد حضرت سيد محرباً وثناه صاحب بخارى جدّالتد تعالى الساس وقت ناظم عدالت فوحداري تق - گربيدوقت عدالت نام وقت ابنا غالبچه ولك مجذوب صاحب كى خدمت مين صرف كرت سفة ا وردائم الصّوم و فا يم الليل ت -ا تنائے امیدواری میں ایک خطر سیر حسبن صاحب ملگرا می کا میرے مام آیا کہ صافت علیٰ اُرْضُ جس طرح ہوسکے مجھ کو جیدرا یا د بلوالو اس زمانہ میں سلمان ڈگری یا فتہ لکھٹٹو و آل سے لیکر پنجا ب مک نوست بدکوئی تھا نہیں ۔بٹکا لہ میں اگر مقے بھی نور ڈونین ہی ہونگے۔ علاوہ اس کے سببد موصوف انگریزی عبارت اکا ٹی میں کسی نبرگالی سندیا فتہ سے کم نہ<sup>ھے</sup>۔ بس ا ن کا وجو د نها بت مُعْتَنَمْ همجمها جاتا نها ا وراسی وجه سته انگریزی حکاتم مجبی ا ن کی بت قدر کرتے تھے جوانی میں بہت آزا دخیال تھے لیا قت کی عبوری اس فار تھی کہ اُگرزی حكام سے ملاقات بھی نہ كرتے تھے۔ اس سے كه صاحب بها در كواطلاع ہونے تك باہر یرا برے میں چراسبوں کے پاس بہٹ دبرنگ بیٹی ایرنا تھا اور اس کور بیرصاحب گوا را نهکرسکنے شتھے بہند وستان اور پٹرنگا لہیں انگریزی مدارس کی آزا وا نہ تقلیم کانپتجبر شروع ہوگیا نفاا درا نگریزی حکام کی محکما نہرہ سنس برحید دیسی انجارشل ہند ویرشیر بیٹے وغیر زبان درازی متروع کردی تفی سیدصاحب بمی آن اخبارول کے شریاب رائے ہوگئے اور او و حرکے حکام پرائی شوخ عیارت سے نوک جبوٹک سله حضرت ميرو مُترشد رحمة الله سك الأخرترك المازمت كركے مسجدا و جاله شاہ رحمة الله عليه مس گوشنشيني أخلياً فرما لئُ۔ نواب وزارت پنا ہ نے جا ہا کہ ان کی تنخوا ہشش صدر وہیہ حالت گوشہ نشینی میں جا ری رکہیں مُرحفرت نے نامنطور فرما کی اس مذریسے کہ انجرت بلا خدمت نا جا ترہے ذوا لقدر جنگ ہی حضرت کا مربیہے۔ مزاردرگا ا وحاله ثنا ہ صاحب کے جا نب شرق واقع ہے۔

شروع کردی ۔ اس وقت کے عالم آور حریعی جین کمٹنٹرسرجا اسے کو کر ہے۔ و ہ ان کشخ عبارت کو برداشت شکرسکے اورا وہ ہ سیدصا حب کے واسط ناک ہوگیا یعنی حکام انگریز ان کی تنبیه یرا ما ده بهوگئے ۔بس او دھ سے ان میر ہجرت کرنی لازم ہوگئی۔ اس پرشیانی میں انہوں نے مجھ کوخط لکھا۔ میں صاحب معروضہ نہ تھا۔ گرج اُت کرے سردر بار ہیں نے وه خط وڑا رہ پنا ہ کے لاحظ میں بیش کردیا۔ وہ اس کو پڑھ کرائس وقت یہ کہ کرکہ وہ جلے اُکیں خاموش ہو گئے ۔ گر ہا لا تو منتجہ احیما نکالعنی میں نے وہ خطہ ولوی این الدین خا ں کو دکھا یا بیولوی ایمین البرین خار اسینے ماموں مولوی عنیا <del>بیت آ</del>ر تمن خاں دہوی سے مارا<sup>س</sup> ہوچکے تھے۔ اس وقت جیند مرراسی انگریزی داں نہابت معمول لیا فت کے د فاترانگر ز<sup>ی</sup> بين نقل نوبس يا منترجم ملازم تنفي بيس طرح كا وُن بين ونت أيا لوگ سيحه پرميشرا يا -مولوی صاحب بین مولوی عنای<del>ن آر</del> حمٰن خاں انگریزی عالم شیمے جانے تھے اور بیفار<sup>س</sup> لینے بھا یجے مولوی ابین الدین خاں ناظم *سررسٹ* ننڈنعلیمات مقرر ہوئے تھے۔الغرض مول<sup>ی</sup> ا مِن الدين فار نے مِح<sub>ص</sub>صے پوجِها کر سيجنبن صاحب شل عنايت الرحمٰن فار مجهت بغاو وله كريس كه كا ورميري اطبينان دې كو با وركرك كها كه سيد صاحب مجھے ايك خط لكھ بيس ا بک دساار عربی مین نفوا فی سور : الرحمن مولوی صاحب نے مشارشها دیت پر مکھا نفا!ور مجھ کو بهي ايك ننخهاش كالطلب دا د دياتها - بين في وه رساله هي سيدصاحب كوبمبيد ما اورعرب څطاکا تقاصا کیا ۔جیندروز بعیر سیدصاحب کا بھی تعقیٰ عربی خطانیام مولوی صاحب آباو خط مولوی صاحب نے نوار سا صاحب کے الاحظم سی شر کیا۔ ارشا دہواکہ میں نے آغا هررا بیک سے کیدیا بھا کہ چلے ا<sup>م</sup>یس اور حالات بیا ں کے دہمیس وہ ہی تمین سور دیسے ك براندنيشراك كا مرواقعي نخل اوروه اس وحبس بيس مرت العمر اراض ربح-

فی الحال فینے جائیں گے۔ آیندہ دبکھا جائے گا۔اِد ھرسرجاً رج گوئیرنے پورا سا مان ان کی سزا کا کرلیا تفاکہ وہ پرلیٹان ہوکرلکھنٹوسے اُ ٹھ کھڑے ہوئے بنیں بلدہ سے بور کا ن پر والیں آیا تو دبکھا سید صاحب مبری جاریائی پر بیٹھے ہوئے ہیں بیب بیب نے فوراً مولوی ا می<del>ن الد</del>ین خا*ں کو اطلاع دی ا*نٹوں نے ان کو اپنے مرکان پر بلولیا۔ اورایک کرے میں کھرا دیا ۔ا ور دوسرے روز لینے ساتھ نواب صاحب کے یاس ہے گئے۔ وزہر وسیع الاخلاق ا ورسیو<del>سا</del>حب ذی ملم ا وربیهاک هبت دیر *تاک با* ریایی رهی ا ورلک<sup>ا</sup>مار<sup>ه</sup> دری میں ان کویتے کا حکم ہوا اور و ونوں وقت کا کھا تا با ورچی خانهٔ عامرہ سے مقرر کردیا گیبا ا ورحکم ہواکہ مّا وَفَتیاکہ تُم اٰ نِیا مکا ن لوا ورکھانے کاعللحہ انتظام کروتین سوروییہ یا ہوا زمُح ملیں گے۔ بعدۂ چارسوکرنے کے جائیں گے! ورخدمت برمیرد ہوئی کہ مبرے ہی جاکورت کی تاريخ زبان فارسى مس تخرير كروا ورتاريخ وحسّا فت بطور بنونه ان كو دى كئي كربيط زاغنياً كرومسدصاحب في فارسى كمي ناتكى تلي تاريخ وصّا ف ' دُرّه تا دره سے عي زياده بليغ تقى كەبغيرا مدا د قاموس ايك سطريمي اس كى تكھنى محال تقى بىيدىسا حب چەكنم بىر مىڭئے اتفاقاً ایک وی علم مشی معنوب در با را ن سے ملنے کو کئے اور ایک و وورق درساج کیّاب ان کوکھ کرنیئے کے بیہ وہی وڑو و رق نواب صاحب کے یا س لے گئے لہول شخضے برس فے ماناکہ بیرا نامہ دیاجی فاصرت فیدے وہوکا وہ خط نہیجان لیں گے میرامبری عبارات نہ دیکھ لیر کے

نواب صاحب فوراً تا را گئے اور حکم دیا کہ اس مض کو اپنے پالس نہ کئے دو۔ اور این اسی نواب صاحب فوراً تا رائے کے اور حکم دیا کہ اس مض کو اپنے پالس نہ کئے دو۔ اور این اسی

کے شیخص شایکسی ارد داخبار کا نامدنولیں تھا وزارت بناہ اخبا رات سے نفرت کیکھتے تھے اس واسط کو مشیرا ل میں سے طمع ناجا نرسے میں تا بھرنے تھے البتہ انگریز ی مغیراخیار بالحنسوص انگلینڈ کے مطبوعہ مسٹر پو مُن خلاصہ کرک میش کر اتھا یہ امریکی قابل میان ہو کہ کوئی اخبار بلدہ یا ریزیڈنس میں جاری شویے با تا تھا رہائی نوش بھرکنے ہا موقون کرے ان کومسٹر لوٹین عثر خانگی کے نیابت میں با ہوار چیار صدر و بیت مرکر دیا بہاں یہ اپنی حن لیا قت سے مجیلی کی طرح تبرگئے اوران کا رنگ الباج اکہ بیبٹراکت کپتا جان کلارک حضور پر تورکی تعلیم انگریزی کے واسط نام زوہو گئے۔ گو بوجوہ چند نواب امیر کبیبر عرق الملک سنے ان کا تفرر نامن طور فر ما یا وربیراس عزت سے محروم ہے۔

(قبیرنوط صفی گرششته) اورا بل بلده چامیر و غریب و چه الازمین عمده واراخها ریک نام سے بمی نا واقف تے بعد انتقال وزارت پناه چند فلم و و خوا بم روغ بر بازمین عمده واراخها ریک نام سے بمی نا واقف تے بعد انتقال وزارت پناه چند فلم فروستان شان کو ذریعه اپنی کامیا بی کامیا بی کانبا لیا اور تمارا جه نرندر پر کینے کیے اور پیسلسل اس و فت سے جاری را با در خمار و گروج و سکے ایک به بھی باعث بدنا می حیدرا آبا و با زام باط بر آبات انتراکی به بھی باعث بدنا می حیدرا آبا و با زام باط برآبات انتراکی بیست میں باعث بدنا می حددرا آبا و با زام باط برابات برنا بیستی باعث بدنا می حددرا آبا و با زام باط برابات

ك مارىخ تقريده اردسمبرششاء ١١

اس میں مبری سفارش تکھی ہوئی تھی کہ میں مترجم اچھا ہوں - سبج سنی صاحب نے میری عام لیا قت ا درارُد و انگریزی کی عبارت اَ را نیٔ گی از صد تعربیت کی ا دراب در با رہی گھی ہوا<sup>۔</sup> صاحب مبری طرف زبا ده مخاطب ہونے لگے اور اس فدر تهربان ہوئے کہ مبری خاطر سے ایک قدیم در باری کا در با رہند کر دبا ، وجربی تھی اس برشمت در باری نے مجھے کہانیا كرا يك لاكى خونصورت خوستس طبع بوجوان مجركو لكفئوست منگوا د واگريسيند كيائے گی نورکھو لگا ورندوالیں کردو تکا۔اس کا ذکر سبتین صاحب نے نواب صاحب سے کردیا۔الفر میں نے دونبین ماہ اس دفترمیں کام کیا ہی تفاکہ ایک روزایک رُو بکار دفتر مالگذا ری سے آیا کرنم فلان نابیخ نئے مکان میں حاضر ہو کرمسٹرا و کا نز( Geome) کے ساتھ کا م کرو۔ بہ صاحب نازه ولایت وزارت بناه کے فرزندان با اقبال کی تعلیم کے واسط مفر میوے تقاوران کی مردی واسط ایک برگالی سلمان سن رسید مل رم تھ وہ اپنی فائلی میب میں مبتلا ہو گئے لیڈا ان ہونمار تخوں کی تعلیم مبرے سپر دہوگئی اور بیاں پر مبری مدرسے کالج کیٹے ہا لی کچھ کا م نرا کئی بلکہ مبری عام کتا ببینی نے مبری بیری پیری مدد دی۔ او کا ٹراو<sup>ل</sup> توارُ د و سے ما وا قعت د وم تمام وفت اپنی جمپار بی بی کی خاطرد ار بی مبس گذارتے تھے کل قبلېم مجير مرحميونه د ی متنی - ا س وقت معدو<u>ت حي</u>ز طلبه مدرسه بين <u>نت</u>خه ل**اکن علی ځال** اور ان محے جیوئے بھائی سعا دے علی خال ہرد و فرزندان نواب صاحب وسرفرا ڑھیین خال برا در سبتی زارت بناه و مبروا و رعلی خوا مرزا ده نواب صاحب د برا درخرو حسکیم ما **تغرعلی خال و فرزندان وارو م**ه عبدا لو ما سپه به د و **نر**ل سن رسیده شا برمجیش تین برا اں وقت تک کر قریب انٹی برس کی میری عرب کا بچ کی تعلیم او بیات ور با ضیبات دغیرہ کو کی کام نہیں گ صرف شوق کتا ب بینی کی وجہ بحر کم بچ عربی فارسی انگریزی کلمیریٹے سسکتا ہوں اور ہیں بڑے بڑے امور میٹی ی عرکے تنے اور فرزند متقدم جنگ بنام محکر وسلیمان یا رجنگ شا برعم بسبت سال اور ا بک پٹھا نوں کے جمعدار کا فرزندشا برسی ک خال ما می اورد و برا درجو بڑے اعاا ورجیوٹے ا غامشه دستق اورشا بدراج كتن يرشا دوغيزيم ايك يا دوطالب علم مكرجن كانام ياد نهبس رہا فقط ہی حین د طلبهاس مررسه میں شریک سے لابق علی خاں وسعاوت علی خال بڑے وجیوٹے صاحب کملانے تے لیے لیے بالوں کی چوٹیاں گذر عی ہوئیں نا بر كر روي أويال برسر وكفي الكرك وربر برك صاحب كدم راكم بمني يجوف صاحب اسی فدر دُسبے سو کھے سیاہ رنگ ۔اسی طرح جتقدر بڑے صاحب ذکی اور قوى الذهن اورملبند يمهن فينفح أسى فدر حمو يصاحب غبى اورضعيف الذهن اوركم يمهن عقد میروا ور علی دایش و یا د داشت میں بڑے صاحب سے کم اگرا ورسب سے زیا دہ۔ إتى ديكر طلبه معمولي ذهن ورمعمولي شوق كے نفح مسطرا و كا ترصرف برا در ما قرعلي خاں و فررندعبدالوباب كويرها نفق - ديكيطلبه بمبرى سيرد تق - ايك روزمسرا وكانمان تاگردوں کومبیرے مبیر دکرکے خود چلے گئے۔ یونکہ یہ دونوں صاحب پختہ فہم اورس رسید ۹ نفے اور سٹرا و کا نر کی فیمائٹ سے ان کی تشقی نہ ہوتی نفی اس د ن کے سبن میں کیے ذکر بينمران يى اسرائبل كاتما ميس في ان كعرب ام ان كوتباك اور خضروالات ان کے بیان کئے اوراندلس کے ابندائی مالات بھی سلنے ۔ وہ مجھے کو نہایت ہی دی علم اوردسيع المعلومات منجيما ورميرت مبحركي بثري تغريب نواب صاحب سه كرية ربخ ا *دېرمېر*د و فرزندا ن وزارت پڼاه ا و رميرسرفر<del>از حب</del>ين د مېږدا <del>درغلی</del> ا وراغا، وغېرېمکو ين في من من من اور با فاعده صرف محود حير الميدوابت ال حاب كي علي مرف کردی اور روزانه راد رست انگریزی میں تواب صاحب کے ملاحظہ میں بھیجہا رہا۔ جب

لارڈینیرا ت میکندال وزیر غلم سے سطنے ایک تودہ مدرسیں ہی آئے اور تشہیں جیند مقامات حفرا فيهسكه يوجيح اورطلبه كحواب سيبت خوش بوئ راب مبرى منيرى خوب جمُ كُنّى-ابك وا تعدا وربير مهواكدايك روز فرزندا نِ نوا ب صاحب وغيره ٢ يس مين مشوره كركے سبق كى طرف متوجہ نہيں ہوئے اور ما وجود ميرى ناكيد كے وقتِ درس بركار ختم کردیا۔ اس عرصہ میں ما محل سے آئی کہ سرکار خاصہ پر ہیں صاحبرا دوں کو حابہ بچو ۔ میں نے صاف انکارکردیا ۔ اور اس نے وہی مبرے الفاظ زاب صاحب سے عرض کرتے اس کا انرسب سے زیا دہ ٹواب صاحب پر ہوا۔خلاصہ ا نبکہ ہیں اپنی لیا قت ہیں بے نظر قرار با گبا مشراو کا زر چیا گئے اور مسٹر کرون نے آگرا وقات با زی بھی مقرر کئے بجین میں یں بڑا کھلنڈرا سب دسی انگریزی کھیلوں میں سٹ فی تھا۔ اس وجہسے مطرکرون سے بھی میری گری چھنے لگی۔ با ورجی خانہ وزارت سے مبرے واسطے بالخصوص فوا رہمت مفرر ہوگیا صبح کو جائے یا نی د و ہیر کا کھا نا 'سہ ہیر کی میو ہ خو ری معہ جا ریا نی کا حکم حاری ہوگیا وزارت نیا ہ بھی مجھ کو قدر دانی ولطف ہر ہا نی سے <sup>دسکی</sup>فے سکے را وبطلبہ کی بیرحالت تھی کہ با وجو دمبری سخنت گیری کے حضرت حضرت کمکر لیٹے رہتے نئے ۔ اس و قت حضرت بندگا عالى مبرجيوت على خال جنت آرام كاه ك سيم شدخوان ور درس قرآن مجر شرفع بهوگیا -مولوی محمد زمان خان ایک نهایت ذی علم نارک الدّنیا آزا دمنش صوفی صافی مترب

ك بروا تعربه ما ما كاب

سته على حضرت ميرمبوب على خال تباريخ ٥ بريع النّانى ستثنام ولد بوك اعلى حفرت بضل الدوله كا أتقال الأولام صفحاله محوجوا أس وتت حضرت غفران ممكان برجميوب على خال كى عمر دوسال جيواه كى نتى ليكن حضرت بضل الدول كه انتقال كي جوشقر وزامرا سلطنت اورمشرساندرس رزيزنت نے حضور تي نوركونيا برنج ١١ زولفيعده مصف ليم ممند حكوت بر تجايا به

من ارشعیان منت ایم کی مرحادی الاول شه کله

درس يرمقرر بهوئے مبت متنقى اور بر بہز كارمتواضع منكسر فراج عالى بہت اور مردميدان تقي وزارت نیاه اور نواب امیرکیرسه در دلیشانه آزادی سے ملتے تھے ۔ الغرض چندما و بیں به خدمت انجام دتیار باراس می عرصه میں میں رخصت لیکر و تی گیاا ورمتا بل بوکر جب اپ " یا نوست ناکه حضرت بنرگانِ عالی جنت آرام گاه کا انگریزی درس بھی شروع ہونے والا پحنه ا ورمیبیشن صاحب بلگرا می اس خدمت بیرمفر کیئے گئے ہیں رمیدصا حب نے بھی جامہ ونیمیر وغیرہ لباس درباری طیا رکرلیا اور حکم آخرے متطرب ۔ مشرباً نیڈرس رزیڈنٹ نے وزار یناه کو اطلاع دی کد گورنشط ایک انگریز کو اس خدمت پر مقرر کرے گی۔ اس کو ہر دوامرا ناملارنواب وزارت يناه اورنواب البركريران نامنطوركيا اوركيتان جان كلارك كوكه الكرمنطمه كع دريا ربيب كسى مغرز عهده بيستف طلب كراپيا- محرم سے چندروز قبل كيتا ن صاب حبدر آبا و بیں داخل ہو سکے بڑی ان کی آ و بھگت ہو گئے۔ اور با و شاہی گھوٹے ران سواری کے اور کا ٹریاں اور جوٹر باں ان کو دی گئیں بیں ایک روز کو ٹی نو د نس ہیے صبح کو مدرسہ میں طلبہ کو درس سے رہا تھاکرایک شاگر دسپیٹ مبرے پاس آبا اور کہاکہ چلئے وزارت بیا في وفر ما باسم - ين ممولى لهاس سيف بوك صرف وستارييف ورس مين شغول عفا -تناگردىيىتىدكوجاب دباكەمبرى طرف سے ليم عض كروا وركدوكەمين ممولى لباس يينے ہوئے الول - اگر ماننه عطا بو تولیختم درس کمرب ته ما ضربونه کا وه شاگرد میشد جبرت سے میری له ۲۶ رحولالُ سميماء مستحم حضرت عفران مكان كي با قاعده نغليم من شاء مين شرفع بهو كي . مر نغليم كاكل أشطام حضرت کی والدہ ما جدہ واحدالنسا میکی صاحبہ اور داوی صاحبہ کی منظوری پر تصریحا۔ نگر انی کیٹن عان کا رک اوران کی علنحدگی کے بعدان کے بھا کی کیٹن کلاؤ کلارک کے سپر دہنی ۔ ویکٹ نام اساتذہ ان کے مانحت تھے ۔عان کلارک رائیفل برگیٹہ میں کمٹرن شفے لبعدا زاں بعدہ کر تل ڈبوک آٹ اڈبیلر کے اکوری مقرر ہوئے ۔مصف اے میں جیار کی ا مراینی میری کی انتقال کی وجہ سے انگار تنان واپس گئے اور کلا ڈکلارک جن کے ایک با وُں میں الفاش كيَّ على ان كى جكر ما مور مبوت.

طرف فیکھنے لگا۔ میں نے اس سے اس کی خاموشی ا ورجیرٹ کاسبب پوچھا۔ وہ بولا اُ پ کوکیا معلوم کس ضرورت کی وجہ سے با دہوئی ہے جکم کی تتمیل ضروری ہے۔ بیس درس کو جھوڑ کراً تھ کھڑا ہوا اُس نے جھے کو کلیہاری میں مٹھا کراطلاع کی۔ فوراً بلالیا گیا۔ وزارت ینا ہ ایک کونے سے کیبرلگائے ہوئے بہت سے کا غذیجیا نی پر منیل ہاتھ میں لئے رونن افرونہ شخے اور کیتے کاغذات کے نیچے کو بڑے کے سکھے ہوئے تنے ۔ ایک کرسی پرمجھ کو ہیٹھنے کا <sup>ٹنا ڈ</sup> مواا ورکاغذات الگ رکھ کرمیری طرف مخاطب ہوئے۔ سیلے لینے صاحبرا دوں کی بابت گفتگو تشر<sup>وع</sup> کی اس کے بعدارست دہوا کہ کینان جان کلارک آپ سے اُرد ویڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے ملئے اوراینا وقت کال کران کے پا س جانے سہئے مسٹر کرون کو بھی کو لی عذر نہیں ہے ہیں نے حماقت سے دوعذر میش کئے۔ ایک بہر کہصاحبزا د گا ہے درس بس برت خلل بڑے گا۔ ووم ا بیکہ بڑھوں کے بڑھانے کی میں لیا قت نہیں رکھنا۔ بیسکر نوا<sup>ب</sup> صاحب بنس بڑے اور رہے کے سخن مارل کر فرما یا کہ آپ کا زمرب تنی ہے اور آپ کے چاتیبہ ہیں برکیا بات ہے۔ بیسنے جواب دیا تمام خاندان میں صرف وہ ایک خواب کی وجہے شیعه بوگئے کہ ایک کٹا ہوا سر جھینے پر رکھا ہوا یہ کتا ہے کہ کم کو اہل بیت علیہم اسلام سے بت ركهني چاہئے سالمار درازكے بعدحب وہ بنجاب سے مكھنوائے نو د مكھا كہ وہ سرہم مكل مزا وسرتها بجرفرما يأكه مررا غالب مى توست يعه في من نے عرض كيا كه تيم شيعه نے محب باب سنتے۔ گریز مب اختیار شیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بند تفا فہ محبکوعطا کیا اور فرمایا کہ آپ سهپرکومدرسه میں ندکئے کیتا ن صاحب کو میخط ہیونچا ویجئے بیں دہ کفا فہ لیکر کھڑا ہوا تو پیر فرایا که ذرا بینه جا وکیا آپ کو تجیت با ن د ہل سے جی تعلق ہے ہیں نے عرض کیا کہ میری ا فواب صاحب کے صاحب را دوں کی تعلیم میں میرے شریک سے ۔

والده ما جده نیشا ۵ عالم کی نواسی ہیں ورمنہ م لوگ ملازمت بیشر ہیں۔ جنانچہ مبرے پردا دا مرزاجیون بیگ خال اوران کے بھائی اشرف الدولد مرزا اشرف بیگ خال فوج شاہی کے سردار نہے۔ پیمرفر ما یا کہ آپ کے چیا مرزاع باس بیگ بھی تو آودھ میں جاگیردا ہیںا ورگورنمنٹ کے خیرخوا ہ ہیں۔ الغرض ہیں ان با توں کا اور سوا لات بے محل کا کچھ مطلب نہ جھاا ور نہ ہیں نے لینے خیال کواد ہرمصروت کیا وہاں سے یزمردہ خاطراس مینے بين الحُدُ كُولِيا أَياكُه مِن بَرِّت طويط كوكيا بِرُها وَلَى السِرِحال تَمْيِل حَكَم بِي كَتِيان صاحب کی خدمت میں ہیونچا وہ باہر ہوا خوری کو جانے کی طیباری کریے تھے اس ہی کرہ ہیں بچھ کو فوراً بگا لیا ۔ا ورنواب صاحب کا خط پڑھکر ٹریے چوکشسسے ہاتھ ملا بااور کھا ہیں اس وقت با ہرجا نا ہوں آ کے کل صبح کومبرے یا س آئیے اور کو اُن اردوک با عدیتے ا کیے۔ بیں نے کماصبح کومجھ مدرسہ سے قرصت نہیں ہے اس ہی و فت بیٹے گئے! ور كردن صاحب كے نام خط مكھ كرمج كو ديا۔ بيں جانے لگا تو مج كوروك ديا۔ چيذ منط ور بھے اوہرا وہرکی باتیں کرکے رصت کر دیا ہطتے وقت بیسنے کماکہ اگرد وہرکوآ ہے بلائيس توميں اطبینا ن سے اَ سکتا ہوں خلاصہ اینکہ یہ قرار یا یا کرحب مجے کو فرصت ہوا یا کرو<sup>ں</sup> ووسرے روزمدرسہ سے کما نا وغیرہ کھا کر بھریں گیا۔ بڑی خاطرداری سے مجے سے طحا ور کهاکه میں حضور میں جانے والا ہو ں د وتین جلے مجھ کور ڈمن میں لکھ د ومیں ہا د کرلوں گا! ور العن لبلرار دومبرے واسطے لیتے آئو۔ وہ میں پڑھوں گا۔ اس کے بعدا نبی لی بی ہے مبر كه والده اجِده نواب منورز ما في علويه جمينت نواب فريشيه لطان مبكم (زوجه نواب فليل الله خال) منيت نواب شبرا ده بیگی زوجه شهزا ده مرزانجتا ورکبنت نبیره ست ه عالم گیبژنا نی این نیا ه عالم وغیرهٔ ماحضرت صاحب فرا<sup>ن</sup>

س نغلقه دارېراگا دُ ن ضلع سېتا پورېل او ده . تصله غدمات ژما نه غدرلېمېدلار د لا رئن-

ملاقات کرانی معلوم ہواکہ و ہ مسٹر برآ ؤنٹگ کی بعیرہ ہیںا ورا ن سے نکاح ٹا ن ہو اہے ۔ نہا ت د ی علم ا در شاعره بین . غرض مرر وزوه مجسسه ار د و کے حکے لکھواتے نفیے العنالیار كا صرف ترجم مجه سيم سناكرت نفح ايك سطرار ويرصمنا تما ا وران كوب ما تما -روزعاتنو محرم الحرام میں سہ ہرکوان کے باس گیا تو مجھ سے محرم کے حالات سکھنے کی فرماکشس کی میں نے کما بیر ما ریجی وا قعہ ہے کما کہ کیا ہیں کو ن پڑھے۔ تم مختصرحا لات لکھ کرلا د وا ور کل علی اج میرے باس کے آؤ۔ میں گروایس آیا اورکوئی آدہی رات مک فلم فرسال کرتے کرتے وہیں سوگیا ۔ صبح کووہ غیر کمل اوراق گسیٹم خط لبکران کے پیاس کیا ۔ اوروہ برخطاورات و کھا کر نظر تاتی اور خط صاحت کھنے کے مذر سے داپس کینے جا ہے۔ انہوں نے وہ اوران مجرے نے لئے اور کما کچے مضا کقہ تنہیں ہیں پڑھ لوں کا۔ اور کل صبح کو آپ بھر مبرے پاس تا ئيے - ميں خالى الذين بے فكر و ہا ب سے چلاآيا - د دسرے روز صبح كوس كيا تو دہ ہوا تور کو گئے ہوئے نتے اور وہ کا غذمیز ریسکے مہوئے نتے بیںنے نظرتانی کے خیال ہے وہ کاغذ أَيْفًا لِهُ اس كَ ايك كُوستْ ريكتيان صاحب كى تخرير تى كريس في تقريراً وتحريراً بوب امتحان کرلیا آدمی لاین اور میرے کا م کے ہیں۔ اس ہی کے نیجے نواب صاحب کی تحریر نفی کرہیں نے بھی خاص اس ہی وجہ سے ان کا انتخاب کرے آیے کے یا س بھیجا ہے ۔ برخریہ برُ هكر مين في وه كا بندات ميريد ركوف كرات بيركيتا نصاحب موافرري سے والي كئے اور برسے بیاکسے" ہو ڈولو ڈو" ( do you do ) ہول ۔ بیٹے ہی مجیسے بہرکماکہ آپ نواب صاحب سے ملے ٹنے یا نہیں اور انہوں لے آپ سے پیجم کھا یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ نہ ہیںا ب تک الاا در نہ کو ان گفتگو مو کی بیش کرا ہنوں کے چندسطرین مکفکر دیں اور کما کہ آپ انجی نواب صاحب سے ملئے بیں وہ خطالیا گوخلان و

وروزمقررہ تھا۔ سیدھا دردِ ولت وزارت پرحاضر ہوا۔ ٹو اب صاحب نے اس ہی وفت مجه کوطلب کرلیا ۱۰ ول و مرا ته میری دو نین با نین کرے مجے سے ارشا دکیا کہ کین ن صاب آپ سے بہت خوسٹس ہیں ہیںنے دست بستدعض کیا کہ مجے کوسر کارکی خشی عطوب ہی ان سے کیاغریش علاوہ اس کے نہوہ کچے پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں با نوں میں وفٹ خرا جأنا ، ي معلوم نتيس انهول في ميراجواب متنايانيس جيد منط خاموش ره كرفراياكت کچے ضروری امور کھنے ہیں اس وقت فرصت نہیں ہے ۔ پانچ ہے آپ کئے یہی شمام کرے گھرحل آیا۔ بیان میں نے دیکھا کہ والدہ ماجدہ دونین ٹھان کیٹروں کے لئے ہوئے تی ہوئی ہں۔اورشیاعت بیگ آپ کی اٹا کا فرزندفن خیاطی میں ہے مٹل کتر ہوئیت کررہا ہجہ بس نے پوچھاکہ میر کیا کیڑے ہیں فرما یا کہ تم ہی نے تو کملا بھیجا تھا کہ حلاحا مہنمہ طبار کرا او کل حضور میں جا نا ہوں۔ میں نے حبرت سے انخار کیا توساحد پیگ اور واحب بیگ جن کی عمران وفت لانح بالخ جيم جيم جيم برس كي تني بول كسفت واه عبا ني الإ الهي توايك شخص لاتني يرسوا را دمر سے نظرا ورکما کہ جا وُتمہا ہے بھا کی کل صنور میں جاتے ہیں۔ جامہ۔ نیمہ سلوا وَ. الغرض میں 🐣 یانج بجے پیمرٹو بویٹر سی برحا ضرموا گھٹنوں کک اونجی احکین بینے ہوئے تھا۔ یکرٹری سربر کمرنب<sup>وی</sup> ہونی خی۔ نواب صاحب مجے کو ویکھ کرمسکرائے اور فرما پاکہ کیا ن صاحب بے آپ کو اپنی مرد کاری کے واسطے پیسندگرا ہوآ ہے ا ن کے ساتھ ڈلوٹرھی مبارک میں جا پاکھیے ہیں بیٹکر سّائے میں رہ گیا یا ور دست بسندع ض کیا کہ مجھ سے اسی خطاکیا ہوئی ہے کہ اِس اعلیٰ خدت ے علنی کرے ایک انگر نر کی منشی گری اور ترحمبز نکاری بربھیجا جا تا ہوں بیٹ انگریزی ا ں سرکاریں موجود ہیںان میں سے کوئی کیان صاحب کے یاس تعین کردیاجائے میں نے چصاحرادگان کے ساتھ محنت کی دہ براد نہ فرمائیر۔ نواب صاحب نے بینکر حیرت سے

فرایا کداک کی عقل جاتی ہے۔ ہیہ وہ خدمت ہے کہ کسی وقت آپ خو دمبری سفارش محضور

پر نورسے کریں گے ہر حال آپ انجی نواب امبر کبیر بہا درسے سلنے جائیے اور وہاں سے پر کر بر بہا ورسے کریں گئے۔ اس کے بعد ہن کر فرایا کہ ایسے کے باس کیا سواری ہے ۔ بیب نے عرض

پاک مبرے باس صرف ایک یا بوسم تدسیا ہ زانوہ ۔ فرایا بر کچے ہنیں یا ورا بک شاگر دہیتیہ کو

یا وفراکو کم دیا کہ خان ایا سے کمو کہ آپ کے واسط ایک بالکی انجی طیار کے یا ور دو مرکار کے

بی سانے جائیں ۔ اور ٹرسٹک را و کوطلب فواکو کم دیا کہ تم بیلے جاکر نواب صاحب کو اللاع کردو۔

ان احکام کے بعد معربری طرف مخاطب ہوئے ۔ اور فرایا کہ کیتا ن صاحب مجی بہلی ہی ارڈوری مبا رک بیں جائیں ۔ اگر اس لباس میں ہنیں بلکہ درباری مبا رک بیں جائیں ۔ گراس لباس میں ہنیں بلکہ درباری مبا رک بیں جائیں دن میں طیا د ہوسکت ہے ۔ کل آپ بین کرمیرے یا س آئیے ۔ چو کہ بنی لا الذین من طیا مزو فرایا ۔

آیا تفالمذاخود با پخے رو بیر بھی برائے نذر نواب امیر کبیرعطا فرائے ۔ اور اس کو فرض کے نام سے نام ذو فرایا ۔

انوض ہیں پر تخصہ اس شان و شوکت سے اُن اور میں پر تخصہ اس شان و شوکت سے اُن اِزار وں ہیں سے گذرا ہما ں بین بہنا پاؤں ہیدل بہ تاریخ کے ہیں۔ اس شان و شوکت سے اُن اِزار وں ہیں سے گذرا ہما ں بین بہنا پاؤں ہیدل بہ تلاش روز گارٹر ابھر تا تفا عصر کا وقت تنگ تفاکہ ہیں ان کی ڈویڈی بیس بہنی جلوفا نہیں بہنی جو نئی میں نے بالکی سے قدم با ہر کالادا بک مرد آ دمی لنبا قد۔ دومراہم ریش سفید و دراز۔ وسنا رشا کر د بینیکان برسر۔ کمریکوئی دس بارہ گزی کیٹر الیلئے ہوئے اس بی بیش قیض آ رہے ہوئے اس بی بیش قیض آ رہے ہوئے آئی متنظر کھیا ہیں نے دل ہیں کہا کہ یع کیا انسانیت ہی کہ نوائی صاحب کو تم نے آئیا متنظر کھیا ہیں نے دل ہیں کہا کہ ع

ك نواب عدة الملك البركيشمل لا مرارشر مك نائب السلطنة:

یس نے بلا دھ چندالفاظ عذرکے کمدئے وہ مجھ کو ایک سددری کی طرف لے گئے۔ دو دروں میں دی طیبے میں تھے تعبیرے درمیں جو ہیں نے قدم رکھا ایک بیرکہ نہ سال نہایت صنعیف بشکل مرکیف دمستها ربر سرجامه در برنها بت نورانی چیره جس پررعب و دا با مارت درختا بعظم ہوئے سنتے میں نے حواک کرسلام کیا بخندہ بیٹیانی ہانخہ ما تھے برر کھرلیا اور ُسکراتے ہوئے نذر فبول فرما کرمٹ دیکے قریب بمٹینے کا اشارہ کیا۔ یہ سہ دری نہابیت مختصر نفی۔ صرف در کی نیاب بھی ہول تنی یا ورا باہ جیوٹی سی الماری مندکے یہتے رکھی ہول تنی ۔وہ صاحب جو میرے ساتھ کئے نقے وہ بھی سلام کرکے بیٹھ گئے۔ اور نوسٹگر را و بھی حسب لطلب حاضر ہو گئے اس کے بعدمبرا نام دریا فت فرہا با میں نے کہا احقرکو ا غا مرزا کتنے ہیں۔ بیس کرنرشگہ را و سے فرما باکر اتفاا ورمرزا دو نور لفظ بڑے خاندان کا بتہ دینے ہیں۔ اس کے بعدمیری تعلیم وزیر ہین كاحال يوجيكر فرما ياكه آپ لطبني بمي طانيخ ہيں بيس فيعوض كيا لاطبني كارواج كسى مررسه بيں منیں ہے بھروچھار باصی بی طنتے ہوس نے کما بقدر ضرورت کما اس کے کیا معنی میں نے عرض کیا کہ جس فدرامتیان کے واسطے ضرورت پڑی ۔ پیشکر تقوشی دیر فاموش سے بھرمرا ہیں۔ دریا فت فرماکرکها که آپ کوتوبیا ں لوگ جانتے بھی ہونگے بیں نے عرض کیا سوائے مولو<sup>می ہی</sup>راک<sup>وہ</sup> خاں اور کوئی مج<sub>ھ</sub>سے واقف نہیں وہ ہی میرا مذہب بجبی طانتے ہیں۔ فرما یا گواہی سٹیا ہدی کی ضرور نہیں آپ کا بیان کا فی ہے۔ بہ کد کرنرسنگے را وُسے ارشا دفر یا کہ ختّا را لماک سے کمدو کہ میں ان صاحب کولیپندکریا ہوں۔ اور بیری طرف مخاطب ہوکر فر ما یا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ كويرخدمن مبارك فرمائي ترسكراً وتصيم بري طرف ندرفي كا اثباره كيا مبري حيفالي تھی۔ اُسے این رو مال معدر قم مبری طرف کھسکا دیا۔ یہ ندر بھی مبری مسکراکر قبول فرما کی ا وركها كه ذره بلجيه جا وُ ١٠ وروه خود لمبي سيد صيبيِّكُ ميمرخوب غورسَ مبري طرن ومكِه كر فرما یا که تم شجھے کہ نم کس ذمہ داری کی خدمت پر مقرر ہوئے ہو بیں روز شترتم کو کڑو لگا۔اگر

کچرهی مبرد کا ب عالی کے خیالات ندہی یا معاشرتی میں فرق ایا میں نے رست بستہواب و با کہ ہیا ذمہ داری اس احقر و کمترین کی طرف عائد تنیں ہوسکتی ہے۔ بیں ایک ا دنیٰ مان م محبور ومحكوم سركارا ورنداب وزارت بناه كابهون اورصرف تغميل حكم ميرا فرض بي ورينه اختياريت فخاری بمبرے اس جواب یرایک دوآنسوان مبارک و خرم آنکھوں سے ٹیک پٹے اورفرا باکر میں انھی سے دیکھنا ہوں کہ ایک انقلاب عظیم ہونے والا ہی میں جن روز کا تھا ہوں۔ میں کہاں اور حضور میر لور کی جمد حکومت و فحتا ری دکھیٹی کہاں۔علاوہ اس کے حاضر با شان در د ولت کوچوتوقع عرض معروص کا ہی وہ ہم کونضیب شیں مصرف تم لوگ گراں ُ حال رہو ہے معلوم ہنیں کہ اگریز کا تقریع ہم یا درا گریز کی تعلیم کیا ایبا اثر دکھوں نے مختارا بہت دانااور دوراندلین آ دبی ہیںا ور نقول ناصرالدولہ کے ایک جوا صربایرہ اور ہرے كالكرا بهاميه بالقدلكا بحة مرا كريزين كاربل مثل سبيلاب كون روك سكتا بهيا ورئيامت جوہا سے بعد آنی والی ہے۔ ہماری وصنع ہماسے مراسم سے بے خرا نہیں معلوم کیا شطریج . پیمائے - ببرطال ایس فذر تو ضرور ہے کہ ندہبی خیالات فائم رہیں اور اوا بست ہی بین فر<sup>0</sup> نْدَلْتْ يَلِيكُ الورْشُلْ نَقُويُم يارنيه يا اساطيرالا وليرج بيّم ووربي سے نظر انداز ندكے حاكيں"۔ يه فراكر عطر كاحكم ويال وربهلوسك الكبريدل فسئ بدا شاره تهاكه برخاست بسر عبى سلامك رخصت موكر سبرها وزارت بناه كي خدمت من منجاء ول نازم عزب اواكي بعده حسلطاب رو بروگیا- د و نون یاب بینی تنتیب یا ورالدولها ورشنی کردیگ می ما ضرتے۔

## مري لياني

د وسرے روزسد برکوئسیالطلب میں ملوں خاص بنی عامہ و نمیہ و وستار و کراو ورارت پیاه کی خدمت میں ہیونیا - محجہ کو اس ساس پی دیکھے کر پہت خندہ زن ہوئے گر عامے کی قطع و بریدا وراس کے بندوں کو نالینہ فرما بالبدہ و ہاں سے سید ہا در و ولت شاہی برعاضر موا- با ہر کے علومانہ برمیانہ جھوڑا اور یا سیارہ حامے کوسنجھالے سوئے كئي علوخاف سط كركم خلوت مين مينيا - و بان مردوصاحب مين تهنيت مارالدوله و متحکم حبّاً میرے منتظر نصح- اول ہم سب نے نماز عصر ٹرھی۔ بیدہ تہنیت بارالدولہ ا کمی جیموٹ اسامکان تھاجس کا مام روشن ٹنگلہ تھا وہاں چلے گئے کچھ عرصے کے بید حب جفو<sup>ر</sup> يُر نور برأ مد سوئے تو انفوں نے مجھ كوطلب كيا جھوٹا سا دالان جھوٹی سى الگنائى دالان ميں مند تجبی مبونی اس پرحضور کلاه زرنگار برسر انگر کھا دکھنی دربر تمبی کمیی حوشیاں ناب کمرع ترسر كونى الله برين كى علوه افروز تنظيم - دونين ما مأمين سفيد شل برت دويتون مي تعيني بكوي اير شب استاده ترسيميال اوران كي بلغ دست به رو رفي مندسته بوسي اول لفظ جومصنوریر نور نوارشا د فرامایی یو تھا کہ مر انگریزی بولی کسیبی ہو ٹی ہوسسنار "میں سنے I pray far your Highness long life and is is in it بر الم اس م بد فورًا برفاست فراگ - ویاں سے اول وزارت بناہ کی خدمت میں برائے نذر حاضر مہوا اور و ہاں سے حساب کی کمیان نصاحب کی خارمت میں گیا۔ له ماریخ باریا بی ۲۴محرم سامین همطابق شامیری - اس باریا بی مے تین سال بیدسالگرهٔ مبارک کی تقریبایی سیے بجيوں كوسرمني مقتع اورسوروبيينصب ركاب سعادت عطا ہوا۔

د وتمین روز سے ملاقات کی نوبت نه آئی تھی بہت نہاک سے ملے اور تمام حالات سُن کروہ اور ان کی لی می دونوں منتے کہد - بالحضوص میرے جامہ ونمیہ پہنے ہو نی کی رہیت جمعتم لگائے۔ ر وزاقل درس مبارك ملاقات كپتان صاحب على لصباح ميس حسب قرار دا درد ولت ولک رفعت شاہى بر عاصر ہوا اور کمبی خانہ سے اُتر کر حومحلہ مبارک میں ہیونجا -افتاب محل ہی تہنیت یا کوالد ولہ' مُشْتَكُم جِنّاك - اكْرَام جِنّاك -عرض مبكى معزّالدين وفضيح الدين صاحب حاضرته يسيح ك والانول مين حكيم بالقرعلى فال ومسى الدوران فال وداكم وتحداث وعلام وتتكير ما رجام بيهائه الوك بليم تقي ان سي مصافحه وغيره ابوا - است من ايك كم من كوك ييط امیرزائی، دوہرا بدن جامہ ونمیر دربرد دستی ارطرہ داراصف جاہی برسر حند مصاحبین کے بمراه عاضر سين معلوم بهواكه بية طفرحتاك فرندنو رشيدهاه شربك درس صنور ثير نور بحث ہیں۔ اُسی وقت ہرکارہ سنے خبردی کرکتیان صاحب چار میارتک آپیونیے مشکم جنگ التقبال ك واسط در وازه يرجا كرسيم بوست تبينت يالادوله في واركو كم ديا كما كالمحل میں اطلاع کر دو علیہ حضور میر اور برآ مرسکتے جائیں ۔ اس عرصہ میں کلارک صاحب ہی اگئے مجهس بالقوطايا وسب كوير خيال تفاكه صنور يراوريل بارا لكريز ست سلتي بي ما والروب بموجائي - مگرسي ن نواب وزارت بيناه كا اطينان كرديا تفاا وراب حصنورير توريعي سواك

له شاید دارمرم مگرست مادینس ۱۲

لله مشهوريه بوكم ادثاه اوربك زيب حفرت إصعة جاه كونواب مين بليج خال بجارا كريت تص اوركمال مرانيك باعث حاص ابنی مگر می عنایت فرائی تنی چیانی به مگر می اس وقت سے ہر دس سے زیب مرسارک رہی مگر اس و مدالطات میں بیر محبوب علی خان حبت اَرام گا ہ نے یہ بگر ٹی ترک فر اکر ایک ملیذ بینی بچڑتی زیب سرفروا کی شاید یہ بگیڑی اقبال الڈلم وقارالامرا نے یجاد کی تقی حواب عام طور پر مابذی جاتی ہو گہ قدیم خاندانوں ہیں اب مک اپنی اپنی خاندانی کیڑاں باندی تی ا سم ساروى تركيم من ساده كواسقال كيا -

ہوا دار رنتی افر در سوئے بیندا مائیں سچھے سے تھے تھیں کتیا صاحنے ہتھ ہال کراجا ہا بینے ان کو وک یا غلاصلین که در میں نب کے دو میں گول میراور کرسان بیاسے درکھ <sup>دی</sup> گئی تھیں میں اور کلارک صاب لْفَهْ حَلَّ اوْرَحْكُم حَلَّك كرمسون مرمنتي بألَّى كل حاضرا بنان واأبين وغيره الازمين سامنے سے ہٹ گئے ۔ صور رُ اور کے ہیرہ سارک سے فوت توط ہرنہ تما گر ستے رہے کہ یں نے جیوں میں سے دوٹین تصا و سرخوش رنگ کالیں اور وہ سامنے رکھ کراُن کی نسبت باتین بانے لگا۔ بہان یک کہ ظَفر حباک اور حضور کر نور منس بڑے۔ اس وقت اجازت کہتان صاحباس نے کہا کہ اب صنورتشرلف کے مائیں ۔ کلارک صاحب مجھ سے بہت وش بھے اور بچے کوساتھ لے کر جو محکرے بس سیت کل چھے وال سے وسیع میدان کو دیکھ کر کہا کہ بیساں لالتَّجنسِ بنوانا حاسبُنه بكيتان صاحب الكريزي مي كنة كليُّه مين أر دومين تحكم حنَّك كوسمجها مّا گیا - دوسرے دن میں ایک کما نفیس ملد کی حانوروں کی تصویر والی اور ال کی نسبت حكايات والى ك كركميا - جسم مب يوريز مريبي ايس نے وه كتاب كھولى - شيركى تصوي بحلی - انگریزی ٹر مقناگیا اور اپنی زبان میں بیان کر ماگیا کو ئی بیذر ہ مٹ بعد حب شارکھتا ک صاحب میں نے کہا وھیٹی ہے اب تشریف سے جائیے - خوش خوش صحبت برخات الولى - دوسرے روزس سليٽ بينس وغيره مي ليا گيا - اول ڪايات خوان مو تي ببداس کے میں نے سایٹ سامنے رکھ کرشیرکی تصویر دہشتہ خرا بھینی ۔ ظفر جبگ نے اخر من کیا مشحکم جنگ اورکیتان صاحب منے لگے تُحصور مرنورنے میرے ہاتھ سے بینسل صین لی اور خو داس کی اصلاح میں مشنول ہوئے العرض تین عار اور میں مرابسے میکلف ہوگئے کہ کو یا مت العمرے ساتھ سے تھے۔ وزارت بنا ہ مجمت ایسے خوش ہوئے کایک گُری مع رئیر مذر نیسته کم حنگ مصنور سے یا سیمبی که تحمه کوعطا فرمانیں اورکنیان کلارک صاحب

سنے فاص ڈنرکی دعوت کی جب ہیں نواب وزیر مع جیند ملاز ہن شل سیسین صاحب ملگرامی میرریاست علی اور امرا ہیں نظام بارجنگ وغیرہ مدعو ہوئے ۔ ہیں نے اس شب کو عمامہ فرخ آبادی سرمریر کھا تھا ۔ جس برسیصین صاحب نے مجھ کو کا کئی خطاب دیا اور و اتعی سیح خطاب دیا ۔ اس و اسطے کہ آتنی ٹری کا میابی کے تبدیس اپنی آستی بھول گیا تھا اور اترا آبا پڑا بھیر آبا تھا ۔ سید صاحب کے اس خطاب نے چوکا دیا ۔ اور عامرہ آباد کر یکھر کی ممر میر دکھ لی ۔

فلاصہ ایں کہ دومرے روز میں نے حروف انگریزی کا درس شرقع کر دیا اور طفر سبگ کو دھمکا دھمکا کر میں صفر ریزور کی نظروں ہیں اینا و قاریبی قائم کر لیا ۔اب درس کا دستوریہ تھاکہ میں اور کیتیان صاحب اور دھفر ریزور و ظفر جنگ ساتھ بیٹیے تھے ۔اور مستحکم جنگ وغیرہ کل عاصرا بی نیجے کے بیزیات بیں اپنے اپنے چار جامے بھیا کہ عاصر سبتے تھے ۔و سبتے بی درس برفاست ہوجا تا تھا ۔اور میں دہاں سے اُنھ کر مرکز ورست میں عاضر بہوجا تا تھا ۔ بہت دن نہ گزرے میصے کہ نواب وزارت بیا ہ نے بی عدر مراز میں مان فرائی مراز میں عاضر بہوجا تا تھا ۔ بہت دن نہ گزرے میصے کہ نواب وزارت بیا ہ نے بی موان فرائی میں جند رہ اور استرائی تعلیم میں جند رہ اور استرائی تعلیم میں جندر نہ امرائی شفیم میں جندر نہ میرا ہم درس بھی درس کی بدولت و میں باتی کی بدولت و میربیان میرا ہم درس بھی درس بھی کرنیا کو دیاں اور اب اس کی بدولت و میربیان میرا ہم درس بھی درس بھی کرنیا کی میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت و میربیان

کے تندن کے نوجوان رنگیلوں کا لقب کاکن برد جا میں دیکوں کے ب

على مرزارنين الدين مبك مروسي بجا مرزا عاشور ميك كر سخصه ميتي - انتقال مقام على كره عاه رمضان موسم سلاه ۱۲

د ہن گیر ہو ئی کہ تا دم تحریر ہدا ہی گرفتا رہوں بینی اس ہی مرحوم نے مجھیں اور سیر صین صاحب میں ناانفا تی کی سب ڈالی جو روز بروز بڑھتی گئی۔ کئی باریہ نوبت بپونجی کرمیں ڈیوڑھی مبارک سے کالاہا وں مگر سربار برورد کا ر عام رضم و كرهم فل حلاله وعم نواله نعص سينع فضل وكرم سن مجه كو بلا ميري حب تجو وكوشش کے بچالیا - اور ایک میں ہی استاد حصور مرفور کا ہوں کہ درس کی ابتدا میرے ہاتھ ير بهو أي اورخم هي ميرك القرير بهوا - دوسرك أساد بيج س شربك بوك ياقبل ختم فائب ہو گئے اور ایک میں ہی خوش شمت ہوں کہ برابر مور دِ الطاف شاہی را اینارعب قائم رکھنے کے لئے ایک قدیم انگرنزی تدبیر سیرے ذہن میں آئی ۔جس کو وسينك يولي "كتيمي - يه نونامكن تعاكه بي برونت طفر حبك كو دهمكا تارسا اس واستط كدىيد ذات بابركات حضور برنور حلد امرايس ان كا مرتب اعلى عقا اور سرا و بنی تو و مکی سے زیادہ نامکن تی سیس تجویز یہ قرار با کی کرچند مصاف ران ركاب سنا دت كي بنتج هي حاضر رين - اوران كوهليجده درس ديا جائك گويا ايك مکتب مختصر ممیری مگرانی میں قائم کیا جائے - اور ان کی درس دہی کے واسط میں نے مزرار فیع الدین بیگ کو اپنی بیش دستی میں ہے لیا ۔اُن مین سے صرف مماریل كانام ما دره كما حواب بخطاب ممتازيا رجنك افسالملك بهادري وامادي سعمماري ان تچول کومیں روزانہ دھمکا آا وراکٹر دوتین بدیھی لگا دیا کریا تھا کسی وقت میں علیم دمتورایوری می کا شامرادوں کی ادب آموزی سے واسط pod کی ادب آموزی سے واسط میں کا کہ شامرادوں کی ادب آموزی سے واسط تجويز كئے جاتے تھے - اگر حيثا بان دہي بن اس كے خلاف دستور تھا - جنا نجيہ ملاً جیون عالمگیر کی خوب گوش مالی کرتے تھے ۔ الغرض صبح سے دوہتر ک دریل مگرز اور بید دو بسر درس مولوی مخرزان فان ما حب شهید بدا و قات درس کے مقرر بوکے سے سر کرنستی مطقر الدین توثنانونس شختی لکھوایا کرتے ہے ۔

اُن کی شہادت کا بھی عجب فقد ہے۔ طلبہ ہرطرف سے اُن کے پاس مقولا و منقولات ٹرسف کو آتے ہے ۔ منجلہ ان کے ایک مهدوی بیمان ندجوان سیفرت صاحب کا مربی بیمان ندجوان سیفرت صاحب کا مربی بیمان کو تھا۔ مولوی صاحب نے ایک گلاکتا ب تردید ندمب مهدوی بیما نوں کو غصتہ آیا۔ سید نفرت صاحب مهدوی بیما نوں کو غصتہ آیا۔ سید نفرت صاحب بھی مولا ناکے تناگرد رسٹ ید بہت ذی علم اور مهدوی بیما نوں کے امام اور مین نماز میں مولا ناکے تناگرد رسٹ ید بہت ذی علم اور مهدوی بیما نوں کے امام اور مین نماز میں مربین سے حیدہ طلب کرکے ۔ انھوں نے آس کتاب کے حواب کے واسطے لینے مربین سے حیدہ طلب کرکے ۔

ب سلم مزراشاه علی بنده اندرون ملیده - برا در کلال مولوی سیح الزمال خال مولون سیم الزمال خال مولئنا تحدران خا تباریخ ۱ زریجه سنستند ه شهید بوسی ۱۲

ا كم عرلي كتاب خانه مبني اورمصروغيره مقامات سي حمع كما تها . مگر يكايك أس نوحو ان مدوی کو اسی حمیت ندمی آئی کہ اپنی جان نثار کرنے کو مستعد ہوگیا - اس کی والدہ نے اس دن اس کو نملایا بالوں میں تیل ڈالا ، سرمہ آ نکھوں میں لگایا۔ عیول کے ہار گے میں ڈالے اور ایک مچھرا دے کر کہا کہ بٹیا شہید منو اور ہم کو بخشوا کو وہ اس وقت بهون که مولوی صاحب سیدس بعد ظر قرآن لیصه من منفی است اول دو ركست نما زا داكى اور هيراً مهته اكر اس قوت سے حيرا مارا كه مولوى صاحب كا دل ومكرسبك كالله واب وزارت بناه النامي كلكة رك القات صدر صوبردا ا ورنواب مرم الدولدان كے بھانچ مندورارت پر نیابتہ منكن تقوكه بكايك بلده فرخنده بنيا دسي ايك شور وغل مج گيا - گروه لركاكسي كمت شكل كر جنيل كوره مي سيد نصرت صاحب كي خدمت مين بيونخ گيا - إلى مليده اور ما تحضوص مندور شمانوں اور عربوں سنے مدلا <u>یسنے ک</u>ے واسطے کمریں ما مدھ لیں- ملدہ کے دروا رہے بند ہو سکئے - چارمیا دیر تومیں ہو ری گئیں - مرم الدولہ مرحوم نے کال ہتقلال سے اس مرحلہ کو سط کیا اور اہل لبدہ سے وعدہ کر لیا کہ نواب وزارت بیاہ کی واليي يرادرا برلا ليا جائع كا- چانچه نواب وزارت ياه في اكر كل مدوى بیمها نول کو داخل ملده بهونے کی مالنت کل کر دی اور سدنصرت صاحب کو ان کے مکان میں قید کر دیا مجرم کو منرائے تیل دی گئی و ہنتا کھیلتا گو رکھ اکلی

کے یہ مقام مرسیٰ مدی سے شال کمارے پر ہلِ فضل گئے اور کیرائے پل کے درمیان واقع تھا اس عام پرمجرمن قابل قصاص سے قصاص لیا جاتا تھا -

کے نیچے اپنے ندم ب پرتصدّق ہوگیا۔ نہیں معلوم حدول کی گود میں گیا یا از وہائے است قد خوان میں فتاں کے بیٹ میں گیا۔ بیرطال میرانفقان کر گیا کہ میرا ایک زیر دست قد خوان میرے یا تھ سے مکل گیا واک کی علیمہ ان سے برا درخود مولوی نیچ الزماں خال مرحوم حب بیات اسالہ وزارت میں میرے خواجہ ماش سے میں میں میرے خواجہ ماش سے میاں شہید رحمۃ اللہ تقال علیہ بیدا عرض سے کئے۔ مولوی صاحب نے آستہ ہی اپنے عمائی شہید رحمۃ اللہ تقال علیہ بیدا عرض شروع کئے اور میت جارت کی کا فائج میں کوسو لئے قطب و گار میں خار میں کو انتظام ڈولو ٹرھی مبارک سے مطل کرے کل کا فائج کی کوسو لئے قطب و گور اللہ گو واطران میں جایا کہ نواب وزارت بیا و بھی ان سے کویا نور می خار کے اور تھ سے تو اس قد خالفت کوسے کہ ڈولو ٹرھی مبارک میں دور کی علیک سالے کے واس قد خالفت کوسے کہ ڈولو ٹرھی مبارک میں دور کی علیک سالے کہ دور گئی ۔

وعوت عام طراق فلم

چارشدند آخر صفر کے میپنے ہیں سات چلے جا نہی اور سونے کے را جہ کردھاری ہوا عرف نبسی داجہ نے مجھکوا درگیا وجھلے استحکام الدولم متقل جنگ جان جان کلارک خان کا بمنصب ہمفت ہمرار کی رہے ہم ارسوار کو سلے۔ یہ دستورق بم بھی سنا ہاں دہی کا نفا ماہ رجب ہیں کر بڑول کی دعوت بھی بزرید نسبی راجہ مذکور میرے پاس آئی۔ بعد مغرب یں خلوت مبارک میں حاضر ہوا۔ تمام خلوت اندر باہرا دریس وشق تماہ وسیدہ صحی اس کے محانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سوائے امرائے عظام باتی شرفا دخوش باش لوگوں ہیں۔ محانوں سے بھرے ہوگا جواس عزت سے محروم رہ گیا ہو۔ خلوت کے اندر قابین گھیری کئی تھیں۔ بالا منزل شدنشین ریخ در پر توری بڑی باندیں رکھی ہوئی اور دسترخوان گئی تھیں۔ بالا منزل شدنشین ریخ در پر توری بڑی باندیں رکھی ہوئی اور دسترخوان پر خال صحکیں جی ہوئی۔ غول محان با ہرسے آتے اور بریان گا کہ پائیں تر بینسر شاہ نشین کے باس آگرا داپ بجالا کر جلے جاتے۔ نسبی راجہ جامہ دنیمہ در برد شار خاندانی

الله اس دورا ہل بارہ چا میروج غرب اپنے باغوں میں یا سبزہ زار میدا نوں میں جلے جاتے تھے اور اس سے موسوم کو سبزہ روندنا کہتے تھے یعبی قدیم دہی کارم تھا قدیم دہی کا کٹر مرہم ومحاورات زبانی اس وقت کہتاری تھے مثلاً میں ایک ما کواٹے کی بابت کتھ ہوئے شاکر انخورجی تم بھے کو شور نہیں کرتے ستوخ ہر اجا تا ہی شور کرناخاص محاورہ اہل دہی کا تفایا مثلاً ق کی جگہ نے اور خ کی جگہ ق بولنا جیسے ناجی جی آپ کے خلدان ہر کو استجاخا ہیں ناک کر رہا ہی ۔ اس برقافی جی نے کہ کہ ارسے کہ بھت کو سی اس کے کہ ارسے کہ بھت کو ایس کے اس برقافی جی آپ کے خلال میں اور خ کی جگہ ت کو اس اس نے کہ ساخی والے میں ماتی کو ساخی وظم کو دعا دی کہ قداآپ کرقوش وقرم رکھے ۔ اہل ایران دفارس اب کہ عز کو کہائے تی استعمال کرتے ہیں ساتی کو ساخی وظم کو لیون در دعوام ہواں کی اولاد سندی ویلوں در سور کی کہی ہی بول جال جا ہے۔

نهایت حیت وجالاک فارسی زبان کے قصیح و بلیغ شاعر ڈیوٹرسی مبارک کے کل اتظام بیں ہل ہار ذمیردا ریشیر دمیش دست خاص نواب وزارت نیاہ تھے نقیم حصر ہائے تیا ڑونذر وکل د گیرتقربیات اندرونی و مبرونی بینی مردا مذو زنا مهٔ و انتظام در با ریالے مفلی وانگرنری وسرزشدا<sup>ی</sup> فعج و کارخان آسنگری وغیرہ بڑے بڑے کام ان کے سپر دیتھے۔ مجر اچرسے ربط خاص ر کھتے تھے اور دقت فرصت شعراشا رکی بجستا گڑم رہتی تھی۔ فارسی شعرا در فارسی عباریت ککھتے اردوكي دوسطرن هي ندلكو سكتي تنف ملك عبب سمجية تنف ولي اين اي زما ما عادركات بيي رم تقی- ان کی بھی بڑی کوسشش ہی تھی کہ جو مراہم وقواعہ وضوابط شا ہان دہلی صرت آصناہ کے وقت سے چلے آتے ہیں ان میں کوئی فرق نٹانے پائے اوراسی وحیہ سے راجہ صا ا ورمولوی سیح الزماں خاں صاحب میں ہمیٹہ کھٹا بیٹ رہی۔ شب برات میں بین عارطرف ا تشاریاں مہونخیں، ڈیوڑٹ میمبارک سے مزریق سی کا کا مقیم خاص اور وزارت بیاہ اور نواب الميركمبر ونواب خورست عايات خاص -اسي طرح عيد تضلي من ونظ كا كوشت نورورس انتسب المول کے موسم میں انبر وغیرہ مرموقع ومحل کی تقیم راج موصوف سے متعلق تعى اورسي صغوا بط قديم ستأيان دالي يعن تقتيم خاص الحاص صرف بنام وزير وامرآ

ک حضرت آصف جاہ اوّل سلاکا یہ ہیں صوبہ دار دکن ما مور ہوئے اور شکا گاہ میں انتقال کیا۔ جو تھے فرزناد
حضرت نظام علی خاں بعقب آصف جاہ آئی سلاکا یہ ہیں سریر آرائے حکومت ہوئے بست شاء میں انتقال ہوا
اور حضرت نظام علی خاں بعقب آسف جاہ تا نی سلاکا یہ ہیں سریر آرائے حکومت ہوئے میں ہوا اور آصف جاہ رابع
اور حضرت سکندرجا ہ آصف جاہ تا اسٹ مندنستین ہوئے ۔ حضرت کا انتقال ملک شائے میں ہوا اور آصف جاہ رابع
حضرت نا صرالدوله مسئن تشیں ہوئے اور محصرت کا مندرسی انتقال کیا ۔حضرت فضل لدوله آصف جاہ ما کسس خضرت نا صرائی ہوئے ۔ اور محسن انتقال کیا اور حضرت عفران مکان میر محبوب علی خال آصف جاہ مراکس خوان دوائے دکن ہوئے ۔ عمرد دسال جھا ہ وقی حضرت کا انتقال سلالا ایک میں ہوا۔

پائیگاه ومینکارا وربعض تقسیم خاص صرف بنام حاضرباشان ڈیوٹر می مبارک اور بعضیم عام بنام کل الا زمین ڈیوٹر می مبارک و منصب اران رکاب معاوت بلاا متیا زیمواکر تی تھی۔ بالحصوص موسم اتبہیں کھانجی آموں سے بھری ہوئی سب کو تقسیم ہواکر تی تھی۔

ميرابهلا تجربه دريا معلكي

رمصنان شریف کا صیناختم ہونے کوآیا بلدہ میں عید کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شاہان د ہلی کے عہدیں ایک محکمۂ احتساب فائم تھا۔ تول ناپ ' نرخ بازار' ۱ وزان ا ورصوم صلوٰۃ ک عدم با بندى - سرباز ارا موربرعت جيئے قمار بازى انشد بازى اوردوسرى براخلاقيول كى اصلاح مختسب صاحب کے سپر دتھی عبید کے روز قاضی صاحب کی سواری کلی۔ اہل باہدہ زرق برق مع طوس وشان وشوكت على قدر استطاعت ومراتب باتيون كمورور، بيوا وا رول، میانون بیسوار-نقاره نوازان نشان حمیکان جرق جرق گروه گرده عید گاه کی طرف روانم ہوئے۔ اسلامی نتان کا نقشہ اُ کھوں کےسامنے پیرگیا۔ محرم الحرام کی نا سزا برعتوں کا رنج دل سے دھل گیا۔امرا کے ہاں دربا رک تیاریاں منشرفا ومترفین کے ہاں فرز فرو اورمكان كى صفائياں څوتنو ئورست تام ملبره ايك طبله عطار بن گياتھا - مندواورمسلمان جوا ہڑ گا ر زبورا ور زنگ بزنگ کالباس پننے ہوئے و شار ہائے مختلف الالوان برسر کرلہتہ مرطرف اسبے گلے بھرنے ملکے۔ توہیں دنیں۔ نما زخم ہوئی۔ لوگ گھروں کو داہیں آئے۔ ا مرانے درما رست ہی میں عاضر ہونے کی تیاریاں کیں۔ اہل بلدہ اپنے اپنے علاقہ کے ا میرکے دربارے واسط متعدموئے سرکوج و بازار میں بندوتیں دغ رہی تقی مرزانو كاتصيده بإدآكيا ع عيدست ونتناط وطرب وزمزمه عامست

ا میشرتیارک تعالیٰ کاستشکرا داکیا کہ بعد دہل کی تباہی کے بیرشان وشوکت اسلامی اس کے مجھکو پیل<sub>ا</sub>ں ڈکھائی میں بھی سا وہ لباس جامہ و نبمیہ و دست*تا رو کر می*ا نہ س۔ ڈیوڑ سی کی ط<sup>ن</sup> ر واند بروا برمای با علوسس و خدم کا وه بجوم آما که دس منت کاراستدایب گهنار سیختم موا ا فَمَانِ وَخِيزًا بِي بَكِينَ ظَاهُ مِن ٱنترا-جِومُحُلُهُ مُوتًا ، وأراكُ مانے على كرخلوت ميں داخل مموا۔ العطمت تشرعام ميدان وسيع خلوت كالمرروبا مرمنصبدا رول وحمعدارون امراسه رمره و تثيرفا رخوش باستشان لبده ستدبهرا مهوا خلوت مبارك فرش و قروش شعيته اً لات سه بطرز قدم أُرَا مَدْ بالبركم والان مِن السهازه مندشا بي بي بوري، منديوش بيرا بود اس برميرفرمشس مسكم يوسنِّ - إس كم "مزد كيب كم والان دوم تين شاميا مذ أطلسي كفيحا بهوا ، ينتيج ميذ قوال سانها ئے میں تقی لیے عظم تھے۔الغرض بیرمبرکرتا ہوا ہیں رومشن نبگار میں میونجا حصور پراور براسع بندل لباس برأ مستصيمتنيت يا ورالدوله وكبيل رياست تحكي خبك آبالين اكرام خباك مهتمي خزانه صرف خاص عرض يكى ومشراكدين صاحب وقيسح الدين طباحب من جاتب لواب تتمس لامراء الميركم برسسا ور دست بسته عاضر نتھ۔ جھ كو حرت ہے ديكھ كركها كە مجفظ مراتب م كوني أست و دربارس عاضرنيس بهوا - بير نے جواب ديا بيں دو وجہ سے حاضر ہوا - اول اینکه مین معمدل استاد مهرل و در هم می کوهر است مدر بارشا بی کے دیکھنے کا استیاق دامنگیر ہوا۔ اسى دقت ہركارول نے وض كياكرد بوإن بسوارى فيل دعما رى البيو پنچے اس كے بعد د و سرسه سر کارول نے اطلاع دی که اسر کربیر بها دربه داری بود به در دولت تک بپویم کئے۔ اسی طرح مبنیکا را در دقارالاهرا و و دیره ا مرائے عطام کے آمد کی اطلاع ہوتی رہی میتے کی جنگ و معزالدین صاحب نے ملبوس فاص بمیٹایا ۱ در براہ راگ مالا غلوت میں لائے۔ ایک شورمرا کی تشرم مهوا - دور د دریک جهان جهان لوگ بیش شفرا نظر کسی بوت می میمندر تیرلور مندیت بی پیلوه افروز بهوستهٔ بین دربارسه الگ ایک کوینے میں کھٹرا سیرو سکھنے نگا۔

سب ہے بیلے نوائیمس الامراامیرکبرہا درآ داب گاہ برعا ضربرے بچوبا رول نے آ واڑ دی مُكاه روبرو ادب سے كا طب نواب اميركبيرم محتشم الدوله وتشيرالدوله خميده محكرسات تسلمات وكورشات بجالاك- نذركرراني اس كے بعد چوبداران دربار رست برست نواب ساحب كوخلوت كے اويرلائے اوروہ آ داب بجالاكر روبروبیٹے کئے محتشے الدلہ مور بھیال ہے کر مبتے ۔اس کے بعد دیوان آ داب گا ہ برجا صر ہوئے اور اس کے سکرج تسلیمات وکورنشات بحالائے۔ ندرگزرا نی اور بالائے دالان روبر و مٹھ گئے ً۔ برا مير كامسلام اسى طرح بواكه جوبدارا قل آداب كاه سے نالب غلوت لاتے ا وردست كرفته نذر دارات ا وربعره حمث الحكم خلوت يرلاكر روبروے من بتاہي جُها جَيْع آ داسباگاه سنة الب خلوت ابسا بهجوم در ما ريون <sup>ل</sup>كاتما كهجد دا ريك<sup>ر</sup>يان مار ما ر**كر** ريگون كو سٹاتے تھے۔ایک وولکڑ مایں امرائے عظام کو بھی لگ جاتی تھیں ۔ جنا پخراس در باریس جامه ونمبه كرم الدوله كالجيث كياتها اور ترسيه صاحب بعني لاكن على خال فرزند وزارت في کے بھی جوٹ اُ کی۔اس کے بعدا ب تھیلیاں سرعلاتے کی نذروں کی میٹ کی گنگیں۔ و زارت کی طرف سے تمام الماز میں رہاست عدالت دمال وکو توالی مرفوج کی بذروں کی بڑی بڑی تھیلیاں میں مومی اسی طرح ہرا میر کے علاقہ کی تھیلیاں میں ہومی - بھر سرطرف کل اہل دربار نذر دینے کو دوٹر ٹرے اور جو بدارول کی فکرٹیاں نثرا نثر سیلنے لگیں۔ اس کے بدتہ نیت یا درالدولہ نے مستدیکے کبیہ برل دیتے سب ا مرائے عظام اُ تھ کر آ دابگاہ برجا کر رخصتما نہ تسلیات بجالا کر گھروں کوروا نہ موسئے جفنور ہے نور روانٹ ن جگر

ا میں نے موقع باکر وزارت بنا وسے وض کیا کہ چیدارا ن شاہی نمایت بیاک اورگستانے ہیں گر اس طرح امرائے عظام پرھی لکڑیاں جلائے ہیں جیا بچہ بڑے صاحزا وہ کو صرب شدید بھی اس کا انتظام کیوں نسر کیا جاتا ارشا دمجا کہ ہاری بڑی شمت ہو کہ مشاہی چیداروں کی لکڑیاں ہم پر بڑیں۔ اس ہیں میں تہاری غرت اور ہاللہ فخر ہی کس کی مجال ہو کہ شاہی چیداروں کو بہر س مجس کرسکے۔

میں تشریف لائے اور وہاں حاضر باشوں نے نذریں گزرانیں عید کا دربار خم ہوا۔ میں بیر عاشا د کی کرخوش خوش واپس آیا۔

ميرابيلانجربه دربارا نكريري

تاعد صرب باریا بی کرا تھا مند برحصور براور و نق افروز برتے سے۔ رزید خواہ بہا ورخواہت باریا بی کرا تھا مند برحصور براور رونق افروز برتے سے۔ رزید خواہ با برسین مرحبت آبار کرسی سے جانب فرش بر بھیا تھا۔ بائیں جانب دیوان شبکا را درا درا فرائطا کی مقدم حبک جمعوار عرب نے در دانہ بائے بلدہ پر تعبیہ کرلیا تاکہ کوئ انگریز کا کوئ انگریز کا مقدم حبک جمعوار عرب نے در دانہ بائے بلدہ پر تعبیہ کرلیا تاکہ کوئ انگریز کا کوئ انگریز کا مقدم حبک جمعوار عرب نے در دانہ بائے بلدہ پر تعبیہ کرلیا تاکہ کوئ انگریز کا کوئ انگریز کا مقامیہ اندا و مرب محبوب علی خال کو دیا ما اور میں باتھا کے خطب مرب دولت برحا ضرب ہوئے اور میں حجبوب علی خال کو بست علی جا کہ نزرین گزران دیں۔ اس وقت در وازے شہر کے کھو نے گئے۔ رزیز بنٹ نے بست عل مجا یا گریواں تو معا ملہ ختم ہو جا تھا۔ اب رزیڈ بنٹ نے بیہ ضد اور بہا تھی آتا رہ ماول گا۔ ور مذبح بوری بیٹ سرط قبول کرلی۔ اس وقت کرسیوں پر بابا جو تا آتا رہ ماول گا۔ ور مذبح بوری بیٹ سرط قبول کرلی۔ اس وقت کرسیوں کا در بار شروع ہوا۔

اس بارایک خرنطیرصدرصوبه دار مالک مند تبام شاه دکن اس مقمون کاآیا کشانبراد ملی مند تبام شاه دکن اس مقمون کاآیا کشانبراد ملکی منظر بند براسے سیروسیاحت مالک مقبوضه آرہے ہیں کل رؤساء با آقدا بر مند فلاں روز و آیر کے معمورہ مبئی بین براے استقبال شا بزادہ موصوف آیک گئے۔

آپ ہی اس ہمان عزمزے کے استقبال کے واسط مبئی آسیے اور ضرور آئے۔ اس کی بابت چندروز قبل اس ور بارسے سرکارین میں واسلت رہے خیز الفاظ و عبارت میں ہورہی تنی لفظ "سوزرین" پر کجت آکر بڑی اور حرسط المیفائے جو نام نگارا فبا را اگران انڈیار ہے سے سافسائے ہو نام نگارا فبار فبار ان انڈیار ہے سے سافسائی اور سے سے اور سیسین صاحب اخبار نولین کے مثابی کی مثابی میں ان کے ہمسر اور میں اور سیسی محمول لیافت کے لوگ اونی دو کان بھیکا بگوان ان دوا دیوں سے وب کر کھکی اندو می کہا تا ہا ان دوا دیوں سے محمد نام ہات موجودہ حالت سے مطابقت نہیں کرتے۔ لمذا ہمارے واسط جب نہیں ہیں۔ پڑا ساف محمد نام ہات موجودہ حال اس کر بیس آف بیر (معموم کا مقرم محمد کا مقرم محمد کا مقرم محمد کا مقرم میں اندوں کے دور کا مقرم محمد کا مقرم میں اندوں کا مقدم میں اندوں کا مقدم میں باشی مینی رزیڈیٹ (مسلم سا انڈرس) مراسلہ اس مضمون سے متابعات آیا۔ اور بنام وکمیل باشی مینی رزیڈیٹ (مسلم سا انڈرس) کو کی مور کے جائیں۔ اس غرض سے بے دربار مور کا کھر ہوا کہ سرور باراعلی حضرت میں آسنے کے واسلے مدعوکے جائیں۔ اس غرض سے بے دربار مور کا کھر ہوا کہ سرور باراعلی حضرت میں آسنے کے واسلے مدعوکے جائیں۔ اس غرض سے بے دربار

منعقد ہوا ۔میں اورکتی ن صاحب علی صبلے ڈیوٹر ھی مبارک میں بھویجے میٹھ کی خنگ تمنزیہ باورلاد وغیرہ بھی حاضرتھے <del>آ فیا ہے</del> کے صدر دالان می*ں تخت بھی*ا یا گیا ۔ اس برا کیا ہمنہری *کری تھی* گئی تنخت کے پنچے سیر سی طرف ایک کرسی کمیٹا ن کلارک صاحب کے واسطے اور دو کرسا<sup>ل</sup> بس بیت مبرے اور مولوی صاحب کے واسطے رکھی گئیں۔ یا بین تر سدھی جانے از ڈرنٹ ا وران کے ہمرا ہوں کے واسطے کرسیاں ڈالیکٹیں۔ بائش طرف امیرکببر دیوان میشکار د د گرو راہے عظام کے واسطے بچھائی گئیں۔ را جہ گردھاری پیشا دھیولوں کے ہار وعطروان ج یان وفیرہ کی تنتیاں لئے ہوئے افتاب محل کے مامکن منتھ ہوئے تھے حضور پر نور آ فیا پنجل کے ایک جربے میں بغرض تبدیل لباس رونق ا فروز تھے کہ ا شنے میں آمراً مر ا مراکی سنسروع ہوئی رست بیلے نواب امیر کہرمض الموت بیں متبلا چذرمصاحبین کے سهارے سے شکل تعام آ فیا ہے کس آ کر دالان سے کیا رہے پر مبنی سکتے مفعور ہر یورہاڑی کیا حجرہ سے باہرائے جاتے اتھے۔اورسرہارمصاحبین نواب سیاحب کو تعبالوں میں ہاتھ د۔ے **کر** ٱلطَّاتِے بِمُعَالَے تھے۔مبری جوشا مت آئی میں نے ایکے بڑھکر عوش کیا کہ 'محصنور کھیلتے بھرتے ہیں اُپ کیون شست ورخاست کی کلیٹ گوارا فرماتے ہیں " میری طرف کمال تریق مول سے وکیمکرچواب دیا " سمان الله تم محمک به اوب بنا ایط ست مدا نواب وزیر در مگرامرا ر دبرد به محمحل من حمع ہوگئے الغرض لبر کا روں نے خبر دی کہ بڑے صاحب کوٹھی سے سوار ہو گئے ۔ مشکی جنگ اور مغرالدین صاحب نے بہلا ہیسلا کرحفور سر نور کو تعلیدی جلدی کیا <sup>ال</sup> ہنایا۔ پیرخبرای کر متبیر کٹھی پر بہونچا وربھیر ہرکاروں نے اطلاع دی کہ جا رمنا رہو جے گئے۔ حصنور بر نورکو بالائے تخت کرسی بر مٹھا دیا۔ ما ما میں بسٹیت استا دہ' میں اور تولوی صا مله بروستورة بم تعاكما مراب عظام جب دربارول بي بابرات سلام ما يسب انطلب عا عز بوت تقع توعرض كي مرکاروں ارد وندگان) کو سررا ہجشہ خبتہ ہٹا دیا کریا تھا اور ریہ سرکارے اگرا طلاع کرتے تھے کہ فلاں اب سوار ہوا اب چارمنارہ یا فلاں مگر بہونجا ہی دستور ر ڈیڈٹ کے واسطے ہی تھا۔

چیچے کرسیوں برکنتیان صاحب با زو کی کرسی ہے۔ با میں طرف اوّل نواب امیرکر برا کیے کرسی براس کے بعد تواب وزیراعظم اس کے بعد نواب وقا رالا مرامه ان کے بعد مها راجہ مبنیکا راسی طرح علی قدر پرا امرائے عظام بنجے گئے۔وزارت بیاہ مع عرض بلی وجیرہ عمدہ داران ڈیڈرھی مبارک رزیرنط استقبال مح واسط ما دروازه كيئ اوردونون ايك وسيحركا اله كرام بوك أفا مجل میں آئے۔ بہاں نواب وقارالا مراا درمٹیکا رصاحب نالب زرنیہ کھڑے ہوئے تھے۔ اول نواب وقارالامرا اور ميرها راجه بنيكاررز برسك كك مع زيرتم كك من كي عدراكرشاه بي ا کیا و الفصل کی تھی کواہل دربار منودسلمان باہم گلے ملتے تھے تباکہ برا درا مرجمت میں ترقی مجا اوردست گرفتہ تحت کے پاس لائے ۔ ہماں اول رزیدنے گئے ان کے حفرر سر فررس كرك فواب الميركبرس كك ملى بيركيان صاحب ا تھ المایا۔اس کے بعدوہ اس کے ہمرا ہی بعنی واکٹرا درا نسان فوج ورویان پینے موے علی قدرمراتب سیدی جانب کرسوں سر بیٹھے مسٹرسا ٹٹرس رزیڈن نے اوّل صنور برنور کی مزاج برسی کی ۔ بھرخط بیش کر دیا ۔ نواب و زبر نے آٹھ کر نزبطہ لے بیا منشی دریا رجا ضرتھے '' واب گاہ پر جاکر خرنطیہ با وا زبلند پڑھا۔اس کے بعد رز ٹرنٹ کی جوشا مت'آ ئی اس نے اول کیتان صاحب سے بامیرتا ئیرکهاکہ حصور کی ہوا خوری می ہوجائے گی ا ورسپروتما ثنا ہی ہوگا۔ كيتان صاحب في دونون ما وُل لمب كرك كرسي ريشت جاكر كمال بروا يُ حواج باكم " ہُوا خوری سیرتما شا ابنی مرضی ا ورخوشی سے ہواکر یا ہی نہ جبرا ور قبرسے " مرطر سانڈری ہے جواب سُن کر بہت چکراے ا وراس اُ میدسے کر ففائی میں عام سٹوق سیرو مسفر کا بہوا ہی ۔ جھنور بریڈرسے بھی عرض کیا کر<sup>در</sup> حصنو رہیئی کی سیرکر نی جا ہیئے <sup>آی</sup> حصنور بریڈر صرب اس محا مُنْ يَكُ رَسِهِ الْمِيْرِفُ كَمَاكُونُ الْرَجْرِي وَوْمِ لُوكُ تِيَارِينِ ورِنْ بَكِي تَا وَرَجْفُونُ

جدهٔ ما جده صنور برنور کی حدائی ایک روز کی مین نامنطور فرماتی ہیں جہ جائے کر ممبئی کی اجازت ویں " رز ٹرنٹ نے جواب دیاکہ بگیات ساتھ جل سکتی ہیں۔ اس بریٹ کا رصاحب جرائت کے جواب دیاکهٔ میرهٔ ماجده اس کبرس میں اتنا دور درا زسفرنہیں سر دہشت کرسکتی ہیں <sup>ی</sup> استمامگفتگوس وزیر با تدمیرخا موش رہے۔ مگر را جه گرد هاری برشا دکو اشاره کها وه فوراً یا ندان و بار وغیرو سامنے لائے - نواب وزارت بناہ نے رزیڈن کے گلے میں ہار <sup>ڈ</sup>الااو پاندان آگے کیا چھے چیراسی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پاندان نے بیا۔مهاراج بینیکا رنے مراہ کو کے گلے میں ہار خوالا اور با ندان ہا تھ میں وے وسیے وربار مرف است ہوا۔ اگر فقتہ قائم رہا۔ رز برش کی طرف سے سفر کا تقاصٰ ہوا۔وزارت بناہ کی طرف سے تیاری مسفر کی دھوم دھا م<u>ٰ الحوز ل</u>گی۔ گروزیر با تربراِ ورنواب امیرکربرین شوسے ہوتے رہے۔ بالا خررز پڑنے کو اطلاع دی کئی کہا جاتا حده ما جده کا فرمان صا در مواکه بندگان عال حصنور بر نور کو مرض گلو زما مدنشیرخدارگی ست لاحق ہوا وراطباء حاضر باش مرطوب ہوا کے کمبیئ میں جانے کی احازت ہیں دیتے۔ خلاصہ بیکه واکٹرونڈو رزیدنسی سے حن مرائے دریا فت ماکونگی مرض و عاصحت حنور پر نور سے کئے ا ورسفر بمبئي متل جا نور مذ بوح تفرقفرا كه تهندًا هوكيا ا وراس طرح يواب وزارت ينا، كو لفظ "سوزرین" کی بحث میں فارن افس برقتح میسر ہوئی سا ناٹرس صاحب ہے تصور معتوب ہوکر بدل سے کئے اوران کی حکم سرر حرود میڈجو بڑورہ کاکام مام کر چکے تھے اب بہدایات خاص مراے سزا دہی وزیر نمک حلال بھی<u>ے گئے</u>۔

## الماليان ما كري سلبه هي الماليان المالي

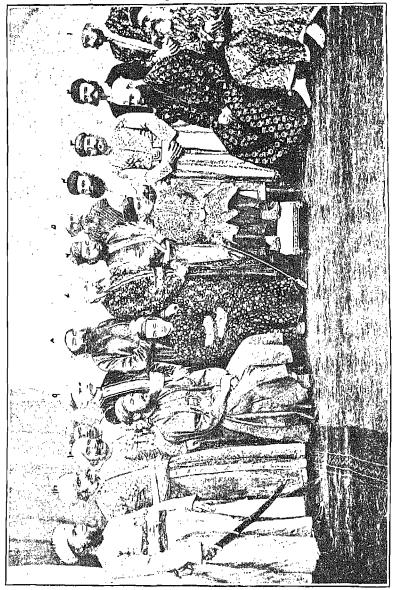

حضرت پھران کان پرکوپ ٹاگان کھنے ہدائی مولوی کینے ان الگ

رو) قوت بارالد رد )شه<sub>وا ت</sub>رنبگ ر<sup>و</sup> انجنی سجانجان (۱۲) قبال بارخبگ



## ابتدائي حالات ورس

کپتان جان کاارک ایک امیرزا رہ اورامیرانہ مزاج کے آدمی تھے۔ ہرانگریز حتی کھؤر رزیزٹ کو اپنے تفالمہ ہیں تغیر شخصتے تھے کہ یہ بازاری لوگ ہتجان میں سٹا د حاس کرکے ہند ہیں آتے ہیں امیروں اور رئیوں کی تشبت و رغاست رفتار گفتار طربق معاشرت سے نا و اقف خود بین وخو د کا م ہوتے ہیں۔ میں حال کرنل نیول ا ورسٹر الیفانٹ کا تھا۔ انگر پڑ کے بهت كم ملتے تصاور ملتے تھے تو پہلف ملتے تھے اورا بنا ہا تھ بالار کھتے تھے۔ كيّان صاحبٌ مجھیراس قدرعنایت رکھتے تھے کہ بغیر ممرے متورہ کے کوئی کام مذکرتے تھے۔ ہیں حال کی میم صاحبه کاتھا۔ درس کے وقت خود فا موش بیٹیے رہتے تھے اورکسی کام میں دخل نہ دیتے تھے ۔ ہیں ہرروز حند علے صروری حصور پر نورا و رطفر حباک کو سکھا یا کریا تھا۔ علاوہ اس کے معمولی ریز را ورگرا مرا ورعبسه افیها ورحهاب به پایندی اوقات وایا م تروع کردیا تھا۔ صبح كوجاتا ا ورقريب ووميرمكان والس آجاتا جب كبعى حضور مير نذريا ظفرخباك ورس ميس كرًّا مى كريت تومنفسيدارول كے بحيل برغفته أمَّا رَّمَا تَعَاد الغرض اللَّهِ كَام كَا فِحاً را وير وليراسي مين مرول غرني بنا مواتفاكه يكايك زماني كارنگ بدلني لكارست يسك تنها دت مولوی فحرزاں خاں رحمۃ اللہ تعالٰ علیہ کی واقع ہوئی اور ان کی بھی دوستی ہے ہیں محروم ہوگیا اب اس کے بعد نوات شمس لامرا امیر کمبرعمدۃ الملک کا انتقال ہوگیا ۔ اورا کمب قدر ذا کم ہوگیا۔اس کے بعد کیتان صاحب کی تعکیلہ وحمبیلہ بابک د امن ا ور ذی علم میم نے ایک اپنا تباریخ ۱۹ صفر شام ملاه سیر میدا موسکه ا ورس سال ک عمرین ۲۴ وی قعده سم سال استال کها.

یا دگارشیخوا رصور کرانتقال کها کمتان صاحب شکسته دل اس شیرخوا رکویے کر ترک ملا زمت کرکے انگلند لهروانه سو گئے۔ اب صرف وزارت بنا ہ سے آمید قدر دانی و دشکیری رہ کئی۔ بیر مانہ آرام دسکون ولطف کانه فقط میرے واسطے مکہ تمام اہل بلدہ کے واسطے کم موکیا۔ اوراب وہ تتنولت وغم وغضه كارمانه آيا اوروه خو دغرصول كالبنكام مستسروع بواكه مركم ومهابني حفاظت کی فکریں مبتلا ہوگیا۔ ڈیوٹر ھی مبارک کاحال مختصریہ ہوا کہ جس قدر ٹولوی تنہید و نیا و کار ہا ڈ سے متنفر تھے اسی قدران کے جانبین محالی دنیا و کارو بار دنیا کے حرکص تھے۔علاوہ درس جوان کا حقیقة "فرص مفیسی تھا۔ دیگر میٹری کے فرالص اپنے پاس جمع کریے یعز مولوی صاحبے کا کھ منكا دُيوْرهي مبارك بين اوهرسه أو مفرنه بهرنه با تا تفا كل آالين ومصاحبين حا ضربا بش و ملازمین ڈلوٹر سی مبارک مولوی صاحب کے تیوروں کو شکتے رہتے تھے۔ مولوی صاحب کو بی اس قدراینی قوّت واقدّار کا حساس ہوگیا تھا کہ وہ نواب وڑا رہتا نیا ہ کوھی رقبیب مین میں میں ایک میں بر دواغ ا عاقبت اندسیس کوتا ہیں ایسا نفاکہ ان کے دائرہ عکو ا چاری سے با ہراوران سے گر ترال رہا اوروہ بھی میری چوٹی سی قدرو منزلت گھٹانے یس ا در سرقدم بر تهاک کرینے میں کو گا ہی مذکرتے تھے۔ اور سروقت یہ کتے تھے کہیں ان هرشند کے حالات من جگا ہول میہ اکرمٹ اس جہان آبا دیکے رہنے والے ہیں تو میں میں ہمان يه أيا مول " اس بريث في من مبتلا تفاكه فواب ريثدا لدين خال وقارالا مرا ا وركيت الدلم میں خامہ جنگی شروع ہوگئی اور بالا خرجر ل میڈ کی وجہسے نواب و قارا لا مرا کامیاب ہو ا وركل اغزا زوخدمات متعلقه وليوط صي مبارك ا ورخطا بالشمس للاهزا ميركبير بريقا لبين موكر

ليه مولوي يرح الزمان فان ١٢

مله بلئه الله الله الله المريد الماك شركية الب رباسة بما يرخ ١٢ جا دى الثان المع الماله هب مقرر مورئ تصام

نواب وزارت بناه کے ساتھ ترکی انتظام ریا ست بینی ( کر سی مصوم - م می ) بنائے گئے اور بیکل احکا خاربی نس سے سب ورخواست جنرل سررج پڑ میڈ جاری ہوئے اور نواب وزارت بناہ کو تسلیم کرنے پڑے اوراب وہ ہنگا مہا رائی شرق موں جس کا اثر عام قر خاص خلق اسٹر مرسل ا

سرر حریر قرمیدایک سپاهی نتن حبال دیده ا درا بنی مسسر کاربیں بورا مقدر ۱ و ر قرى الانر معرَنه ومعتبراً وى تقا اس نے نواب وزارت پناه كى سزا دې كے واسطے يطريقي ا خیآ رکیاکدان کے شمن قدیم امیرکوا آن کا شرکی ای مت بنا دیا۔ اس امیر ملب وصلہ کے پاس ایک کارگزارشی خیرخواه معاملات دنیایی صاحب دستگاه انگریزی تحریر و تقریریی حب بياقت متعدوجالاك بإرى بنام ف ويرجى بقرميا مذكنهم كون كويا التحقيم بأبكا كا یدارکل مهام تفا-اس کے مقابلہ کا کوئی آ دمی نواب و زارت بیاہ کے باس تھی مذتھا۔ اس نے بهت جلدنواب اميركبرا وررز ليرن كوكب جان ودوقالب كرديا اورنواب وزارت يناه كى سزا دہی کی کارروائی شرفع کردی گئی سب سے پہلے راجہ گردھاری بیٹ و کے کارخاندہ آ مِنگان برچله کیا گیا جند مند وقیس اس کا رخا ندبی تنیار کی تعیی اس منا بر نواب وزارت بناہ برفیاد نبت کی تھت لگانے کی کوسٹنٹ کی گئی۔ نواب میرکبر جزل میا کے ممنون وساخنة وبرداخة تصح مبرا مرس ان كي معين ومد د كار برك - قديم قاعدة ريت كم مر محمد تی ایل ملیده ملازم با عنیرملازم بلا ا جا زت خاص سکندراً با و تو ایک طرف جا ورگها ط مَنْ عِلْمَ مِنْ عِلْمُ مُعْدِدُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُمْ مُحِدُكُو مِنْ مَعْ مُواكُمْ مِنْ مُعْدَ سررجر ولل ملاقا كو جاكر بيفته والأعلى حشرت كى تعليمي حالت بيان كيا كرون - افت ران فوج ب قاعده لین جمعدا ران جمعیت وعرب رزیدسی میں طلب کئے گئے اور

تعلیم خاص ان کو دی گئی میکن ملازمین وعده داران وا فسران کارندوات و بال و تنفر رق صیفه ایک انتخاص ان کو دی گئی میکن ملازمین وعده داران وا مسلے کر ان کی آئید ویم صرف ذات واحد و زارت بناه کا تما اس وا مسلے کر ان کی آئید ویم صرف ذات واحد و زارت بناه کے اور کی ن ن کلارک و مشرالیفان و کرنل نیول علائی مرزید طرف دار نواب و زارت بناه کے اور کی لف رزید شامی کے دہے مسلم الیفان کے کربیان تک تو ہاتھ رزید شامی کا بھو جائے گیا اور وہ شیاش جیرا با کے دہ مسیمان بھو تریم گیا اور وہ شیاش جیرا با کے دہ مسلم الیفان جواب ترکی برزید نا کے دہ سے جانب مین و قدات اور وہ شیاش ہوری کا اور وہ شیاش و در مین کا طوعی بدل رہا تھا اور ایک عام خیال بلده میں بیر تماکرات و زارت کا قائم رہا و شواری کا کا طوعی بدل رہا تھا اور ایک عام خیال بلده میں بیر تماکرات و زارت کا قائم رہا و شواری کا کا طوعی بدل رہا تھا اور ایک عام خیال بلده میں بیر تماکرات و زارت کا قائم رہا و شواری کا کا طوعی بدل رہا تھا اور ایک عام خیال بلده میں بیر تماکرات و زارت کا قائم رہا و شواری کا کا دیا تھا در ایک الموعی بدل رہا تھا اور ایک عام خیال بلده میں بیر تماکرات و زارت کا قائم رہا و شواری کا دیا در کی میں بیر تماکرات و گرمنی ما ند

سررج وف جب کال انتظام آبی د است میں کربیا اس وقت اس نے نوا ب زارت الله کو اطلاع وی کر ایک دراستان است میں کربیا اس وقت اس نے نوا بور الله کو اور شربی اور اطلاع وی کر ایک دراسله خاص من جائب صدرصوبه و ارمحالک مبنداً یا ہی آو کا اور افسران نوج لینی جمع اران نواب و نوارت بیناه نے بعز رعلالت فراج برایات مناسب ان کو دیں۔ روز الا قات عام جاج نسا معلم میں میں میں میں میں ایک میں آبینے سے ہمرک یا اور جمع ملات تو قع دیمے کر مترد د ہوا۔ جب این خان مسرر جرڈ کی کاری جب جلوفا مذمین میں مہونی ۔ یہ مجمع خلاف تو قع دیمے کر مترد د ہوا۔ جب این خانه مسرر جرڈ کی کاری حب جلوفا مذمین میں مہونی ۔ یہ مجمع خلاف تو قع دیمے کر مترد د ہوا۔ جب این خانه

ا تعلیم خاص یہ بھی کریے وزیر نمک حرام بی سرال نس کونا خدا مدہ رکھکے خود مالک و مختار بنا جا ہتا ہے۔ لہذا تم سب لوگ کہ قدیم نمک خوا راس ریاست کے بوس کرنا ٹس کی خوو مختاری قبول نہ کر دسرکا رہند کرنچی و وست اس ریاست و رئیس کی ہواں کو معزول کرنا جا ہتی ہوتم سب سب ساب فیزہ ہرگڑا س کی طرف داری نہ کرفرا ورا مید وار قدرونمر شرک سرکا رہند کے رہو و غیرہ وغیرہ وغیرہ و غیرہ دکران ساب فیرج نے وہاں سے واپس آکر کئی جا ہے رئیا ہ سے کہ دیا و دجاں نثاری ہے مستعد مربو ہے۔

مبن بیونحا تووزارت بناه کوخلاف دستورقدیم براے ستقبال رزیڈینط موجود مذیا یا بمیر مورد کو کا آگے سڑھے اور کہا کہ نواب صاحب کا مزالج نصبیب وشمنا علیل ہی۔ اب وہ جمعداروں کو و پال مبتیا رند د کی کرز با وه متر د د موا اور نا رگیا که اس کی تعلیم کا اثر مطلقاً حمیدار در رئیس شام اسی حالت ترووییں وه گلهیا ری بربهینجا نواب و زارت بناه تا دروا ز هٔ کمره تشریف لائے۔ ا وررز پرنش کا با تھ کی کرخر د کینے مرسیقے اوراس کو روبروکرسی بر مجایا ۔ بعد ممول مزاج بر وغیرہ نواب صاحب نے اُس مراسارہ خاص کے دیکھنے کی فرماکٹش کی رزیڈنط نے عرض کیا کم " اس وقت مزاج آپ کا ناساز ہی۔ بعضحت آپ میرے ہاں تشریف لائے کل حالات عرض كرول كا " يس كروز برروشن شمير سكرائے اور كماكم" سرر جرد مجكوكل حالات معلوم ہیں" اور بیکر کرجیب میں سے دومال دشی کال کر فرش پر تھپنیک دیا اور کھاکہ'' میری 'گاہ بیں اس *فدمت* کی اتنی کمبی قدر نہیں ہے ۔ حبیبا یہ روما لہے ۔ میرے آقامے و ل<sup>عم</sup>یت مجک بغیراس خدمت کے بھی حوا مج دنبا سیمتعنی کر دیا ہے۔ گرتم مجھے سے یہ خدمت نہی<del>جی ساتے</del> سرب مالك اورما وشاه ف بوقت انتقال الني يتيم فرزند با اقبال كالم تعمير القيس دے کریہ وطبیت فرما کی کہ میں اس ہونما رطل الٹرکی خدمت گزا ری میں سرتاک اینا نثا ر كردون نزيں گورننٹ كامحكوم ورزميں گورننٹ كى طرف سے اس فدمت پر سرا فراز' البته تم زير دست بو محكو كرفيا ركرك عاد وكراس كي تنامج خون خراب ا دربر ما جي ري كى عندا مله وعيندا لناس گورنمنط ذمه دا رسي؟ دُ ولان كفتگوس يجا يك دروا زه كمره كورهكا ہے کرمفقد م حباک و غالب جباک و غیرہ م جمداران اندرکس آئے اور کا رکرکماکہ نوائظ بهم اپنا سرنثا رکرنے کو موج دہیں ہم کو کیا حکم ہوتا ہی۔ اب جزن صاحب کے ہوش باختہ ہوگئے مريواب صاحب تے نمایت تریش رولی سے طوراران کو دھمکا دیا اور رز پڑنے سے معذرتاً

میکن به زماند ایساگزراکه نواب وزیر کوهیمی کا دوده یا داگیا-گواس جان بردسکه
پاس کوئی ست اولید جی کا بمسرخوش فکرا ورجالاک مذبھا مگراس نے کمال مردائی اور جستال و صبر کے ساتھ بیر زماند گزارامنجار دیگرا مور کے جس بین ست مدیر خرابی کا اندلینه بپرایوا ورس تاریس حضرت میں کا اندلینه بپرایوا ورس تاریس حضرت میں کا کا معاملہ بھی تھا۔ مولوی مسیح الزمان خاس کو ماتھی نواب وزرارت بنا ہ کی گراں گزرنے کی تھی اور تمام ڈلوٹر ھی مبارک بلکر ذات با برکات صفور پر فرر پر تبییز خود مختار النہ کی کراں گزرنے کی فکر بپرا ہوگئی تھی۔ اس زمانہ میں ان کولورا موقع مل گیا یعنی نواب امیر کبیر نے بیم وعویٰ کیا کہ کل حاصر باست ن ڈلوٹر ھی مبارک خاص دیوا ن کے لوگ ہیں جو ہروقت صفور نوالور اعراق میں اس کی تعریف و توصیف بعو نکتے رہتے ہیں الدا میر سے منصبدا رول اور مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب وروز ڈلوٹر ھی مبارک برحاضر رہا کریں سے مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب وروز ڈلوٹر ھی مبارک برحاضر رہا کریں سے مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب وروز ڈلوٹر ھی مبارک برحاضر رہا کریں سے مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب وروز ڈلوٹر ھی مبارک برحاضر رہا کریں سے مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب وروز ڈلوٹر ھی مبارک برحاضر رہا کریں سے مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب وروز ڈلوٹر ھی مبارک برحاضر رہا کریں سے مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب وروز ڈلوٹر ھی مبارک برحاضر رہا کریں سے مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب وروز ڈلوٹر ھی مبارک برحاضر رہا کریں سے مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب وروز دور کی لوٹر کا مدید کی میں اس کی تو دلوٹر کی برحاضر میں اس کی تو کا مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب

را مرداقعی میں تفاکہ سوائے میرے اور مولوی سیسے الزماں خاں کے اور مب اباعن جبر واستسكان خاص در اور مارك تهي ايس ادهر نواب و زارت پناه و كلارك صاحب ایک ول بوئے۔ اُ دھررزیرنط وامیرکبریم زبان بوئے۔ بالآخرایک ڈاکٹر ٹا پرمحرا ترف أور دومصاحبين عبدلمجيد ومعبن الدبن من جانب نواب الميركبر زاخل كي كئي عبدالمجيد نهایت سیدھے سا دیے سلمان تھے گرمعین الدین صاحب خاندان مُثائح اورناک کا دیے رکن نهایت ہوشیار مع آرزوہائے گذناگوں شنا ، تورجی کاعمد ہ الرتھے۔ بہت جلد منتیر خاص دمعتمہ دوست مولوی صاحب کے بن گئے۔ ایسے کہ یک جان دو قالب ہو گئے اور مولوی صاحب کوسبزیاع دکھاکرصف کا رگزاران نواب اسیرکبرس بعرتی کردیا۔ نواب وزارت بنا ، نے بھی تن اومی اپنی حانب سے تعین کردیئے۔ ایک میرر باست علی فرزند میرتهورعلی ا ور د و سرے آغانا صرت ه تا پدیرا درزا رہ آغاخاں ا ورتسیرے ایک نوجی ملازم گورنمنط مند موسوم مرزا محرعلی بگیر حسب سفارشس آغا کر ند کور- ان میں آغانا صرشاہ تو ایک امیراند مزاج کے آ دھی ہم نوالہ وہم بیالہ مولوی سیرسین صاحب کے تھے اورسیپ پر ریاست علی مثل دیگر کل ایل بلدہ سیدھے سا دے بھونے بھانے دنیا کی جا لاکیوں سے ماقیا تھے یتسیرے صاحب انگریزی فیج کے رسائی دار نہایت دورا مذلبن وخونٹ فکرا نگریز دک ربط بیداکرنے بین شاق خوش لباس جامه زیب ا ورمعین آلدین صاحب سے زمایرہ امید<del>ا آ</del> فرا واں ول ہیں رکھتے تھے' نیزہ بازی' تلوار بازی میں چالاک سواری اسپ میں ہماوا جوانی کی راتیں مرا دوں کے دن۔ یہ دونوں صاحب بعنی آغانا صرشاہ ہے بروا اور

لے مجوب مارخیگ ناظم الدولہ ایڈ کیانگ حضرت غفران مکان میرمجبوب علی خاں ان کے مالد تنمور علی کو کا نوات بالانوک اوّل کے تقے۔ انتقال تنا ریخ میتوال ۱۳۳۰ سے سوا۔

محمظی بگیا اپنی مہبودی کی فکرمیں مبتلا۔ اب صرف میرریاست علی مرومقا بل معین الدین احبُ مولوی سیج الزمان رہ گئے ہے

> سینے کومرے چاک مگر خبرے وہ آئے ناکے میں سولی کے خبیت گدند بروائے

ره گیا میں سواق ل تو نجد مت شاگر دی حضور پر نور مجا و صرف درس تدریس سے سر کار و و م جزل میڈ کے درشت الفاظ کان میں گدنج رہے نقے سرب سے بڑی بات ہم کہ وہ سب حضرات ہر وقت کے حاضر باش اور میں صرف جبند ساعت کا ذمہ دار۔ باتی تام اوقات اپنے مکان پر ہے کار۔ کپتا ن صاحب پر روبین ہماری معاشرت سے نا و اتف کار سرح دو میڈ کیا یہ توں ملا نیر کہ نواب و زارت بناہ کو کھرانی کا یہ شوق ہے کہ حضور پر نور کو افوائد اور جائل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ خود مزے اُڑا اُئیں ایک غریب کی جنگ جنگ نہ پڑھے نہ کھے ہم محد فاض عقل و فراست ہیں صفر گرنمایت ایمان دار با وضع کستے خیر خواہ شاہ دوز پر ہم میں نام محد فاض عقل و فراست ہیں صفر گرنمایت ایمان دار با وضع کستے خیر خواہ شاہ دوز پر ہم شینہ ابنا دُکھڑا میرے اور کپتی ن صاحب کے سامنے دویا کرتے ہے۔ اس عصد پر فواب وزارت بناہ دور بین وخوش تدبیر جانب انگلینڈ روانہ ہوئے اور کرم آلددلہ و میٹ کا صاحب وزارت بناہ دور اس میں جوڑ گرے کپتی ان صاحب ان سے پہلے اپنے تیم فرز ندشیر خوار کو ہے کہ دطن اپنی نیا بت میں جبوڑ گرے کپتی ان صاحب ان سے پہلے اپنے تیم فرز ندشیر خوار کو سے کہ دطن روانہ ہو بھی تھے ابنیں اکسلارہ گیا۔ بے اور موج کے اندیشوں ہیں گرفتار ہو سستی ادا

الم ۱۱ را پریل معنی مطابق سط ۱۹ می میرید زمان نهایت گران گزیا - ایک با دشاه جم جاه ا ورایک ایرزاده فری مرتبت جن برروعب و واب ناممل صرف تربیرے کاربرا ری مولوی صاحب اور کل اُن کے مرد گاربر سرخالفت میری کم وقعتی کے دربار میں ناربا عماراج زمار مرکبی فقتی کے دربار میں ناربا عماراج زمار مرکبی شرح رکبی اور یہ زمانہ کمال کا میا بی ختم ہوا۔ ۱۱

کا ہی الیبی کہ اہلکا ران رماست اورا مرائے عظام تک سے راہ ورسم نہ رکھتا تھا تاکہ وقت پر کام آئے معلوم نبیں کرمیں نے کیوں کروہ زما نہ نجیرد عافیت گزارا ۔جب وزارت نیا دسفیر یورپ سے واپس آئے توا نبے ساتھ کپتان کلاٹو کلارک مرادر نررگ کپتان جان کلارک<sup>کو</sup> ان کی جگریر مقرر کرمے میتے آئے بہلی ہی ملاقات میں کیتا جاحب مجھے کیندگی کے ساتھ می اور تا نیا مرحیدرآبا دمجی*ت کتید*ه خاطرے خود فوجی ادمی تھے اورکسی دجہ سے ا کیا ٹانگ ان کی از کاررفتہ تھی اور مٹیا نہ کے مرض میں دائم المر ض تھے۔ یہ طربق تعلیہ سے واقف مذعره صحت کی وجہ سے کسی کام کے لائق اہروقت میا وام مجھ سے لوگ زباں درازی کریں ۔ سیجسی جاحب کی لیا تت کے سامنے میری کم لیا قتی کا خیال اہا تجربہ ولایت ہی میں بجائے خود قائم کرکے آتے ہی لفظ ہٹتا دی ہے انکارکیا اورانے تین لفظ سر المنظريط ( Syverintendent ) يعنى منظر تعلير سي فاطركيا-ا در نواب وزا رئت بنا ہ ہے با صار فرمائٹس کی کوئی انگریز فن تعلیم کا تجربہ کا را ان کی مدر گاری میں تقرر کیا جائے جنانچہ ایک مسٹر ڈکوڈ س نا می جوان عمراس خدمت بر مقرر کر دیئے گئے۔ وه ایا کھیل کو د کا اومی تھا۔ اس نے بھی کا م کا م جھ برچھچڑ دیا اور محض خورش قسمتی سے میرا یار بن گیا ۔ گراس کی می عمر نے وفا نہ ک اور جند میں ماہ کے بعدر اسی فار عدم ہوا۔ اس کے بعد مولوی نزیرا حرنے کیتان صاحب سے را ہ ورسم بداکی ۔ بیصاحب دہلی کے قرب کے تصبہ کے رہنے وا ہے اگر نری سرکار میں سررشہ رتعلی کے اعلی عمدہ وارصاحب تصانیف کیشر نیش ہے کر حدر آبا دس بهدر صدر تعلقداری سرفراز انتھے۔ س رسیدہ نہات

ا کہ کبتان صاحب کے کان میری کم وقعتی اور کم لیافتی کے بات پہلے ہی ہے انگلینڈ میں بعرد یے کئے سقے ۱۱ کے اس کا تباریخ ۱۱ جادی اثنا کی جائے ہیں تقریب اور ہم شوال مسلم کو انتقال کرگے ۱۲

چیت و چالاک کیتان صاحب کو بہت جارگو ندہ پر دکا لیا اور خوش خطا علی رسا ہے مطلاحات صیغہ ال وضوا بط مال گزاری صاف بیدھ اُر دو زبان ہی خور تا لیف کر کے پہتا جا جہ دی جائے۔ اُدہر زبان میں خور تا لیف کر کے پہتا جا کہ درس انگریزی کے ساتھ ملی انتظام کی تھی تعلیم دی جائے۔ اُدہر زبان میں کوخود و زارت پنا ہیں اعتما دی ہو اعترا صاحب علّا مئر دہر سرکار انگریزی کے نبن ایت کوخود و زارت پنا ہی ہم رائے کپتان کلا ڈکلارک ہو۔ اور خوا ہ مخواہ اسمیر کر کو بھی ہم رائے گئی است یہ کا کہ رزبان کو سنسن کی کر رزبان کی کہ رزبان کی در اللہ کو بدی ہے۔ کو بدی ہے۔

الغرض اب وزارت بنا الموجوری به تقر رَسَطُور کرنا برا اور میں جب جب معمول ان کی حدمت میں حاصر ہوا تو کہاں شفت میرے آنو پو جیسے کے واسطے ارت و فرایا کروہ کا تقرر تو ہوگی گرآپ کا کوئی نفضا ان نہ ہوگا ۔ کلارک صاحب او قات در ر تقبیم کردیں گے۔

میں نے جواب دیا کہ جملوس کا رک فراست گزاری سے غرض ہی جو کا م خجکو سپر دکیا جائے بسر وحب شام حاضر ہول ۔ او حوکت آن صاحب نے جھسے کہا کہ کل ہولوی صاحب ابنا کا م شروع کردیں گے آپ العمود مل کر تقسیم او قات کرلیں ۔ مولوی ساحب کے ہاں یہ مشروع کردیں گے آپ العمود میں مارک کرنا م بنام اپنے بیشہ دارو مال تھا کہ تقررت ایک رفتہ جسے کہا کہ کوئی مبارک کرنا م بنام اپنے بیشہ دارو میں بازی خوا میں بازی میں بازی ہوئی میں بازی کوئی میں بازی کوئی میں بازی ہوئی ہوئی العمل کوئی ہوئی ایس میں بازی ہوئی کوئی ہوئی ۔ کوئی ہندوست انی ایسا نہ تھا کہ مولوی صاحب کی خوش مدا و رمبارک با دی کے واسط کوئی ہندوست انی ایسا نہ تھا کہ مولوی ساحب کی خوش مدا و رمبارک با دی کے واسط میں درا بعظیم ان ان اسے کہ بان فائم ہوگی ۔ اب مکایت شریب با سنے کہ ایک بزرگ نمایت من رسسیدہ کسی طرف سے حید آباد میں در در جوئی اور میں در ایس میں باری میں بازی میں بازی کوئی ہوگی ۔ اب مکایت شریب با سنے کہ ایک بزرگ نمایت من رسسیدہ کسی طرف سے حید آباد میں در در جوئی اور میں در است قامت کا در میں در است قامت



نواب شهس الملک ظفر جنگ بها در

حبت وجالاک گذرم رنگ ا کھراہم میا نہ قدا اباس ترکی در بر اگیسو درا زا رمیش سفید رند کوما ہ نه درا زر اگر دو زبان سے نا واقف مناسی زبان میں کمال درجہ فصیح مسائل صوفیہ جس وقت بیا ن کرتے تو کو یا متحدہ بھول چھڑتے۔ بعد عصراکثر او قات وغط فراتے اور سامعین کو انیا شداکر لیتے بیں اس دن نواب صاحب کے پاس سے اگران کے پاس مبٹیا ہوا تھا۔ اور چا ، خوری مورسی تقی کہ ایک شخص وہل کے میرر حمت علی نا می مجھے سطنے آئے اور آبدان ىلىند مجھ سے كها كەر مرك نومبارك مو-اب تمھا را دورهي مبازك ميں مكنا محال ہى و ہاں تو كارخانجات تسيم بوك " ثناه صاحب في نقط مرك نوه " س كرحرت سيم محمد سيوهيا كر اين جيمى كويد مير حمت على في ما م حال ان سے بيان كر ديا۔ شا ه صاحب كو كمال صدم سروا اور کچه دریخاموش وساکت ره کراینی دارسی کرای ا در مجھے کماکه مرزا تم خاطر حمع کود وہ ڈیوڑھی میں نہ نے پائے گا '' اس بر میر رحمت علی منس ٹرے۔ شاہ صاحب نے حالت غصنب میں بیکهاکه '' وانتُداگرند پراحمق کل ڈیوٹر سی میں آیا تومیں بیے ڈار سی منڈوا ڈالزنگا'' تناه صاحب کو غصے ہیں دکھ کرمبررحمت علی ہی جب ہو گئے۔ نو دس ہج رات تک تناہ صا کے تیور بدیے رہے اور ایک حالت سکوت ہیں رہے .خلاصہ این کرعل اصباح ہیں سباسے پہلے ڈیوٹر می مبارک میں ہونجا۔ اور تحریخاک کوحفور پر نور کے بر آ مرکرنے کے واسطے بهیجا کیتان کلارک اورمولوی نزبرآحد کا انتظار کرتار اس درس کاوتت بھی آگیسا۔ حنوریہ نزرھی برآ مرہوئے۔ظفرخباک بہا درہی آگئے۔ گروہ دولوں صاحب نہ آسکے۔ میں نے اس خیال سے کہ وقت ہے کار مزجائے درس مشروع کر دیا۔ عرصۂ درا ز کے بعد كېتان صاحب كا خطاكا ياكرآپ درس ختم كر كے جلدمير كياس آئے۔ درس كا وقت جي ختم ہوگیا تھا۔ فان ماں نے دو ہیر کے فاصے سے واسطے میز بھی تیارکر لی تقی میصنور پرلوک

او زطفر خباک بها در میز برتشریف لائے۔ میں ورشکی خباک شرکی خاصہ ہوئے ۔ بعد تنا ول خاصہ متحکم خِنْگ نے مجھ سے کما کہ" مولوی سے الزمال خاں تو دنیا کی امّا تھے اب دنیا کا با پ آتا ہی الگر تعجب ہو کداب کمکنیں آیا ہم جی دریائے جیرت میں غرق کیپتا ن صاحبے پای ہونچا و ہنیظ وعضب کی حالت ہیں بریشا ن حال مجیسے ملتے ہی بوے کر" امیرکبرے مجه كونرا دهوكا ديا-ا ورعامة فلائق من تجعكو رسواكيا - يخطو نه برغطم كالبرهوي المسس مي نگھا تھا کہ '' نواب امیرکبیریها درنے تفرر مولوی نذیرا حرکا نا منطور فرمایا آب ان کو ڈیوڑھی مبارك بين مذبع جائية "اس كے بعد مجھے ہے كما كە" بين رزيزن كے باس مج كياتا كل تك تووه ميرے مدومعاون شے كى جھى برىلىك براسے اوركماكه كم لوگ أيرس لا کر چھکوساتے ہوکیا صرورت ہوکہ ایس پر دلیں آ دمی خلاف مرضی نواب ابر کربر بہار وليواص مبارك بين مقرركيا جائے- بهذا برميرا استعقا نواب صاحب كو بے جاكر دے دو اوركه، وكا كرندبراحمدة يوارهي بين نه أك كا توبي عبي خدمت من دسته بروار بول " میں نے کماکہ ''مجھکو اس جھگڑے ہیں نے ڈالئے ناحق برنام ہوجا ؤں گاۓ مگران کے اصرار مجبوراً نواب صاحب كي ضرمت بين عاصر بوا- نواب صاحب نهايت خنده بيتياني سيد ا ورفرایا " رسیده بو د بلائے ویے بخیر گزشت" گرنداپ اسیرکیسر بہا درکور حکت زیبا ناتی ا ور کلارک صاحب کی تھی پرہٹ ا ورصد ناحق ہے۔ کل شب کو عدا کی رأن کا دکیل میرے ماس آیا اورکها که نواب صاحب فرماتے ہیں کہ '' اگر نزیراحمہ سبح کو ڈیوٹر ٹھی ہیں گیا توہمی ٹیر جیو ڈکر با برکل جاؤں گا؟ اس کے بعد سررجرؤ میڈ کا خط آیا کہ ندیرا حد ڈ لوڑھی جانے پائے۔ ویاں سے میں مکان برآیا شاہ صاحب سرائی رمرکتان اد صرص وصر علای علدی مل رہے تھے۔ جھکو دیکھتے ہی بوسے کہ میری ڈا رمی بچی یا منادھی بیس نے تمام حال ان سے بیان کیا۔ وہ اُس ہی وقت سجدہ سٹ کر بجالائے اور مجھ سے کہا ۔' مرزا خوش باش حا فظ حقیقی شمارا نگهبان ست''

يه آ فت بعي اس طرح لل كُنِّي مُرحِد ل كمشهور تعا كدكيبًا ن كلا دُّ كلارك مجعكونا بيسنه کریتے ہیں۔ایک اور شخص کو ہوس میری حدمت کی بیدا ہو گئ<sup>ے</sup>۔ مینخص دوست محم<sup>خ</sup>ا<sup>ن ا</sup>می اكى معمدل أومى دىلى كارسنے والا سررست ترتعليات عاممين ملازم تھا كيچھ آردو فسارسى جانتا تقا - کچوانگرنیری گھرس پڑھ ل تقی ۔ ایک مختصر گرامرانگریزی کی اُرووبیں لکھ کرکستان صاحب کے پاس سے گیا اور سیمین صاحب نے اس کی تعربیف بھی کردی-اب کلارک صاحب نے دزارت نیاہ ہے دوست محیضاں کے تقرر کی بت فرمائٹ ہلکہ تقاضائر ع كرديا . مُراتفا قاً و وغريب من من من من من المرام *كيا - يه* بلا الله تبارك و تعال في اسطح دفع زمائی۔ اب ایک نیا شوشہ کھرا ہوا کہ ا دھرکتیا ن صاحب کے دل میں کویا ولایت ہی میں میری نسبت بڑے خیا لات د انشیں کردیئے گئے تھے اور ہرد فت حب تجوا کی حدید آ دمی کی تقى ورا دھرمسەر حرڈ میڈ کوئکست ہولی تو دہمب ہدایت فارن افس لوام زارت نیاہ کی ہتک کے اور بھی دریے ہوگئے اور شآہ پور جی اور نواب امیرکبرکو پوری اُمیں، ا پٹی کامیا بی کی ہوگئی۔ اسی سلسلہ میں قرار یا یا کہ جوتعام صنور ٹریور کی ہوئی ہے اس کا امتحان لیا جائے اوراس میں خور کلارک صاحب ہی با صرار تترکیب رائے ہو سگئے۔ نواب وزارت بنا البت مترد و موے گرمیں نے ان کا پورا اطمیبان کردیا ۔البتہ پیمشرط لگائی کہ ایمان داممتی مقرر کئے جاہیں جیا نجہ انگریزی ا دب دعیرہ کے داستطے مسٹر کرول نریل

<sup>&</sup>lt;u>له "اریخ تقرر ۲۷ شوال ۱۹۹۰ هم</u>

مدرسهٔ عالیها ورایک مبتدوعهده وارمحکه تعمیات عامه حبیعا ل خاندان س سیسیده دیانت دا ر ۔ '' دھی تھے اور مخاطب محطاب رائے صاحب تھے ارتھ میٹاک لینی حساب کے واسطے بھے کیے' اقل ہی روز امتحان میں حضور بر نور نے کمال ستقلال گرامرا در ربڑر کے سرموال کا جیں۔ عطا فرفایا اور مبهجهٔ مناسب عبارت بهی ترٌ حی ظفر نباک شا بدِمرعوب سو گئے کہ کئی حگہ اٹک اٹک کر رہ گئے چغرافیدین نقشہ برکل مقامات دونوں صاحبوں نے بتا دیئے تا برنج میں ہی اچھے ہے مسٹر کرون کو بمت تعجب ہوا۔ دو مسیحر رور راے صاحب حامہ و نمیہ سے آر <sub>ا</sub>ستاجا ہے بندول کے کھے کے گھے سین پر لیکتے ہوئے الم وجو دکبرین راست قد حمرہ سے وعامت عیاں' حاضر موسے'۔ اور حمع' تغربق ہفت یم د صرب کے سوالات کئے بفضلہ تعالی حض<sub>و ب</sub>ر بور سب سوالات کا جواب صیح عطا فرمایا - کلارک صاحب جبرت میں رہ گئے اور وزیریا تر سرنے برخوا ہوں کوای۔ اور زک تضیب ہوئی۔ اس برھی کلارک ساحب نے اپنی جستبھو کو مو قون نبین کیا اب مس نے خور درخواست کی کرمیرے ساتھ کو کی لا کتی تمخص شر کیب کردیا جائے اور مرزا 'نثا رعلی سگب جوصیغه تغلیمات صوبها گره میں ڈبٹی کلکٹرا درا ب نیتن یا فتہ تھے اور گو بمنٹ کی طرف سے مصر وقسط طون یہ دغیرہ ممالک میں بغرض دریا قوا عدوصوا بطروا صول تعلیمات عالم بیسے گئے تھے الگریزی فارسی اور ہا محصوص عربی میں دسترگاه کال رکھتے تھے . قدیم زما مذکے مراہم دربار خا زان مغلیہ ہے وا تف شے ۔ ا ورصو فی صافی پاک طبینت تھے۔ ان کو حیدرا یا و میں طلب کرے وڑا رہتا بنا ہ کی خدمتیں بین کیا۔ نواب و زارت نیا دان کی ملاقات سے ہمت خوش ہوئے۔ گرکتبان صاحب کے ان که کبرین اورخمیده قامت برا عراض کیا اور بالاً خرمشر کردن کواس آمید برمقرر کرایا که بهت جلد مجیمیں اورسٹر مذکور میں نا اتفا تی ہوجائے گی گرمٹر کرون اور میں بہلے ہی

تركي خدمت اورخواجه ماش ره چكے تھے۔ اوروه ميرے معرف تھے لہذا ان ميں ماخم تعلیم نها" اخلاص واتفاق رہا۔ اورمیری طرز تعلیم و بیسند کرکے کل کام اُنھوں نے میرے سپر دِکر دیا۔ جس کی وجہسے خود ان میں اور کوپیان صاحب میں نا اتفاقی ہوگئی اور تاخم تعلیم قائم رہی <sub>۔</sub> مگر مولوی مسے الزاں خال کے حلے جھے پر جاری رہے اور حیاں کہ بزاب امیر کہیر کو ٱنفوں نے پینٹ نیاہ نبالیا تھا یا مجسن کا رکزاری معین آلدین دشاہ پورجی بواب امیرکہیے ان كودرگفسبيتا تقا- بهرحال وه نواب وزارت بناه كے مقابل برعلانيراً كئے اب الخول نے ورخواست کی کدان کو نتمظا مات ڈیوڑھی مبارک سے فرصت نمیس لہذا ووید د گار ا ن کو وبين جائين جيا پخه ايک صاحب ن رسيده شايد مولوي ا منرف علي حريبا کو تي اور دوسر مولوی انوا را نشرایک نوجران ذی علم و ذی وجا بهت پاک طینت سیده صا دے سیتے مسلمان مرد گارمقرر کئے گئے بیں نے دکھا کہ صنور پر نور کا وقت تعلیم فارسی میں فت رائیگا جار ہا، ج۔ ہفتہ بیں نتا ید دومتین مرتبہ نشست کی فرب آتی ہو گی ا وروہ مجی نمایت مختصر سیر رونوں مرد کا رمولوی صاحب کے سامنے وم نہ مارسکتے تھے۔ اکٹرایس ہوناکہ حضور برنوم درس میں رونق افروز ہوئے اورجب سے کو اُرچیز مثل انگیٹری وغیرہ گراں تیمت کال کر ارست دہوتاکہ بیس آب کے واسطے لایا ہوں اور مولوی صاحب کے انکار مربا صرار عطا فرا دیتے۔ ہیں نے بمبتورہ مشرکر ون اپنے وقت میں آرد و درس مشروع کر دیا۔ ا وربعدهٔ سه بیر کومنشی مظفرالدین صاحب مجه وقت پرهبی قبضهٔ کرلیا۔ اس وقت تک سوا ہے مشق الف سيها وركيه زائر منشي صاحب قدم زبر باسك شف ورصنور بر الرون دوجار حروت کے کٹ کمنیوں پر قام مھر کر کئی رکندیا کرتے تھے منٹی صاحب فن خوش حطی میں اپنا جواب نہ فقط جیدرا با دمیں ملکہ دُور رُور مالک مہند میں نہ رکھتے تھے۔ اس<sup>و</sup> قت کی

تشركت بين خود مجمكو على برا فا مدُه مواكه تروف كى نشست وكرسى وغيره خوشنونسي كے كيۋا عدے مجمكونيمي المسكيم - الغرض السطيح بين في صفور بيراندر كي نوشت وخوا يْ الدرو كو درست كرديا میری یہ در افلت مولوی صاحب کی نگاہ میں ہے جا قرار بائی اور چوں کہ بے باک ہو گئے تھے ایک روز صبح کے نامنٹ تر کیے وقت برسرمز مجھکوا ورکلارک صاحب کو اورمشر کرون کوالفاظ ت مدست علا نم سرزا زفرا با کا رک صاحب گرا کوسے ہوئے لیکن رز مرت بوج مفارتی الهيكرمبر مولوى صاحب كي ما ميركي بالاخرية قراريا يا كه نواب وزارت بيناه ا ورنواب! ميركمبر اورمهاراً حبرمبيتيكا رقيه يوطر عني مبارك بيرحاضر وكريوبر تحقيقا كيفيت بين كرين كل ها صرباس مولوي منا ا ورنواب المركبير عص مرعوب جدكرالك بوكئ ا درانبي لللمي اوراس وثبت يرغير موجود كي فامرى ابين اوررياستاعلى روگئے کمينى سے بہلے رزيدن نے جمکی طلب كايين كل واقعات صاحب ما ف بیان كررسيكاس بر رزيز نشانه كها كرد تم پر كهته بواورس بیمشنا ہی۔ بیرازانی کلا کِ صاحب کے واسطے نہایت اکریا ہی ؟ اس کے بعد جھکو لواب الميكرمبرشما وفرمايا وبال هي بب سفيصاف صالات باين كروسيم ما موابير سِيْ كُرِيْنَامِيْ بِرَهِم بِوسِيرَ اورفراما كُهُ ' ثَمْ كُو السي بالول سسے كيا فائدہ ہوسكتا ہى بمولوي هنا كيون كلارك ماحب كولنكر التيور كين سكك كيام كيشي من مي مي كهو كي يس نعرض ا " سوائے اس کے اور یں کیا کہ شرکتا ہوں" اس پرستاہ پوری ۔ نے کہا کردتم بروقطامیا عاضرہی منہدا ورکونی عذر کر دو" بالآخر بینڈا پریا کی در ہم تم کوطلب ہی منگریں کے ۔" ا وراً کیں بیر متورہ کرے اس قفتہ کو رقع دیاجے کرویں یے ۔ اس کے بعد لواب وڑا رہے ہا محمكويا وشرمايا بس منه كل حالات رع كفتكور أيرنت و فراسا الميركم بروض كر رسيته و نواب عبا بيسن كربيت بينسه اور فرايا كريم كس طرح في سكته بوء ميل منه عرص كيا رم ميررياستهل

موجه دیس میری کیا ضرورت بی و فوایا " ریاست علی کوخود امیر کبیرنے مبراطرت دار قرار دے کرنا منظور کردیا '' خلاصدای کرروز مقررہ صبح کے وقت نیون امرامے ذی سنان راک الاس جمع ہوئے جھنور براور درس کے داسطے برا مرہوئے میں جلری جلدی ابری ترشّع میں بھی ہوا راگ مالا کی طرف کلا نواب وزارت بنا ، نے مجھکو دیکھ کرا خباری کو کلم دیا كداً غامرزا بركيب سے كه وكر بہيے ہياں حا ضربوں - نواب اميركبرنے فرط يات ان كے حا حشر ہونے کی کچے ضرورت نہیں؟ ابہم تکرار ہورہی تھی کہ میں دیاں ہیوٹیا اوران تمینوں اجو كو سلام كركے بھر كيا۔ مهارا جبیش كارنے نواب اميركبيرے كما كرموان كا بيان سلينے ميں کوئی تقصان نہیں ہے فیصلہ توہم لوگ کریں گے " اس پر نداب امیرکببر نے فرا یا کردھی تو لا علمى فلا سركر تعين ؟ اس يرنواب وزارت بناه في محست بوهيا كدر كيا آب كواس معاملہ کا کچے علم نہیں ہے ؟ یں نے وض کیا کہ تجب میں صاحب عالی شان بہا در کے روبرو ا ورآب كي روبروكل حالات بيان كرميكا بول توابكس طرح الكاركريكماً بول؟ ييمسن كر بواب امیركبرنے عضنب ناك بوكر بواب وزارت نیا اسے كماكه الا يرمب تھا رى مازش ہے۔ اور مجھکو شرمندہ کرنے کے واسطے انہیں بہاں مبلایا ہے ؟ یہ کہ کرآ تھ کھڑے ہوئے ا وراسی غصریں والان کے باہر ہارمش شدید ہیں چلے گئے۔ نواب وزارتیا ہنے اپنے احہاری باران دے کریتھیے دوڑایا د، اران کھی نواب صاحب نے چینک دی اور منبھ ہیں جسکتے ہو<sup>۔</sup> گاڑی میں مبیر کر دولت فانہ روا ہز ہو گئے۔ میں نے دست بہتہ نواب وزارت سے کہا کہ "كيا يرخل مجه غرب بربهول بي" مهارا جنبس ريسه اوركها كر" تمكس گنتي بين بهويم متوب ېو ئے ہیں '' ہرحال میاں بھی مخالفین نے سکست ی<sup>ا</sup> گی -اس کے بعد مولوی صاحب نے ایک نئی شطرنج بھیائی تعنی نیشہور کیا کرحضور **براور** 

سوزاک ہوگیا ہو- اور پیخطا نواب وزارت ناہ کی برکہ حصنور پر نور کو محلات میں رکھا۔ جہاں میری گران امکن سه اب رزین شهر نیزار زورشورت نوام زارید فا کرر بوجا اورسکیم با ترغل خاں کی کرصدر حکیم اِشی نئے بوری شامت آگئی۔ اُ دھرمحانات مبارک نے عل مجایا کہ یہ کیا ہے جیائی کی یا تیں ہورہی ہیں۔ا دھرکلا کِ صاحب بجیرگئے کہ ان جمگر طوں میں کیوں کر تعلیمضور بر نورکی بوکتی بر- الغرض واکترنا ( مسمک مامه ماکتی) ر زیرنسی سرین وتكيف كم لئ بصبح كئ وُاكْطِ محرا شرف كااسْقال بهوگيا تمفا حكيم با قُرْعَلَى عال اورڈ اكر ا غلام وسنتكرو محدوزرعلى عاضرته في الكركات في مجبوراً ربورا كى كرحفنور بر نور كوكوكي مران نہیں گرہنایت، کمزورا ورلاغزہیں ۔ غیفلت حکیم باشی کی ہج بیاں بھی نواب و زارت نہاہ فتح یا۔ برك يكرمولوي صاحب كالمطلب حال مركبا بعنى مهتا بصل بي شب وروز قيام حصنو كاقرار باکیا کہم کیموں محلات ہیں جانے کی اجازت ملتی تقی یمولوسی صاحب مع اپنے بُواخوا ہوںکے شب وروز مهما بعل سرمقيم رست اوريو را قبعنه ذات با بركات حسنور بر افرر كرايا عرف ورس کے اوقات بی سے لیما رہ جا ہ کی حولی میں میرے پاس رونق افروز ہوتے باقی شب دروز بولوی صاحب اوران کے ہُوا خوا ہول کی سجت رہتی ہتی ۔ بیر حالت دیکھ کر نواب وزارت بناه نے مجھ کو می تشعیرت میں حاضررت کا حکم دیا ا ور میرے بال تجیل کی بگرانی کے داسطے میرے ضرفواپ مرزا غلام فیز الدین خال کو دوسورو پہنصب سرزیہ وبدانى سے عطا فرماكر ميرے پاس متعين فرما ديا۔ جيلد روز بعد حضور پر بذركا قيام جو محله يس مي

ک اس کی بهت منرورت متی مجله چنیل گذشه خاص کتبی مهدوی بیشا نول کی بتی اور بوجه شدا دیت مولوی محد زمان خا اور لنیزاس وجه سنه که بلا میس اس کی آمدورفت کی نانفت متی الهذا این سسنت وجهانست میرا دران بیرل رئیش میدیا موکئی اتی

نامناسب قرار بایا-اب نواب دزارت پناه کومو قع چیر کامل گیا۔ رزیڈن کو کھاکہ ہمل رزید گا مقام ملا جم میں ہی-جا ور گھا ہے ہیں کو گھی صرف بونت ضردرت برائے قیام متعاردی گئی تھی لمذاکو تھی خالی کیجے ۔ تاکہ وہ حضور پر نور کی تعلیم گاہ قرار بائے ۔ سرر چرڈ نے اس کومنظ رکر لیا گرا فسوس کہ محلات مبارک اور ابحضوص حضرت جدہ ماجدہ نے محض بہ خرکی نواب امیر کبیر حضور پر نور کا وہاں رہنا نامنظور کر دیا۔ لہذا پڑانی حملی میں قیام گاہ و مدرسہ کا انتظام کیا گیا اور محلات کو وزیر با ترمیر کی طرف سے شکوک کرنے کی کوسٹ ش کی گئی اور بیقین دلا ایک کی کو اور بیقین دلا ایک کم نواب و زارت کامنشا یہ تھاکہ حضور پر نور کو انگر زوں کے میرد کرکے خود حکومت کے مزے اُرٹا بین ۔

چندروز جوصنور برافر متماب تحل میں ذیر نگرانی مولوی صاحب و حاصر باسشان نواب امیرکبیر رہے تھے تو ما ما کوسی انعام واکرام سے خوب ہموا رکر لیا تھا۔ اب اندر باہروزیر کی برائی اور امیر کبر کی جلائی ہروقت ہم جارک میں بہتنے بھی جٹی کم اسکا اٹر نمی فاہم بورجی کی ہونے گئی۔ میر رباست علی بجارے معین الدین صاحب کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ اُغا نا صر شاہ امیرزا وہ امیرانه خیال کے آدمی معین الدین صاحب کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ اُغا نا صر شاہ امیرزا وہ امیرانه خیال کے آدمی ملائے جائے ہوائی بہائی کی بہ حالت تھی کہ سکتے جو اُن اور میں میں بہائی کی بہ حالت تھی کہ سکتے بھا کو رحین نا وقت تھے مرزا محیل بہائی کی بہ حالت تھی کہ سکتے بھا کو رحین نا وقت تھے مرزا محیل بہائی کی بہ حالت تھی کہ سکتے بھا کو رحین نا وقت تھے مرزا محیل بہائی کی بہ حالت تو اور علا دار الشفاء کے قریب دافع ہو جفرت فغوان محال نے اور علا دار الشفاء کے قریب دافع ہو جفرت فغوان محال نے اور علا دار الشفاء کے قریب دافع ہو جفرت فغوان محالت کو راضی اسی میں بی تا موالی میں میں محالت کو این جو رہائت بہائی تھی ہو جو رہائت بھی وہ مولوی تیج الزمان میں محالت کو این کریں جھور پر نور بازم میں مذریں نواب صاحب کا یہ خطران مولوی تیج الزمان مورفر مار بریم اشانی شروان میں مقاب ہو در بریم اشانی شروانی مورفر مار بریم اشانی شروانی مورفر میں مردی تیج الزمان میں مقابلت کو المنی میں مورفر میں مردی تیج الزمان مورفر میں مردی تیج الزمان مورفر مقابلہ مولوی تیج الزمان مورفر مار بریم اشانی شروانی میں مقابلہ کو در میں مدران میں مورف تا ہو کہ کا مولوی تیج الزمان مورفر مار بریم اشانی شروانی مورفر کا مورفر کا میں مورفر کا میں مورفر کا مورفر کی مورفر کا م

ر ، گیا ہیں اور کلارکے مار بہر سٹر کرون وہ دونوں ماحب یور دہیں تھے نہ ان کو موقع اور نہا ہیں اور کلارکے مار بی نہ ان میں صلاحیت کار میری میر حالت کر متوا تر برسلوکی کی برد ہشت نہ بہر کی ادرا پنی نشست موقون کر کے صرف درس کے دقت یا صبح کو میز' اور شب کو دستر خوان کی حاضری برقاعت کولہ ، فریل کے واقعہ سے ایڈا نہ ہوسکتا ہو کہ کہال تاک نجالفین کو کا میابی ہوئی۔

واقعه به بوکدایک وزیر کی فاترٹ کی میزیر کلارک صاحب لقدا ویر کی کما بعین ام ایسی میشی اورختف آشخاص کی تعدوری و کھاکر زایب وزارت بناه کی تقدویر با لفاظ تولفیا مین بیش کی مگرسفور پر نورت وه ایم آنماکر بعین ک دی کلارک صاحب کی غیرجا ضری بی برائے چند دوزه میچر و کسسون اقل مردگار رزیز بنط اس ضرمت برشعر ان لینی بطورقائم مقام بیسی کے فواب ایمیکر برندان کو بلاکرارست و فرمایا که آنما هرز ایمک کویں نا بیند کر با بو لهذا ان کی جگریر و مراآ دی تلکش کیا تبائے میں برآس نے جھے سے اس کا ذکر کیا ہیں سے اس خیال سے کہ ع از ان میں نس کن کرکو بندنس

سلام لے کریٹینے کا اٹنارہ کیا اور لیجیا ''کیوں آئے ہو'' میں نے استعفار جیب کال کر بین کیا و آنتفار بینیک دیا - اور فرایا کر<sup>رو</sup>جس نے تم کو ملازم رکھا ہی اس کو استعفار دو<sup>2</sup> شا پیرجی نے میری مرد کی اور عرض کیا که" مختا ر الماک نے ان کوبیجائے ۔ یش کرا ورجی پنجیس ہوسئے اور کہاکہ "اس رفضی کی عادت ہوا پنی بلا دوسروں پر ڈا آن ہی ؟ کی کیری مرت و کھیا اور فرما یا کرد پس است در تا نیس بول تم تون سے جا کر کمرینا بیس نے کہا کر میری كيا مجال كهبرً بيمعا ملول مير فنط في وليَ فرما يا تعميل ثابت كر دول كه تم دخل د باكرته به يُه ہیں ہے برخی کیا <sup>رم</sup> اس وقت میرااشیفار نامنطورا ورملازمت سے نکال نینے کا حکم جاری فرمادیا<sup>جا</sup> بشرطبكيس نے مجديم ميالزام كئايا بود ه مير يه ساھے طلب كيا جائے " فرمايا '' سنوصاحب تمحار'' غا ندان سے اور ہمے قدمی راہ ورلط ہے تھارے بیاں کی ورلوں تک کے نام مجاکی علوم ہیں اس كاحال تتحاريب خسر علاهم فحز الدين كومعلوم بيء بجرتم كهون ختار الملك ك طرف ارى اوزمري مخالفت كرية بوئيس في جواب دياكر سيرجوارت وبواي است توجيك بالكانكاري میں ونیٰ ملازم مسکمال ورمخی الملک ک طرف اری کہاں اور کماں آپ کی مخالفت ۔ رہ کیا یہ امرکہ میرا قدیم تعلق ایس کیے خازان نے مثان سے ہم بیمیری خوسٹ قسمتی ہو مجلکوا سرکا علم قبل زیں بذتها اوراب بين زائر ترمستق عنايات خاص كابول مختأر لملك نحيية تتك مجهكوا مضرمت يبر مقرركيا بكراس سے يدلازم نهيں بوكرميں اين متريم تعلقات كونقصان بهونجاؤں " فيسرايا " مولوی صاحب کی مثال موجود ہی جو ہیں سلوک کرسکتا ہوں وہ منحیاً را اماک نیس کرسکتے ہیں؟" عِرِفره ما " عَ خُرِر مَسْمِير عَاهِ سِي مِنْ مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ عَمِرات اللهِ وَمِرات الروسي و و ما الله ي جلاحانا جون ا وروه بي ترانيك صاحبزا ده بن" فرايا جي بان ايسه صاجزا ده بركم لين هوك أ سك ا قبال لدوله ١٢

كوزمرديني ك كوشش كى" يىڭ كرىس بهت كھبرا يا -فلاصد يركه دوا قرار مجيسے لئے كئے :-ا قال ایں کرموقع دمحل بران کی تعربیت سمع ہا پول صنور رُیّہ نور میں کیا کروں۔ ووم این که خورشیرها ه بها در کے مقابلیں قبال لدوله کی تعرفیت کیا کروں۔ خطامیری معان مهوئی استعفارخود جاک فرما دیا ا ورشاه پورجی کوحکم دیا که مجھکوا قبال ارولیہ پاس مے جائیں۔اس زمانہ بیل قبال آرولہ کم س اور نمایت کم گوتھے۔ بیرے نقسہیں نے نواب وزارت پناه سے بھی عرض کیا وہ خوب سنسے اور فرمایا کہ بیری طرف اجا زت ہو کہ تم خرب تعریف ا میرکمبریها در کی کیا کرد- دومسرا دن ایک عمده فش گاڑی اورا کیس نمایت عمده دراز قدعر بی گھوٹرا امیرکبرکاا خباری میرے پاس لایا کہ بیاپ کوعطا ہواہی اورا یک فرد دا نہ جارہ اور تخواہ سائیس کوچیان کی مجھکو دی که ماه باه به تم سرکارا میرکبیریها درست مالکیسے کی میرے ہوں بجانه رہے کوا کارمیں بھی خرابی اورا قبال میں نئیں معلوم کیا نیتج کے بیں نے عصنی فور أ و زارت پناه کولکمی اور خوز میجرد کسن کے بیس کیا اور کاڑی اور کھوڑ ااپنے ہاں بند طوالیا۔ بارے دونون صاحبوں نے قبول کرنے کی اجازت عطا فرمانی ۔ خطامعات اورانعام سے سرفدان يطريقيران قديم امراكا تقام بهرمي بي سفاحينا طأ ابنا نام كلواكراب خسرنواب فخرالدين كادرج فردكراليا - اسى احتباطى وجهست جب نواب شمس لامرا الميربر فرشيره بها درنے مجا کویند دسیات بطورحا کیردوامی عطا فرائے توہیںنے اپنے خسر موصوف نوایب فخزالدین حاں کے نام حاری کرادی ا درجب بوج محالفت مرارا لمهام وقت نواب سالا رخیگ میرلائق علی خال میرف خسر فی حیدرآبا دمیں رہار ک کیا تو میں نے اپنی بی بی کا نا میت کیا مگرچیوں کریائے وہیں قاعدہ نہیں ہے کہ اناٹ کے نام جاگیرعطاکی جائے لہذا میرے فرزند کیمب ز والقدر خاک کے نام جاری کرا دی گئی ۔

اب بن المينان سيحضور بُريور كي تعب إير كي طرب متوجه موا ا وربهت جلد حنور يَريور كوآرد و لكفنه يرهض كي قوت اورصاب مي كافي و القنيت بموكمي - بميشه حفورير نورفسرايا كرتے تھے كر" اگر حضرت نہوتے تو ہم جاہل رہ جاتے ! " گرمولوى صاحب كي معظر جهار اللہ میرے ساتھ جاری رہی اورکیٹان صاحب جبی کھی کھی رنگ ہے ایکرتے تھے اس اسطے کہ ایک بارا زرا ہ<sup>م</sup>ا قت میرے متحفہ سے یہ الفاظ شکے کر<sup>ر</sup> بعضم تعلیم صنور ٹر نور کی قلم پڑار میراحق ہے " ان ہی ونوں پُرا نی حویلی میں ایک با رمزاج حضور بر بور کا ناسب از ہوا۔ اطبّاجمع ہوئے ۔ رزیْرنسی سسرتن طلب کیا گیا ۔ وہنفن دغیرہ دکھیے کربجائے مولو جا کھیے میری طرف مخاطب ہوا. اور کل ہایت غذا و دوا وغیرہ سمجھانے لگا۔ اور میں نے حاقت سے حاضربا شوں کواس کے مطابق فہاکش کی اور ہا قرعلی خاں سے کہا کہ جدیسنے طیار کر سکے لائیں اور باری باری سے ایک طبیب حاضرے ۔اس بر پولوی صاحب بہت گراہے ا ورصان صاف مجدس بالفاظ سخت گفتگو مشروع کی بین نے بھی محبوراً حواب ترکی ترک دیا۔ وہ بیکہ کرکراب آپ ڈیوڈر حی مبارک کا انتظام کیجئے مکان کو چلے گئے اورحا ضرباتیو کوهی برخاست کا حکم دے ویا۔ نواب امیرکبرنے ان سب کو بیرو ایس آنے کا حکم دیا۔ مولوی صاحب توننیں ائے ماضر پکش چلے آئے ۔ میں وہاں سے وزارت پنا ہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مجھ برنہایت خفا ہوئے اور فرایا عُمدہ موقع تم نے کھو دیا۔ فوراً ا تنظام ہا تو میں لینا چاہئے تھا اور حاضر با شوں کو مرکز نہ جانے دنیا جا ہیے تھا' امھی والبي جائز ميں سبھے لوں گا يہ ميں ھير ڈيوطرھي مبارک وابس گيا۔ اورتما م شب ڈیوٹر ھي یس حا ضرر با ِلینگ مهارک کے منصب واروں کوطلب کیا ۔ النشست کواسکا م<sup>جار آ</sup>

دوسے رروز اولی صاحب بغیر طلب کے خود بیلے اسے اور کلارک صاحب کو اپنا ہم را کے کردیا۔ کریکے کام شروع کردیا ۔

اس بیں تنگ منیں کواس وقت تک حصنہ ریجہ بور نماز نجیکا ندا داکرتے ہے مرر دز روض پ سع مصابین ومولوی صاحب میزنا سیکھتے تھے۔سواے ازیں کہ انگریزی درس کے دفت ميز ريفاصة تناول فرملت تصرا نكرزي فستعست وبرخاست ولهاس و رفيار وكفيتا رودشا کی مطلق عادت ندختی ۔ وہی زرنگار کلا ہ سمر قبندی اقدیم انگر کھا دکھنی یا متیروانی۔ دربار کے وقت دستنا رطرته وارحسب وستور قديم بينت تنه ا در نواب الميركبيرا درست بورجي اس امرقاص میں نواب وزارت بناہ سے تعنی رہے جنابی ایک وا تقریبے ہے کہ سررجر و سے اصراراس امریمکیا کرسوائے دریا رمعینه میراجس وقت جی بیاہے بطورغا نگی جلاا کوں اور تنها حصنور تيرنورس ملتا رمول- بدامرا مرائ عظام بيسكسي كومنطورة بهوا- مگرا كارهي مناسب نه جاناً و نواب و زارت پناه نے چدم کارے روزانہ بل برتعین کررکھ اور راح گروهاری بریت وعرض بلی وغیره عهده داران دیوژهی مبایک کو بدایت خاص کرد-ایک روز رزیز نظ نبواری اسپ تنایل پرائے - سرکارے برطرت ووڑ پڑے ہیں اور کلارک صاحب بایش کررہ عظم کررز پرنشاصا حب اسپ دواں آپیو پنے۔ بہاں حسب برایت مجبت اینونی می جسب معمول سالای آناری کی در زیرن صاحب نهایت ہرہم ہوئے اور اوچیاکس کے حکم سے تم نے سلامی آیا ری ۔ عرض بیکی نے جواب دیا کہ ہم

سلطنا به وسّاراً صفه جاه اول بان خاندان كو مضرت تنهوشاه اوزاك زيبا لم كيرف عطاكي لمي ا

کسی کے کام کے پابند نمیں ہیں۔ اپنے فرائش مقیم الآیام سے اواکرتے آئے ہیں۔
اسنے میں نواب امیر کمبر نواب وزارت پناہ ممارا جربتیکا روغیرہ احرائے عظام مجی لینچ۔
میں اور کلارک صاحب وصاحب عالی سٹ ان اور حضور بر نور وظفر جنگ بها در اندر کمر میں اور کل امراء واہل دربار بام مرباً مدہ میں آگئے۔ غرض عجب طرح کا دربار جمع ہوگیں۔
حضور میر توریح چہرہ مبارک پر بوجہ کم سنی گونہ حیرت و پریٹانی فلا مرتقی میں نے کلارک صاحب سے مرکوشی کی رزیڈن عاحب جو با تیں حضور پر نور سے کرتے تے۔
کلارک صاحب سے مرکوشی کی رزیڈن عاصب جو با تیں حضور پر نور سے کرتے تے۔
عام کے خوری کی میز مرب کے بی اور ہوئی ہی۔ وہ مب بھی میز بریا کر مباقے۔ چا کے خوری کے ایم اور کے خطام سے کہاکہ تر نے دور کی اور اے خطام کی اور ہوئی ہی۔ وہ مب بھی میز بریا کر مباقے۔ چا کے خوری کے بعد کلارک صاحب با مبرکل کرام رائے خطام سے کہاکہ تر نے معانی نائی کا ب درس کا وقت ہے اور صاحب عالی شن ن بہا در ترکی خوری کے بھر کی کرا مور کے کے۔
کلارک صاحب نے معانی نائی کو اب درس کا وقت ہے اور صاحب عالی شن ن بہا در ترکیت خوری کے بھر کہا ہوگئے۔

اس کے بعد سرر حریف اصرار کیا کہ بندگان عال صنور ٹرپنور میری دعوت شبایین ڈ نرقبول کریں۔ امرائے عظام نے انکار مناسب منجانا۔ بشرا کط چند قبول کرلیا ، اس شب کو تمام رزیدنسی اندرسے با ہرکک روشنی سے جگرگار ہی تھی۔ احاط ہے اشجار ہرزنگ بزیگ

که رز گذشی موسیٰ نتری سمے بابین کماره پراورشهر کی نعیس کے شرقی حصے کے محافر ہیں قراقع ہی عارت علی شنان اور ایک سیع رقبہ بیں ہے۔ باغ اور میدان آرہست اور خوش منظر ہے۔ اس کا صدر کمرہ ساٹھ فیٹ لمبیا ۱۳ اور علی اور دہ فیسط بلند ہم تی تعمید مرارس کے انجیز مشررسل کی گزانی میں شدایئر میں شروع اور کو شداع میں خوم ہوئی کی لیا کھر دیا عارت برخز از مربایت سے صرف ہوریم احاطہ میں ایک قدیم فرستان ہجس میں رز ڈیرٹ بھی دفن ہیں ۱۲

تنظیں ہوا کے جبو کوں سے جبوم رہی تھیں۔ تمام رز لینسی کا وسیع ا عاطر ہتریم کی سوار او ا درا فواج انگرنه ی سے بھرا ہوا تھا -اندر رزیدنسی کے چینے عمدہ دا را ن انگرنیر آلام م این این این وردبا<u>ں پہنے ہو</u>ے طاخرتھے۔ او حرکل امرائے عظام زنگ برنگ کے لیاس بہنے ہوئے گروہ گروہ جمع ہوئے بھنور ٹیر نورم کل عاضربا شان م مولوی صاحب و داقسه م لباس شامی در برو دستا برطره و اربربرصدر مقام برطلائی کرسی پر جابوہ افروز تھے۔ تمام صدر کمرہ وگر دولؤ اج کے کمرے تھا نوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آمدور فت میں شا ندسے شا ندجیل آتھا۔ اتنے میں رزیرنٹ نے آکر عرض کیا کم فاصد طیارہے۔اب ایک ہل علی بڑگئی سب مهان کمانے کے کرے ہیں و وزیرے بعد فراغت طعام میرسب لوگ صدر کمرہ میں حجمع ہوئے مشحکی جنگ نے مجمدے کہاکہ آغا صاحب ریا میں میٹ میں دھوم محارہی ہیں۔ حقّہ تو مل نہیں کسکا کسی اگریزے سکاری مانگ وو- ایک فوجی انگر نرمیرے پاس کمڑا تما میں نے اس سے کماکہ یہ نواب صاحب آپ سے سگار مانگتے ہیں۔ اس نے تیرت سے بھے کو دیکھا اور کما کہ تم نے اس نے تیرت سے بھے کو دیکھا اور کما کہ تم نے نو فی فکیت بین ملان نمین د مکیها که اگر کسی عهده دا رکی حبیب مین سنگار تکلیه کا ده دعوت ييں سے نکال ديا جائے گا۔ اس نواب سے کمہ دو کہ میں بیاں سے نکالاجا نانمیں چاہتا۔ الغرض اتش بازی وغیرہ کے بعد وعوت ختم ہو کی ا درسب مهمان اپنے اپنے گھر کو

اس کے بعدصاحب عالی شان نے اپنی د وسری شان دکھا کی بینی حضور ٹیے نورکو بلارم ہیں دعوت دی تاکہ انگر نریمی فوج کی و رزمشنس ا ورکرشب ملاحظہ فرہائیں اس مجہ

ہے۔ پھرچا بہین۔ یہ مگرا رر رہی ۔ ہالا خر مزاب اسمبرکبرر اشی موگئے اور نواب وزارت ہ مجبور ہو گئے۔ بلدہ سے نواب المبرکبرما و حجہ دصنعت مرض ہمرکاب دولت ہوئے۔ دولو ا مرا ملینی بواب وزارت بنیاه می زیر د گاڑی میں روبر وحضرت بند کا ب عالی حضور ر نور بستھے۔ ہم لوگ الگ الگ الگ گاڑ اول میں ہم کاب معا دت ہوئے میں ورشحکی جنگ ایک گاڑی میں شخص رئے سے تنہیں انھوں نے دنیا کی امّا کی لینی مولوی صاحب کی شکایت تشروع کی حتیٰ کہ بیں ہم زیا نی کرتے کرنے تھا۔ گیا۔ بالآخر ناک بوکر میں نے کہا کہ نواب مثا صل بات پیرے که اوگ آپ کو ملا وجہ احمق سمجھتے ہیں نئه پیرش کراس دقت تو روتین و فد بوں بوں کرکے چیب ہو گئے۔ بعد ہ بڑی در دناک آ وا زسے میری مشکایت حفنور بر بذرست کی حصنور میر بذرا و رنواب ظفر جنگ کوایک کھیل ہاتھ لگ گیا اوراکشر يوجياكرة تفكرو متكافيك! حضرت في ماكما تفاع يغرب ترمنده ممية تے اورحاضر بابت قلقی لگاتے تھے۔ الغرض بعد جا سے خوری وغیرہ فوجی کرتب الاحظم فرائے کئے اور رقصت کے وقت سرر جرانے کہا کہ بیں ہی جا در گھا ہے آپ کے ساتھ گاٹری میں حلیاً ہوں -اب د و لوٰں ا مرا رکھ برائے کہ خواہ مخوا ہ ر زیر نیٹ ہم ہیلوحسنور پر نور بنيفي كا اورمم كوروبرو دست بسته با داب نتا بي ملينا مركا - نواب الميركبررو ببذرعلات مزاج اپنی گاٹری میں بیٹھے سے تھے نواب دزارت پناہ کو گوئی عذریہ تھا۔ تیولوی حب کی تجویز کرمسیں اورکیتیان کلارک روبرو بیٹیے جاپیل کھے '' نواب وزارت نیاہ کولیند مَا أَنَى اور ق بير م كوثور ست اليوري مترود تعيد بالآخر نواب وزارت بناه من يكد سركوشي مستنكي واكسيها ورست كى سوار بهر تقوقت اكياسوا راسب دوال آيا اور

اورکهاکر بگیمها حبرکا مزاج نفیدب رشمنان ناسا نه دگیا بی حصنور تیر نورکو جلد بلایا بی یه دو نون ا مرامع حفور تیر نورجلری سے گاٹری میں بٹیر کر روانه موے - بم لوگ افعال و خیزاں بیجھے پیچھے گاڑیاں بھلکتے ہوئے بمرکاب سعا دت رہے - اب کلارک صاحب ا درسٹر کر ون نے تجویز ٹین کی کر حفور پر نور تھوڑ اسا اپنا ملک بھی ملاحظہ فرما بیس ا ورگلبرگھ اور اور ناگ آبا د کرشے دھنی سے چاہیں ۔



خلد اشیال حضور نظام سابق شکار کمپ میں



## مرکلرگه ترلین

نواپ اکرام اللہ خال کمیں کا کوری عہد ہ ڈیٹی کلکٹری پر ملک اودهی سرفرا تھے۔ آدمی نہایت زندہ دل خوش گفتار اور احباب پرست نتے ۔ اثبا کے گفتگو میں حکایات دلحیب بان کرکے سامین کا دل نبیا لیا کرتے تھے۔ ایک حکایت اُن کی چھ کو ما دہے ۔ ایک روزشام کے وقت وہ میرے چام حوم مرزا عباس میگ سے منے آئے تھے - ہم لوگ حب دستور ہمراہ عم مزر گوار میز بر کھانا کھا ہے تھے اور ڈیٹی صاحب روبرو کرسی پرسٹیے ہوئے سرگرم گفتارتھے ۔ پیکایک اُن کی رگِ تمنیخرنے تحریک کی اور کہا کہ'' فلاک شیخ صاحب سے ہم ساییس ایک مولوی حب رستے تھے۔ شخصاحب نے لینے فدمت گادے کہا کہ مولوی صاحب کے یاس جاکر تھوڑی سی گھانس لنے گھوڑے کے واسطے مانگ لاکو وہ خدمت گارمولوی صماحب کی خدمت میں حاضر ہوا - مولوی صاحب نے ارشاد فرما یا کر سرا درم میر سے طین میں اس قدرطین کهاں ہے کو نوشک آشیا نہ ساخت کرے "و ، فدمت گار واپس حلا آیا ۔ شنح صا نے جب درمافت کیا تواس نے عرض کیا کہ مولوی صاحب نے گھانس تو نہیں ہی قرآن کی آیہ ٹرمہ دی ۔ الغرض ٹو پٹی صاحب ملک اودھ سے منیش یاکر حیدرا یار وارد ہوئے اورصدرتعلقه دارى ممت كلبركه شرب يرسرفراز بهوك اورجول كمنها يتفتطم أونس طبع تنصے گلبرکہ کو حیدی روزیں ایک ئیررونق قصبہ بنا دیا اور بالمخصوص سحدعا مع تهمن شام ہیے ا در درگاه ترلین حضرت نواحه بنده نوازگیسو دراز کی ایسی درستی کی که قابل دید برگیگی

له المخاطب مرنواب مارجنگ ۱۲

ندرب وزارت پناه مندید اراده کهاکه خود علی حضرت بندگان عالی کو برائم بواخودی زمایی است بندگان عالی کو برائم بواخودی زمایی است الله تعالی علیه گلیرگه شریف سلیم بایس بینانخسیم منارک کی تناری شروع کردی -

يه مهلا سفر صنور رُيه نور كانقا - عام كارخانجات مي حكم عما در مهوا - مير منزل نواب تدرحنگ ادرمتم خبمه وخرگاه نواب حبال دار خان کلیرگه شریف بهویج سنگنے بیشن رملیے سے تحرمی فرو د گاہ تا تم مہوئی اور زیر ہزایت نواب اکرام الٹکرفال وہ تمام ميدان سبره زار رشك ِ ماغ فردوس بنا ويا گيا - "داك نبگارس نو و مدولت وا قبال صرت تعل سجانی فریش ہوئے - امریک ماراپنی ہین سل پر دورا زار تحو معتلی اڑے ویش کیا ا مقات مقرره برماری ریا - صبح کویری نزاد گورسه پر مع مصاحبین و آمالین بواخوری كوتشريف ك جائد الشب كو وسترخوان وسيع برامرك عظام هاصر ست - اكافي ل ترييا وقت مغرب امرك عظام وزارت بياه واميركب وغيره حاضرت كديكاك ابغليط نمووار بهوا اور محيه بوندا بأندى هبي شريع بهوئي مصرت ولينمت بنگله سم برآمده میں رونق افروزتھے - امرائے عظام درختوں کے ساتے میں استا وہ تھے ہیں سنے ا سنگے شرعہ کر وزارت بناہ سے عرض کیا کہ بارش مورسی ہے برآ مدہ س تشریف کے کیے الميركمبرن بذركاه تيز مجكو كورا - مگروزارت بناه ف بترسيم فرا ماكر ايد مرسبتم حاضر ماش لوگو*ں کا ہے۔ ہما دی مجال نہیں کہ بغیر* ما د فرمانسے قدم اسکے بڑھاسکیں کتے سی شکر حگ نے آواز دی کرسب صاحبوں کو حکم ہے کہ برآ مدہ سی میں میں ایس سیامرار تع كم مروقت مراتب شاسي شين نظر ركف ته -

مله ان کی یوتی منت نواب محریح رساعل خال جهال دار نوا فر جنگ دوالفدر منگ سنده مسوب بر ۱۲ در



خلد آشیان حضور نظام سابق شکا رگاه مین

ای سیده اور است از این از و کا سفر موا مرسفرس کل جابی شاہی بمرکاب سعادت را است از در است عقام میں مرحم است عقام میں مرحم میں اور است میں اور دامی کلی فلاد مراشب خید زن بھوشے اشت کو روشن جو ک حب وستور لکلی تھی ۔ سرسفرس میں روز نامی کلی است کی افتا ۔ گرافسوس بو کہ بوقت تخریر سطور ندا وہ روز نامی میرے پایس بنین بن کیال کا کہ واقعہ میرکو یا دہ ہے ۔ ان دنول نواب خورت بدجاہ اور تبیار اولی سابم خدات مقررہ جیسے در فیل کردن خیکے دیار اونوان طوطک وضورت مورجیل وقت سواری عادی و در بار عیدین وغیرہ کے بالے میں شدید کرارتی اور درارت بنا ہ بشراکت رزید نش حکم مقرر ہوئے تھے ایک فن بوقت سربیرس وزارت بنا ہ کے سلام کو گیا۔ انسالے گفتگو میں ان خدات کو سیدی جو رشید جاہ دیا ہوئے میں نواب میں میں میں ان کرار کا بھی ذکر آیا میری جو شامت آئی میں نے کہا کہ نواب خورشید جاہ دیا ہوئے ایس ان خدات کے سابر مورٹ میں بیار ان کے صاحب نے بنور مجہ کو دیکھ کر فرایا کہ بس ان خدات کے سابر میں جو رشامی کو گیا۔ انسان کے ساجرادہ سے اشادہ بی بی اس کا فیصلہ سے آپ ان کے صاحب نے بنور مجہ کو دیکھ کر فرایا کہ بس ان خورشید جاہ کی تھی جس کی گوشالی نجو بی ہوگئی ۔ بیات اور میں بی سے میات اور میں بی ۔ بیات اور میں بی ۔ بیات کے سابر وگئی ۔ بیات کے صاحب ان خورشید جاہ کی تھی جس کی گوشالی نجو بی ہوگئی ۔ بیات اور میں بی ۔ بیات کے میات دور بیار میں کی گوشالی نجو بی ہوگئی ۔ بیات کی کر میات کی تعالی نواب خورشید جاہ کی تھی جس کی گوشالی نجو بی ہوگئی ۔ بیات کو رسٹید جاہ کی تھی جس کی گوشالی نجو بی ہوگئی ۔

## مفراوز ككيا و

اس سفری دو دافعہ قابل بیان ہیں ۔ اقبل این کہ صاحب عالیتیان ہا در ہجی خلا وستور قدیم ریاست اید بدت کا دورہ کرتے ہوئے اور نگ آباد آ ایک اور دائے یہ قرار بائی کدان کی دعوت کی جائے ۔ مشرکرون نے صلاح دی کدمنیر بر تیمراب ہی رکی جائے الامریکو کی امیر مرضی مذہوا ۔ گراب صدیر جھ گئی اور دونوں بور مین صاحبوں نے جائے الامریکو کی امیر مرضی مذہوا ۔ گراب صدیر جھ گئی اور دونوں بور میں ان دونوں کے ا تھ رہا۔ اور معلوم نہیں شراب کہاں سے آئی اور منر رید دکھائی دی۔ کل امرار جو ہم کا مباوت سے مرعوب ہوئے۔ بڑے صاحب اور حجوشے صاحب بینی فرز ندان نواب وزیر و مرح علی مبای سامی و میر ریاست علی دخیرہ کا لاکوٹ سفید کا لڑ سفید کھٹ اور دیگر ہوجاب کالی شیر و انی سینے ہوئے عاضر تھے۔ میرے باس کوئی کا لاکٹرانہ تھا اور نہ کھٹ تھے اور نہ کا لڑ لہذا معمولی بوشاک بینے نیا تماشا و مکیھ رہا تھا اور عدہ الملک مرحوم کی تصویر گویا سامنے کھڑی ہوئی اپنی وصیت یا دولا رہی تھی۔ فود صور کر تورسا دہ لباس میں رونی افر ذور تھے مولوی صاحب نے اتنا کلف کیا کہ ایک کا لاچ غد اوپر سے بہن لیا۔ نواب وزارت پیا وردائی وردائی مرسی میں ہوئی وردائی وردائی میں اور سے بہن لیا۔ نواب وزارت پیا وردائی میں آب ہونے اور اب سب میز رہینے ہوئے۔ میراب کی بوتلوں کی ڈواٹ اُ ڈونے لگی عمرائیک کی دوح شام اپنی ہمولی پرشل گردان کہو تر فرماد کہاں پرواز کر رہی ہوگی۔ کی دوح شاید میز سے میز رہینے ہوئے۔ کی دوح شاید میز سے کروشل گردان کہو تر فرماد کماں پرواز کر رہی ہوگی۔

دوسرا واقعه به مواکه مولوی مهدی علی جومع و گیرعهده داران علاقهٔ دلوانی درار بناه کے ساتھ آکے شعصے وہ کلارک صاحب کے پاس میر شنجے اوران کو سمجھایا کہ محض مقر سے کیا فائدہ 'کچھ دفاتر مختلفہ کا ملاحظہ کرایا جائے تاکہ حصور پر نور کو انتظامی حالات سے

مله مولانا موصوف کے متعلق ایک حکایت برلطف بیسٹی گئی تھی کر جب نواب وزیر مہدوستان کے سفر میں معروف تھے تو سرسیدا حرفال عرجوم نے نواب صاحب کو ٹی بارٹی میں معوکریا تھا۔ آنائے حجبت میں شیخ سے مولوی مهدی علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب کرآپ نے دسینی نواب وزیر ) میری سفادش کو منظور اورمولا اگر نوکردکھ لیاسے تو برا فرض سے کہ ان کی تولیف کے ساتھ بوستم ان میں ہی وہ بھی عرض کردول عرض کیا کہ مولانا کو ایک مگر ٹی تفور فراسی جو دنیا سے میترین کاری گرنے بنا کی سے مگر مگر ٹی میں ایک فقص میں رہ گیا ہو کہ اگر میں گور النا میں ہے ورابی میں تو التی جلنے ملکی ہے ۔ نواب صاحب نے بنس کر کہا کہ میرصاحب ب خاطر میں رکھی کر النا جانے تہیں دول گا۔

نی انجلہ اگا ہی ہو ۔ کلارک صاحب کو یہ رائے اسی لیندا کی کہ اس ہی وقت وزارت بنا ہ کو اس ير رضى كريما - دوسرے روز دفاتر كالماخطه بوا-بيال تك مضائقة ندتها كمرولوى مدى على نے قدم أسكے برها يا اور كال ك صاحب كواس صدير لائے كرمولوى مدى على روزانه حاضر مو کرعالات کا رروائی عرض کیا کریں -اب مولوی سیح الرمال فال اور نواب وزارت بناه یو بک ٹرے کلارک صاحب این صدیر اڑے ہوئے تھے بولوی سیح الزا خاں نے جنت کی کرمولوی مدی علی برکیامتھ سے کو کی چی انحت عدہ دارش تحصیل دار يا تعلق دارييكام انجام نسب سكتاب - يبحث ووُنون صاحبون مِن ورميش مقى كرمي الفاقاً نواب وزارت بنا ه کے سل مینی فرود کا ہ کی طرف گیا شا پر محب کو دمکیے لیا ہوگا کہ جو بے ار سنے مجھ سے کہا کہ وزارت بناہ تم کو باد فرات ہیں میں خیمہ کے اندر گیا - اول او هرا دھر کی باتنی برس اور فرایاکه برنگ طرز کاخیمه دومنزله سه اور خاص طور برین کرآایا سه میں نے بھی اس کی بہت تعربین کی اس سے ببد کلارک صاحب کی شکایت فرما کی کہ ہرماب<sup>ہ</sup> يرصد كرسيقية بي ا در مجم يرييك بى سے الزام بوكرس لين ا قائے ولى نمت كوجائل رکھنا جا ہتا ہوں گویم شکل وگرنہ گویم شکل ' میں نے عرض کیا کہ اگر مسرکا رکو میا مزمالیند ہے تو یہ ال سکتا ہے۔ فرا یا میری سبت جو حیالات حضور ٹر اور کی ضمیر مادک میں د الے کئے ہیں وہ تم کو ہی معلوم ہیں -اس رمیرے علاقہ کے لوگول ہیں سے کوئی یمی حصور رس بوجائے توکیا وہ ایٹا رنگ جانے بین میری رعایت کرے گا۔ اور مولوی مدی علی تومیرے مان نئے نئے زنگ لارہے ہیں۔ و ہاں ہونخ کرتوشل منه زرقہ کھوڑے کے میرے قابوسے ابر موجائیں گے اکلارک صاحب میری شکلات کو کیا سمچر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مولوی مسح الربان فال صاحب کے مقابلہ مرکا کرکے صا

کو بھی صدا گئی ہی ہیں اور کرون صاحب ان کوراہ برلاسکتے ہیں۔ فر ما یا ما اُورکوشش کو بیس میں وہاں سے اُٹھ کراوں کرون صاحب سے ملا ۔ وہ ممان انہا کرکہ گئے ہا ہے ہیں اکمیلا رہ گیا ۔ فوجی فالی اکمیلا رہ گیا ۔ فوجی فالی میں ہر بہلو یہ فورک کی کارک صاحب کے تیمہ بیس گیا ۔ وہ جی فالی سمنے ہوئے تھے ۔ میں نے موقع پاکر اصل مطلب جیٹے اِ یہ کارک مماسیہ نئے مولوی ہیں گا کہ صاحب کی بہت تعریف کی اور کہ کر لیسے لائن آومی کی عاصری سے ہر ہائنس کو بڑا فائدہ ہوگا ۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی رہ نے سے بالحل متفق ہمول مگر مولوی میسے الزماں خال ماں مصاحب ایس کو منظور نہیں کرتے اوران کا نول بھی فالی فورسے فالی شعر ہے سے تو کا بر نہیں کرتے اوران کا نول بھی فالی فورسے فالی شعر ہے سے کو کا بر نہیں را نکو ساختی

این کراس تعلیم میں میں فال ٹرجائے اور کوئی نتیجہ معلوم بنیں ہوتا ۔ اس پرکلارک صاحب
این کراس تعلیم میں میں فلل ٹرجائے اور کوئی نتیجہ معلوم بنیں ہوتا ۔ اس پرکلارک صاحب
سنے کہا کہ تم بہتیہ میری دلئے سے اختلاف کرتے ہو ۔ بیں نے کہا کہ میں آپ کا فیر نواہ ہول
برخواہ بنیں ہموں ۔ ہم اوی نزیا جر کو معالم باد کیجئے دہ نیچ کی خیال سے شخصہ اوی ہمدی کا میں نے کہا کہ میں آپ جائے ہوئے ہمدی کا میں نے کہا کہ ایک خواہ ہوئے کہ ایس میں کے جواب ویا کہ کہا ہوئے اس بر برمزاج ہو کہ کہا ہوئا موثن گئے اس بر برمزاج ہو کہ کہا ہو تا ہو کا اس پر برمزاج ہو کہ کہا کہ ہم کہ اس بو کہا کہ مر کہ سینسی بلدہ مولوی تیسے الزماں خال سے ساتھ ہوجائے گئا ۔ اس پر برمزاج ہو کہا کہ مر کہ سینسی بیدہ مولوی تیسے الزماں خال سے ساتھ ہوجائے گئا ۔ اس پر برمزاج ہو کہ کہا کہ مر کہ کہا ہو۔ ان کے سات کہ دیا ۔ میں نے کہا اب بھی کہا گیا ہو۔ ان سے مال قات کر ہے گئی گئیا گئیا ہو۔ ان

اطلاع کروہم آناہے ہیں نے کہاکہ میں اوھری جاتا ہوں اطلاع کر دول گا - بیکہ کر میں سید سا نواب صاحب کی فدمت میں حاضر ہوا۔ نواب صاحب سے کیفیت شن کرنہا یہ خوش ہوئے۔ فلا معرای کہ وہ بات رفع دفع ہوگئ اور مهدی علی صاحب نے بنی الیوی کا عضہ پورا مولوی امین الدین فال بر آنا دا - مولوی این الدین فال بی الیون علی سے با مرقدم نہ سکالا - یا وہ دھوم و ها م کہ افھوں نے ان کو مرک گھرسے با مرقدم نہ سکالا - یا وہ دھوم و ها م کے دربار میں نے ان کے دربار میں نے ان کو تھے یا ایک بورٹ میں مرزا عضن فرقی بھی آ ہوئے جوان کو دربار میں مرکئی۔ فدا نے دیا می ایک بورٹ میں مرزا عضن فرقی بھی آ ہوئے جوان کی تھا ۔ وہ تو شاہ رحیم الدین صاحب مع اپنے وکیل مرزا عضن فرقی بھی آ ہوئے جوان کی تھے۔ کی دربار میں ہوگئی۔ فدا سے تعالی ان کو بخشے جیب با وضع آدمی تھے ۔

میں پہ کا رروا ٹی بھی پوں ہی رہ گئی -

اگرزیت کی کیچه محفلک اغا ناصرتها ه ومیرریاست علی و مراه محملی میگ کے باعث ڈیورھی میارک ہیں بھی شرق ہوگئی - ایک نئے سو داگر بٹدیٹم یا کن نامی نے جو شاید انگرنر بهو دی تما کیرون کی د کان سکندرآبا دسی کهولی تنی - بیر صرات اور علاق ان کے دو سرے امیرزا دے جوان جوان می تنائیں دل میں گئے ہوئے اس دکان بر ٹوٹ بڑے ۔ ہر صفح کے رشمی واونی رنگ بزنگ کی نئی قطع بریدا ورنئی و صنع کشفرانیا اوشیجے اوشیے کالر المیے کعن مختلف الوان کی تیاونس - سواری سکا ری ڈنر ملا قات کے مدا مدا اساس برطرف رائح بونے لگے ، مشر کرون اس سوداگر کوڈ اوٹر صیمارک میں بھی لائے اور مرسم کے لباس حصور ٹر اور کے واسطے تیار کئے گئے سیجے سیجے جول دار انگر کے اور زرنگار ٹو میاں غائب ہونے لگیں۔ ڈیوڑھی ممارک میں مشرق ومغرب نے مصافحہ شروع کر دیا ۔ ایک طرف تو قدیم وصنع قدیم رفتا رقدیم لباس کے ملازمین اور مولوی میں الزمال خال کا گروہ اور علاقداران ما گاہ- دوسے طرن نئ آمت نئ وضع نئ رفتارے لوگ گرانے گروہ رسفت سے طبغے لگے معدود چندامرے عظام اوران کے علا قدار البتہ اپنی قدارت پر قایم سے ۔نواب زارتیاہ نواب بشیر الدوله نواب خور مشیدهاه وخاندان نورالا مرا تا حیات قدیم طری کے پاپندیہ ا ورا اگرنری سو داگر کوان کی ڈیوٹر حی دکھنی نصیب نہ ہوئی لیکن گر نواب وزارت پنا اینی ذات اور لینے ولی منت حصنور یر نور کی دات مبارک کک اس انقلاب کوالید

ل اپنی مارالهای کے آئرزاندیں میھی ہی مدیدرفتار کے اٹرے محفوظ نہ رہ سکے ۔

فراتے سے اگراس کے سٹسکندر نہ بن سکے اور ان کی رفات کے بعد بالا خرگو یا یا جرح ا بوج در اور ان کے اور مرطرف قابض و تصوف ہو گئے ۔

اس مقام پر صفرت ماصرالدہ لہ کے عدکے معاشر تی حالات جہیں نے متواتر منتبر ذرائع سے سے قابل بیان ہی ہو جیا ہی کہ حضرت ماصرالدولہ نے خطاب ہر حسین سے صاب آکار کر دیا تھا۔ اس با دشاہ ذی جاہ کو کمال درج نہ فقط آگر نرول کو اگر زیت سے کوفت تھی بلکہ کل بیرونی باسٹ ندگان مثل اہل بمبئی و بونہ و مدر س اور ان کی معاشرت بیاس و رفتار سے بھی کی نفرت تھی۔ البتہ اگر کوئی ہند کوستانی ہانحصوں اہل دہلی میں سے حید را با دجا تا تو اس کی قدر فرماتے تھے۔ جب سے کہ مرکاد کمینی بہا در سے خطاب ہر جبئی کی غلطی صادر ہوئی اس وقت سے کہ عام ہوگی تھا کو امرائے عظام سے کوئی بلا اجازت در وارزہ چا درگھا شسے باہر نہ جائے۔ بلکہ ہر در وارزہ پر مرکالہ سے مقرر کے گئے کہ آیند ور وندکی اطلاع ہوتی ہے۔

اشیاے ملک کی باداری اور بیٹی حکم تھا کہ کوئی انگریزی چیز ہستھاں نہی جائے بلکہ لینے کلک کی ساختہ شے ہتھال کی جائے ۔ وفا تر ومحکمہ جات وسرشتہ جات میں کا عذی گوئے۔
کا ساختہ کا غذہ ستعال کیا جاتا تھا ۔ نا نڈیر کے سیلوں کے جامے اور نیمے بہنے جاتے تھے ایک نواب وربا روس کی حوشامت آئی کسی بمبئی کے سو داگرست تنزیب با ململ وغیر انگریزی ساخت کا کیڑا ہے کہ حال مربا دیا کہ درباویں آئے۔ بندگان عالی نے وہ کیڑا و کھے کر بوجھا کہ ریم اللہ میں مفت کہاں سے لائے۔ شامت زدہ نے سکندرآبا دکا نام لیا۔ فرما پاک تھا اسے باس مفت کا روبیہ جمع ہوگیا ہے۔ لہذا اس قدر حرما نہ دائل کر دواور تا حکم ثانی خانہ نشین رہو۔ بیے کا روبیہ جمع ہوگیا ہے۔ لہذا اس قدر حرما نہ دائل کر دواور تا حکم ثانی خانہ نشین رہو۔ بیے

ك كا عدى كره مام محله سرون بلده بس نب محد متعد دواسه اب برباد موكريا -

بهی عجب بات بیس نے خود نواب وزارت پیاه سے شنی کر حضور کیر نور اکثر لینے آقالینی بادشاه دبلی کی قدم بسی کی آزروطا مرفرایاکرتے تھے ۔

سلے یہ حکایت حید را بادمیں زباں زوخلق ہی کہ صفرت ناصرالدوں لینے ماص شاگر و بیٹیہ ہرستہ نای سے اکثر فرایا کرتے تھے کہ ہرم نہ مبر طبح لڈ میرے سامنے ہاتھ با ندھے کھڑا سے میری ہی دلی آرز و ہو کہ میں بھی لینے آقا سمے سامنے دہلی میں سی طرح ہاتھ مابذھ کر کھڑا ہوں -

سل اخبار الميمين مورفه مرابري مممده

ان کے بعد سراسٹوارٹ بیلی ایک انصاف پند مہذب اورشرکف مزاج 'شرفی اواز
ادمی کسی صدارت بڑیکن ہوئے ۔ نواب امیر کربر کا انتقال ہو کہا تھا۔ یہ سمبرام لئے درباد
عالم کیری کا آخری نو بنتھے ۔ ساوہ مزاج بند حوصلہ عالی ہمت سیا ہمیا نہ طبیعت رکھے تھے
عالم کیری کا آخری نو بنتھے ۔ ساوہ مزاج بند حوصلہ عالی ہمت سیا ہمیا نہ طبیعت رکھے تھے
مالت مرض میں ان کوٹ اپورچی برائے علاج و تبدل آب و ہوا تھئی کے ۔ سودگرا
مبر سوداگر کا کی امر کوٹ اور افت قعیت رکھ لیاجا تا تھا جتی کہ چند لاکھ کی نوب آگئی جب
ہر سوداگر کا کی ال بلا دریافت قعیت رکھ لیاجا تا تھا جتی کہ چند لاکھ کی نوب آگئی جب
شاپورجی نے گھراکر اس کے خلاف کچے عرض کیا توخفا ہو کر فرما یا کہ ھیرتم کیوں تھی کوئی ہوئی۔
مارک جو کہا میں لینے نام کو یا لینے وار نعمت کے نام کو دھ ٹبرلگا دُوں کہ ایک کوئی میں اور
کو اور ان خانہ زاد شخبل کے اوصاف سے یاد کہا جائے۔ یہ امیر تھے کہ لینے نام اولہ
بندگان عالی حصنور پر تُور کے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔
بندگان عالی حصنور پر تُور کے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے۔

اورشت خوصی و مورجیال وغیرہ نواب خورشد جاہ کو اورخطاب مقراسان جاہ امیراکبرو
ادخال طوطک وغیرہ نواب بشیرالدولہ کوعظا ہوئے اور طاک برار کی نسبت یہ قرار ایا کہ
نواب وزیر حیثیت بلازمت ہیں معاطہ کو حیثینے کے جاز نہیں ہیں بوقت بلوخ مز ہائنس دہیا
جائے گا۔ فیلطی مہا راحہ چندولال سے وائے اور نواب سراج الملک سے بوجا میراز خفلت
کے ہوئی قبی کہ ملک برار کو اخواجات کنٹن حبنت فوج کے واسطے حوالہ سرکار دولت انگلیشید
کر دیا۔ اس دھتے کو مختار الملک مٹایا جاستے تھے اور اس ہی غرض سے سفر انگلستان ختا اسلامی کیا گیا تھا مگر کا میاب نہ ہوئے۔
کیا گیا تھا مگر کا میاب نہ ہوئے۔

## دربارق صرى من الخاصرت كي تركت

لفظ السوزیرن کا فیصلی عجب طرح سے ہوا یعنی نواب واکسرائے گورنر عبر اللہ معروب والسرائے گورنر عبر اللہ معروب وارمالک مہند نے ایک در الراس عرض سے سنتا کہ اللہ وکٹوری عظمی سے سنتا ہی خطاب قیصر ہوئی مالک مهندا فتریار فرمایا لیس کوسا میں مندرا حکان و نوا بان میں ورما دیس حاضر مول ماک یہ دیجوئی نابت ہو طائے۔ اس فرما دیس

ک نواب وزارت بناه خود فرائے تھے کہ کا ساب تونگن ہو گرکوسٹسٹس کرنے میں ول کوتسکین ہو جاتی ہو گویا پیشران کے حسب حال تھا ہ

ہر ہائنس دی نظام کی تعی<sup>ط</sup>ی ہو گی -اب نہ عمدۃ الملک سامعاون نہ ٹری سکمصاحب*ہ ہی ٹرگا* زندہ تھے کہ نواب وزارت پناہ مقالہ بجد وکد کرتے۔ یہ عذر کہ حضرت نظام بھی لینے ما سے ابرنشریف نہیں گے گئے نامسموع ہوا ۔ غوض تفر دہلی کی طیاری کی گئی عنایت شاہ كالكي كالأكميا - فدانى درولين كانقاره درست كياكيا جمعيت تبريرداران حس كوالكرزيم سيبرواً منر رسفرمنيا ) كمناحات طباركي كني - ميرمنزل نواب قدير حباك جوان خدمت برم أباعن جدِمثمانة تنه - نواب حبال دارغان مهتم خِميه وخريًا ه اوزنشطم ايدوسي على أيم واله ہوئے منازل وقیام کا وارحیدرآباد اور بی تراب قرار فیے سکتے کے فیلان کو و بیکوالیان سبک یا ؛ مکھی خانہ واطلل فیل خانہ و فراش خانہ وغیرہ کل کارخانجات شاہی ڈانیسکئے گئے۔ ا فواج قا ہرہ میں سے سدّیوں کا رسالہ میسم کی ملیٹ کرنل نیول کا دستہ فوج ما قاعد اور مقدم جنگ' برق جنگ' غالب جنگ وسلطان نوارجنگ ت لینے مخفر محبیت عرب ایم آ باكاه مع مخصر مبعت ماكاه - وحيده جيده حمداران ظم معيت جركاب سعادت موك -ہر منزل شاہی فرود گاہ کو ٹری کلف سے اراستہ کیا تھا اور ٹرے بڑے امراک منا. فاصلے سے علی قدر مراتب صداحد المیں تبار کر دی گئی ہیں۔ اور مبر تقام مرداک اور تارکا أگريزي أتطام تھا -

ہمریوں میں اس شان وشوکت کے ساتھ سواری مبارک مع محلات وامرائے ذی شان بلدہ اس شان وشوکت کے ساتھ سواری مبارک مع محلات وامرائے ذی شان بلدہ اس منا دستے وہ ان ہوکر شہر لوپنہ بپونچی ۔ وہاں ایک پارسی دستور نے بڑی دھوم سے

ال اس کلید کا بالکل نموند بجنب شاہی کلم پر بنا موا ہی اور اس کلید تراندس محفوظ ہی۔ بیان کیا جا آ ہی کا کیک برگ حضرت عنایت شاہ ای نے یہ کلید حضرت آصف جاہ اوّ ل کو عنایت کیا تھا۔ سلے نواب ذوالقدر حباک کی زوم عنانی سائی کے حقیقی واوا۔

تین روزحضور مُرِنور اور جمع امرار ومصابین کی دعوت کا انتظام نهایت لبند حصلگی سے کیا ا وقات مقرره برجائے خوری ومیوه خوری اور صبح شام کا کھاٹا امرارے لے کر ادنیٰ ملازم مک خود میزمان کے ملازمین بہونیا دیاکرتے تھے۔ اُس کا معا وضہ نواب وزیر نے بھی ہی دریا دلی سے اداکیا ۔ وہا*ں سے منزل بہٹزل بسواری دیل ہر م*قام مرایک دور کو آرام فراكر جبل بوید بهونیچ - سرمنزل برخیم انگرزشاکشنر دیثی کمشنر وغیره فدمت گذاری ف حفاظت اً روومعلیٰ سے و اسطے قیام گاہ پر حاصر نسبتے جبل بور میں ان ہی حکام نے نتظام سپر نرمده کا کیا - و ہاںسے سواری مبارک اگرہ رونق افروز ہو ٹی ۔ بیاں انتظام سیرتھیڑ شاہراں وقلیمالی کیا گیا۔ ایک ناانصاف مورخ نے کار مگران اہل سندی حقارت کے واسط تحرير كما كه يعقبه ال ورب كى بنرمندى كانتحه بى وفاك برسراس ورخ كه اتنا مرا دروغ صرف بحقارت ابل مبنداینی تاریخ میں لکھ گیا ہجو۔ ایک نقب کی صورت میں ایک راسته زیر زین قلیمشا بهمان آباد سے کے کرقلع آگرہ مک اور ویاں سے قلع کہ الدآبا ڈیک نهایت روشن اوروسیع کرشاید دو سو اربهلویه بهیلو آسانی سے آتے طاتے ہیں بنا ہواہم ا در بیسب ہندی کا ریگروں کے اس کمال کا ہنونہ ہے جس کی تحقیراس ناالفاف مورخ نے کی ہے ۔ وَالی سے بائے تحت شاہان مغلبہ کو رکانی دہلی شریف ہیونیے کل حکام انگرنیہ سع فرح باقاعده ونشان وهرمة بسائه استقبال وخيرمقدم شاه وكن الميشن برجافر مح مقاات شهر اور اشا نمائے اولیا کرام کی زیارت یا باہمی رؤسائے عظام کی ملاقات کا حال فقل تحرير كرنا ميرس مقصوس البري ومدرصوب دارمالك مند نواب والسرك گورنرجرل بهاورس روزفرو د گاه شاری پرسیائے الاقات آسے شھے یہ در باری اُن ہی مل والسرائ كالمسمان أيش برموجود تها -

اصول پرکیا گیا حوا و پریبان کیاگیاہے -

نواب وزارت بنا و ن میرے عم زرگوار میرزاعیاس مگ جاگیردار را کا ول مک ا و ده حومنجانب گورنسٹ اس درباریں مرخو ہوئے شھے ان کی ملاقات و قدمبوسی حضو<sup>ر</sup> میر نورسے کرائی مگر حوظعت وجوا مرزواب وزارت بنا منے اُن کے واسطے تحریکیا اس کو بلا اجازت سرکار تبول کرنا نامکن تھا اور اس کے واسطے عم بزرگوارنے کوئی طویل كاررواكى مناسب نتهجى- ما مول صاحب بينى مرسدا څرخان ف د شار و كمرس انكاركيااو صرف ترکی ٹویی اور کالے کوٹ اور متیلون سے قدم بوسی کرنی جاہی۔ نواب وزارت پینا ہ نے لینے قاعدہ قدیم کے سکت کو منطور فرایا ۔ بالا فرا موں جہاب مولا اسمعظم مولوی سیمیع الله مفال صاحب که حانشین فتی صدرالدین خال اوراش وقت تمام آفلیم می متند صاحب<del>ِ</del> تھے سدھانب کی عوض منجانب دارلعلوم علی گڑھ قدمبرسی کے واسطے تجویز سکے سکتے جماب مولانا اس سے قبل عب طرح نواب وزارت بیاہ سے ملاقات کر <u>مکے تھے جس زمانہ میں نواب</u> ورارت بیاه بطور خود المیم مند کی سیروسیاحت کے داسطے مختلف مقامات سے موتے مورے شہرا گرہیں وارد ہوئے ۔ایک ہائی کورٹ اس تہرس قائم تھا بیٹے جٹس منے آئی شان عدالت وطرز كارروائي وكهاني ك واسط نواب متطاب متالي القاب كوعدالت من مدعو كميا اورايك اليا مقدر حب بي امك طرت مولا المقطم اور وسرى طرف امك تثميرى نيدت حركا ما اس وتت میرے زہن سے کل گیا (شاید ٹیڈٹ امو دہیا ماتھ ؟ ) عربی فارسی میں ہم لیہ تولانا

مل مولوی صاحب الدوالدہ ماجرہ حقیقی عم زاد براد تو بہتے ہو تھے۔ان کو لارڈ نار قد بردک مصر سی لینے ہمراہ سے کیئے تھے۔ سے گئے تھے اور وہاں غایاں فدمات کے صلم میں اُن کو سی ۔ ایم ۔ جی کا خطاب اور تیز برتیش گورانٹ سے عطاکیا تھا۔

مفطم کے اورادث قانون وانگرنری میں ہم سرعیات سس کے تھے اس روز لینے سامنے میں کیا۔ ير و نول علمائ منتبح اس نصاحت ورباعت سے زمان اردوس بحث کرائے ہے تھے کہ گویا دو ملبل ہزارہ استان جیک ہیں۔ نواع لی جناب نے ان ونوں کو اپنی ملازمت کے واسطے مرعو کیا مگر دونون صاجون ف الكاركيا ، نيرت صاحب ماني مباني س عائية ظيم كم معين وكر تك منا عملسه قومی قلیم مزند نین انڈین میشنل کا گریس قلیم مزدین قائم ہج اور جناب مولانا بانی مبانی سس واراجلوم کے بوے جواب شہرعلی گڑھ پائی کم وینورٹ کے نام سے مشہور ہی۔ دہلی کے سفرسے مع الخیر ملدہ فرخدہ منیا دوایں آئے ۔ اس تت اکا تطام راستان خاص مول پرمبنی تعاجوا و پرمبان ہو چکے ہیں بینی اہل دکن کی تعلیم لیسے اصول کا کی طابے کہ وہ مردمعاون انتظام ملک میں رہیں۔ اس عرض سے دار العلوم عربی فارسی اورار دو کا قائم کیا گیا اور درسهٔ داکٹری نبر بان اُرد و زیر نگرانی سول سرمنِ رزید نسی کھولاگیا تھا جہاں سے طلبا رندھال کیے اضلاع ملی شفا فانون س مجیح حاتے تھے ارادہ یہ تھا کہ نصال وں اورامراء کے لڑے كاه كاه انگليند مرات كميل بهيم حائيس جيانيه ميردا درعلى كا انتخاب هي كميا كميا تعاجول كراس وقت يك ملى اورغير ملكى كے الفاطانس كُطِّ الله عَلَيْ مَعْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال کے باشدے ہن دوسمان برادرانہ اور ہم فومی کی نظرے ویکھے جاتے تھے۔ باکہ وکن کے ہنو د تو داما داور بہوئیس بھی مالک مرکورہ سے انتخاب کرکے لایا کرتے ! ور لینے حقوق قیم اُن بینتقل کرا ما کرتے تھے ۔ جیانچہ مہاراہ بزیدر کے داما د راجہ سری کشن والد مہارا کیشن ٹرام نظیران کی موجودین اسی سلسله میں سیعلی ملگرامی اور مرزا جمدی فال ایرانی هی انگلیڈر سیجے کئے ته ال قت اک اعلی عدون برزیر نگرانی امرازادگان مین نواب بشیرالدوله و مکرم الدوله و شهاب منك وشمتير حنبك اكتر مضرات مدرس جوكهم رفية رو گفتا دا با حكن تنصر د كومها شرت خالكي

بین خالف سے مقرر و مماز سے اور بیب حضرات سیدھے سے باوفا اور بہن خواہ رہی فواہ رہی فواہ رہی فواہ رہی کے برد مرکا درکے تھے۔ کہی ان کے دہن میں بابنے دائرہ سے قدم کے بڑھا نمایا خیرخواہی کے برد میں مرکا درکے تھے۔ کہی ان کے دہا تھا۔ افواج نظم مبیت ہیں راجیز نا نہ کے بیمان مثبت اور اللی جدہ برمغرز تھے۔ گراب انتظام ملک کے دفاتر و محکہ جات ہیں شمالی ہند کے حضرا بھی ببشتر سفارش مرس سیداحد خال آنے گئے جنانچہ ہن میں مربر آوردہ مولوی جمدی علی فواب اور اس اکرام استہ خال کا کوروی و لواب فدا سین خال اور اس کے بعد مولوی شتا قرصین امروہوی تھے جو آتے ہی علی جمدوں پر متازا ورشیر وصلاح کا رنواب وزارت بناہ ہوکہ مدر سیوں پر خال آلور شیر وصلاح کا رنواب وزارت بناہ ہوکہ مدر سیوں پر خال آگے بیان ہوگا۔

اله ما بن حمد حمد ١١

بهان به بات من قال گرارش می - نواب وزارت بنا هست ای ابطه گو رفمنط ر ا ف اندیا کے ساتھ الیا درست ہوگیا تھا کہ انفوں نے خود صدرصور دارم الک مندرسے چنداموزی متنوره بینے کی غرض سے سفرشمله اضتیا رکسیا تھا اور مہا راجہ نر تدر بہا در کوعنا انتظام سیرد کردیا تھا - الغرض حس روز نواب وزارت بناہ بلدہ وایس رونق افروز ہوئے الفاقاً معنور كراس وقت بدولت اقيال كوه مولى رُتقيم تص ببواري لديدٌ ومع مولوك صاحب ور اقم روبر وبنطیح ہوئے برائے ہوا توری لنگم ملی کے باغ کک تشریف لائے اور سے نواب وزارت ینا مشش سے کئے عین دروازہ باغ میں سامنا ہوا. نواب وزارت ینا ہ فورًا گاڑی سے آتر کر بقاعدہ مقررہ سات کورنشات مجالائے اُدھر کاڑی صور پرنو ک سی برائے قبول کورنشات ٹھیرگئی۔ نہ معلوم میرے ال بی کیوں بیخیال بیدا ہواکہ یں نے حضور ير فورس عرض كمياكه نواب وزارت يناه كيف س يركوه مولى عابيم ين م أترطبة ، من حصنور لینے و فا دار وزیرخانہ زاد کو ہمرکاب سعادت لیے بیں پام پولوی صاحب کو نا گوار ہو اور مجھ کو آس سے بازر کھناچا ہا ، گرس نے تبجیل تمام داب ورارت بناہ کو اواردی کہ آئیے حصور کیرنور ما د فراتے ہیں اِ بمجبورًا مولوی صاحب کو بھی اُٹر مایڑا نواٹ رارت بیا ہ حذا فرخواں با وجود پائے لنگ دوڑتے موئے اورآ داب بجالاكر كاٹرى ميں مبھي گئے ۔ خلاصليں كوه مبرارى جواميركور مريح دميدك وتتايي صورير فوركونوات زارت بياه سے بوكي تفي ك فقر وفت كى بوك كئى! دھرىمولوى مع الرمال مال كى قوت گھٹ گئى! وراد مرامك مرد تسريف لفعات ينزامينقل مزاج رزیدنٹ بایم مسٹرحو سراگیا گوئییٹن کلارک مجھے اورسٹر کر<del>ون چ</del>ھٹرچھاٹر کرتے ہے گراب كالطبيات عم وكتعليم وترميت معرف ويك حصور برنوركات مربعياي حواني أكبا تقاا وراية متم إ شامى كى توسيم في تلف تلف السائلة من المراكز الله تفي المراكمة المرتبية المرتبية من المراكبة المراكبة المناكبة المناكبة

## سفرانگلسان کی تحریک

سفراً تُكلِبنـ لَّـ كى جوتِحر كاب زما نه مراسلُوا رئ بيلى بين ہوائ تقى - اس كا مختصرِ حال بھي قابل شنید ہے ایک روز کیتان کل رک نے مجے سے کما کہ آج کا درس میں خود بلا موجود گی ننمائے یا مسٹرکرون کے لو لگاہم لوگ لینے لینے کروں میں۔ نیچے اُنٹر اسے کل رک صاحب معنو رَیونو<sup>ر</sup> ا ورنوا ب طفرخباك بها دركوليكرسطي اياب عصدك بعدر حيم خبش مبرے علقه كا ملازم و ورانا ہوا آیا اور کما کہ کیتا ن صاحب آپ کو بلانے ہیں ہیں اور گیا نوا نموں نے ایک خطانیا م رزبين بربان الكريزى ففلم صنورير فورمج كودكها يا اوركما كه كيا اجها خط حضورير فوري خودا ننی طبیعت میا رک سے لکھا ہی۔ میں نے بڑھ کر تعرفین کی اور منس کر کہا کہ مجے سے بہتر ا وراپ کی خودعبارت کے مثل لکھا ہے بجھ سے کہا کہ اس ہی صنمون کا خطا کیے اُر دویں بنام برائم منظر لكھولئے بنائج میں اس خط كامضمون بنا ما كيا اور حضور بريور تخرير ساتے رہے ۔خطاختم ہوتے ہی کتیان صاحب نے چوہدار کو بلایا اور وہ خطانواب وزیرے یا بمجاديا اس وقت تك ميں اور حضور پر نورخال الذہن تھے اور بہ سمجھے نفے كەصرت لطور منت معمولی بیر کام ہواہے تاکہ رزیڈنٹ ترقی لیاقت سے واقب ہوجائے۔اس کے د وسرے روزنوا ب وزارت بناہ نے مجھے با د فرما یا اور پوچیا کہ بیرخط نم نے کیو لکھو! بیں نے صل حال بیان کردیا ایک ا ہ سرو نواب و رارت پنا ہے تھینچی اور فرمایا کہ كاستس اسسے قبل میں مرحا آبا تو ہتر تھا۔ كيا تدبير كى جائے كديہ رائے بدل دى جائے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو آپ کے قبضہ کی بات ہے۔ فرما یا کہ بیربات گوزنے افتا المرا ك مضمون بطور حكم را را لمهام كي نام يرتفاكه أنكليندُ جائے كا تتفام نوراً كيا جائے۔

نک بونج گئی ہی۔ اب مغربیں رک سکتا۔ انسوس بیسے کرمیری تجاویزا نظام ریاست سے متوی اور میری تجاویزا نظام ریاست و متوی اور میری تمنا دل کی دل میں رہ گئی۔ ہے اے بسا اُرزوکہ فاک سفدہ معلوم نہیں کہ بعدوالبی سفر کیا وا فعات مین اُنہیں اور یہ فلک کچر قبار میرے سانز کیاسکو کرے۔ مجھے یا دیر تا ہی کہ اسی صفران کا خط وزارت پہا ہے۔ نہیں واز دا رکوج کسی زما نہیں متمد خاص بھی رہ چکا تھا۔ کھا نھا وہ خطاس سی رسیڈ پارسی کی اولاد کے پائل موجود موثوث تجب نہیں خلاصرا نیکر اب سفرانگلینڈ کی تباریاں اس دھوم و بھام سے اور اس بیانہ پرمونے مگیں جست اور اس بیانہ پرمونے میں جست اور ایران و خلیفتہ اسلمین امیرالمونیون سلطان روم کی شو واجلال سے کم نہ تقیں۔

وفع دخل کی کوستشن کی ۔۱ س عرصہ بن وزارت بنیا ہسلنے اُواز دی نٹاگر دمیشیرجا ضربوا۔ چوکی برا قابر سکنے کاحکم دیا اور نیڈٹ کورخصت کر دیا۔ وہ سبدھا دوڑا ہوا میرے یاس آیا وربہ وا تعدبیان کیا ہیں نے غصر میں اس سے کما کریہ نبری کیا نامعقول حرکت تھی کرمحض آتی سی بان کنے کے واسطے تونے میری نبیند خراب کی ۔ اس نے کہا کہ خلاک<sup>ے</sup> مبرا زِائيَه حيوتًا هو - الغرض صبح حسب ممول مين برا ني حولي گيا اس ہي وقت کيٽا ن کلارک صاحب اورمطرکرون بھی اُسکے حضور پر نورم نوراً را م میں تنفیا ور مصب وارا ن جی کے ك كرد بانك انتست مى كەلتىغىلى ئىيوغان خىندەل بريشان بال خىم كريان بركب أ وفعّال و ولرِّنا موا آیا و رکها کرحصور کوجلد سردا رکروان کا ناکسه لال با وفا جان ثنا روزیم تصدق ہوا . کلارک صاحب نے گھبرا کر فجہ کو دیکھا۔ میں نے ٹیبیو فا س کا ہاتھ بکرا۔ اور کہا سانس درست کروا ور دا فعه مها ن کرد - وه میوم<sup>ی</sup> کرر ویژا ا ور بولاجله حضور کو<del>ط</del>لاع کرمِ یں نے دوٹرکرحضور کو ہیدارکیا ۔ بندگان اقدس انھیں سلتے ہوئے بنیجے نشریف لائے تَيْهِ خال في تمام حال تنب كابيان كيا اوركها و اكثر عكيم سب حاضر تفحكس كي يجه نهاي-حضور برنورنے مجھے ارشا و فرا باکہ محضرت آپ جائیجا ور پوری کیفیت لاکیے ۔ کل رک صاحب کی گاڑی موج دقمی میں سوا رمو کر در دولت وزارت پر میونیا جوہی میں نے کرہ میں قدم رکھا حکیم ہا فرعلی فال روتے ہوں با ہر سکتے مبرے سوال پر آہوں سے کہا تم خود جاکر دکیرو کم بحت ڈاکٹرنے کام نمام کر دیا ہا تھ پکٹنے پکڑنے منع کرنے کرنے ظام نے بخی بل دی بیں اندرگیا وزیر ما تدسر ملنگ پر درا نہتے ان کی شکل میصے ہی میں جمک کر ك سن مي عا بك سوارر

ك با قرنوارَ حبَّك طبيب خاص وزارت يناه -

مستحميم مساكيا -مرد وفرزندان وائه إلى الارواك بالاركان الماك ما بالكيكارر المحصف تمام ووراهي میں اندر ماہرا ویر نیجے ایک فیامت برما ہوگی۔ میں نے صاحبزاد کان کی شفی کرنی جاہی كروه وقت تشفى كاكهال تحاييس بيم وليورهي مبارك بروايس؟ يا اس وفت كيتان كلارك ا ورسٹر کردن میں رویوسے اور شیعم مبارک حضور میر نورسے می انتوٹیک پڑے ۔ کتیات کلارک او دسٹر کرون نوروا نہ ہوئے ۔مولوی مسیح الزمال خاں اورا مرابے عطام سرخونہ جاه واسمان جاه و و قارالامراوهما را حبیشکا رنجی حاصردر د ولت <del>علک رفعت محت</del>ے - پیا<del>ل</del> توابك حالت كوت نفي مردوسري طرف يجركات وكنيان كلارك وسيرسين صاحب بلرامي مسرحوتش کے یا س پیوستے اور کما کہ آپ نوراً اعلان کیجئے کہ نواب لائن علی خاں فرزند كلان مرحوم مغفور كالمئے لينے والدي بالاستخفاق جانتیں کئے گئے۔ورنہ بلدہ بیں ف و کابر ۱۱ ندلیت مرسر و نس بیس کرنمایت بریم بوئے اور که اکر می نوم ندوشانی پردی اً دمی ہے اور تم ایک و فتر کے منتی ہوا و رتم ایک عظم ہو تم لوگوں کومعا ملات ملکی سے کیا تعلق ہے اور جھے سے ان معاملات میں گفتگو کرنے کا کیا جن ہے جا وا نیا راستہ لواگریں نے شَناكُةُ ثَم لُوگُول مِنْ كُونُ سَارْشْ قَالْمُ كَى نُوتْمَالِينِ حَنْ مِنِ اجْعَا مُرْمِوكًا "كَيْبَان كلارك سے كماكه وبحيثيث على فم كو درس و ندريس سيتعلق ب اگراس كے خلاف بيس في سُنا اوس مُ كُمِعطل كرد وْلْكَا " نَبنول صاحب شرمنده و بان سے جلے آئے بمسرحویس اول توخا زنا<sup>ن</sup> وفرزندان صاحب الامرم حوم محمياس تيسا ديني كو در دولت وزارت پرگئه اور و ہاں سے سیدھے برانی حویلی آکر ہمایت ور دناک الفاظ میں مزرائبیٹ کوان کے جان تا و فا وارخا نه زا د وزیر با تدبیر کا پُرسا د با مه وربعه هٔ مها را جه میشیکار کوکه س رسید گرخب ه ك رزيزن ٣ جولان ششاء لغايتها يرل ششاء شركيب فدمت وزيرمروم تنفه ذمه دارامن وا مان بلده وانتظام رياست كاكياريه معامله حلي رياست كاكياريه معامله حلي رياتها كي رسب وسنوريوم مقره پرمسطر جونس سے ملنے گيا تو نها بت ترش و بور مين اساد ول كولياحق مرافلت امورا تظامی بس ہے - كينان كلارك كوميں نے بحكاديا تو مولوی ترج الز مال خال ميرسے باس سراسان جاه و وقا را لا مرا كى طرفت ہے " بحك ديا تو مولوں ترج كار بات مكن كى طرفت كے ہو ؟" ميں نے كما كه "محسب معمول حاضر ہوا ہوں" تو بوركما كه "محسب معمول حاضر ہوا ہوں" تو بوركما كه دو گا۔ مالکہ ميں نے اس موالات بيں دخل ديا تو ميں اس كو كال دو گا۔

ك جن روز نواب مختارا لملك كا انتقال موااش روز مسرّ برزگ فينانس ممبرگورمنت أف اندُياه بعدا را ا بخطاب لارڈ کرومرمصرس کا رگزارہے تھے اورایک بورویین پرنس حیدرا با دمیں نواب وزیرے مہان نے۔انتقال کے ایک روز قبل بعد برک فاسٹ نواب صاحب اپنے نمام نها بوں کو الاب مبرعالم انجے ساتھ ے گئے تھے جہاں نہایت پر مخلف وعوت کا انتظام ہوا تھا جب سب تالاتے واپس ہوئے تو نواب صاحب نہا. صبحوا ورشدرست بيديع وبحارمها ركه ليئ حصور بريور زنانه ميس نفا ورمين نها انفنل محل كي جوثره بريط انفا بس نے عرض کیا کہ اگرا جا زت ہو صنور پر نور کو اطلاع کی جائے قرآ یا کہ حضور پر نور کو تکبیف دنیا نہیں یا نہنا ا ور چند نهایت عمده مناگ مرمرکی میرو ل کی طرف است ره فرماکها مرتباً وجوا کهتم آن میرون کو میری طرف سی بطور نْذُر گزران وینا یشب کونواب صاحب نے لیے تھانوں کے ساتھ ڈیز آنا ول فرمایا۔ ڈٹر کے بعد میں نے سنا۔ كەزنا نەسە كوڭى كھانامېيىتىس ہواجوا كەنمايت مرغوب نغا اس كۆنيا دل فرمايا راس كے بعد ئې سور بىنىم کی شکابت محسوس ہو کی جو ہا گا خہ ہا عث موت ہو گی ۔ اس حا د ٹہ غظیم کی تتعان جو گفضیل مسلمبنٹ نے بحوالہ شام گنا (Mademoiselle Gainand) زار صاحب کی دانسی ترسانی کا انٹیانڈرین ( India under Ripon ) پرینزی كى بې يېس كا أعاده اس مثقام پرنا مثاسب نه بوگا- نرس نے بيان كيا كرسالا ريشگ بهترين السان وريز بيا الوالغزم '' 'اُومی کے کیجم کسی نے اُن کی زبان سے سخت لفظ نہیں سناا ورنہ اُن سے کھی کو لُ فعل خلاف دیانت مرز دہوا۔ سِب حتى كُواَن كَ وشمن مجي اُن كَ شَاخُوا ل شَقِي جِيّا نِجِه نُوابِ المِركِيرِيشِيدالدينِ فال في مرض الموت كي لك يم ان كويلايا اولية بخول كواكن كم سيردكيا - ثرس مذكور كابيان بطوريتين بيت كرنوا مد صاحب كورسرويا گیا۔سٹنبہ کو وہ رز بڑنٹی ڈنزیں ٹنرکب تھے۔ جہار شنبہ کو ٹالاپ میرعالم سے واپس آ کرمات کو علیل ہوئے اور بنجشنه كوصبح كوسواما تت بج انتقال كيا . كولُ علامت مرضِ بهينه كي موجود نه غي انتفرغ نهبن بول ربا في نوشه برقائدهم

 چہہت تی اس ہیں سے بالسوسوار مولا نانے تا کے اور قعا راج پرزور ڈالاکہ فوراً احکام جاکہ کرو ہیں۔ جہا راج گوبغلا ہرسب کی خاطر داری کرنے سے گرینا بین ستقل مزاج اور یا بند قواعد وصنوا بطا و جی نظا ہرسب کی خاطر داری کرنے سے گرینا بین ستقل مزاج اور یا بند حضرت بندگان عالی کام مج کو کھج اور کے جمعہ مولوی صاحب نمایت برہم ہوئیا وربح بنا لاجہ سے حکم کھوانا جا یا ۔ اُو ہر محلات مبارک نے فریا وکی کہ وزیرا غطم کے مرت کے بعد مدیکیا لوٹ شرع کی مولوی اور میں اور اور مالی کے دور برا غطم کے مرت نے جو غریب کو اس موالی میں میں مولوی اور مولوی صاحب نے بھلے ہی کہتا ان کلاک میں کھینے ناچا یا ۔ بیس مبلو ہی گرگیا ۔ اس واسط کی مولوی صاحب نے بھلے ہی کہتا ان کلاک صاحب کو بھوا رکہ کہا تھا ۔ اس میں مشورہ میں مولوی کو دو خود حاضر ہوکر اس معا ملہ میں مشورہ صاحب کو بھوا رکہ کہا تھا ہیں جی اور دور س کے وقت صفور پر فورکو و جمرہ یا اور دور س کے وقت صفور پر فورکو و جمرہ یا اور دور س کے وقت

مولوی سے الزان خال گریوانی اس پر صفور پر نور نے کتاب بند کردی او کرت میں الراس کی کھوٹ ہے ہا ہم تشریف کے باہر تشریف کے مصاحبین و حاضر النی الی کھوٹ نے جو بیجال دیکھا سب دوٹر ہے ہے جھنور پر نور نے قرایا کہ میں اب مولوی صاحب سے مذیر طعوٰ لگا ۔ کل مصاحبین سوائے دو کے جوانی اسکے ہوا جوا او این میں میں وی ان کی کامیا ، برسمجے ہوئے نے کو وصاحب ایک محمول ایک م

نے متنفق اللّسان ہوکرحضور پر نورسے مولا ناکی سفار سنّس کی لیکن بیر و وصاحب یرموقع ہاکر ہم زبان حضور پر نور ہوگئے۔ اس وصر ہیں میرسعا دیشے علی خاں فرزندخر د نوا ب وزارت بنیا ° مرحوم اورنواب ظفرخبگ بمی کیموینے اور نه فقط هم زبان حضور پر نور ہوئے۔ بلکہ مولوی صا کی سنرا دہی کے مشورے مینے لگے جمیر سعا دت علی فال اور نواب ظفر جنگ نے میری طرف خیال دوڑا یا۔ آخریمی مشورہ قرار یا باکہ آغا مرزا بیگ کوجلد ملوا ناچاہئے۔سہ بیرکا ق غنا كريه بدمزه معاملة بيشس أباتها اورصلاح ومشوره بهوت بوت رات زما وه بوكئي -میں ان دنوں سرور گرکے سرکاری مکانات میں بغرض نبدیں آب وہوا مع اہل وعیال مقیم تفاکر کایک بعدد و بیج شب کے ایک سواراسی دواں آیا اور رفعہ ستاید مرزا محرّعلى بيك بالميرريا مت على كالايا كه بغور كم قضات على بدا دُّيرْ حي مين عاصر بوجا كو- بين از صرير نينان بواا وراسي وقت گاڻي پرسوار موکر متجرا وريونيان خيال يواني ويلي ميوني. و ہاں میرتما شرد مکبھا کہ ایک طرف مولا نا مع لینے مصاحبین مبیٹے ہیں اور دالان کے دوسری طرف حنور مريونورمع ا مرازا د گان عظام و مرد و مشيران خاص علوه ا فروز بس ججه كونيجية ہی سب سے بیلے معین الربین صاحب و وطنتے ہمنے میرے یا س کے اور کمان عرب أشا دگى دفت ؛ لتنه بين نواب ظفر خاب بمي عجلت نام ميري طرف تشريب لائه اور كما كرحضرت جلد كيئي حصور بر تورر ورسه عنبي مين بين كركمبراكبا ا وردور ما بوا حاضر بهوكر متنفسطال بواسبهول في يكارنان عام قصربيان كيابيس فعوض كباكر حفورير لور كبول ليغ مزاج وہاج كويرانيان فرطتے ہيں نهايت مهل طور يربي فصر فصيل ہوسكتا ہے۔ اب صبح کھی ہوگئی ہے حضور تو غفالم نفر د صوئیں اور مزاج وہا جے کوخوش رکھیں ہے کو کی ٹری له نواب منيراللك - كه اقبال يا رخبك بها در-

اتنس-

انغرض مبری فهمائش اوزسکین ده الفاظی پورا انترکیا ۱۰ بجیسے رائے طلب کی مُنی کہ کیا کیا جائے میں نے عرض کبا کہ آپ کے امرائے عظام آپ پر اپنی جان اِ ورسر تصدق کرنے پرمتعدیس وہ ہر حالت سُن کرنو دہی انتظام معنفول کر دیں گے ۔نفولیکر ُ جو برے سوگھی کوجائے " فوراً حکم اقدس مواکہ آپ انجی جائیے اور ان ا مراکھے آئیے ۔ میں ن عرض کیاکہ جم کو مکم کی تعمیل میں کو کی عذر تنیس مگریس اور مولوی صاحب خواجہ ناش ہیں اس میں بیری بدنامی کااندلیٹ ہی ما کاخر حکم ہوا کہ آپ تو نہاراج کو لے کئیے اور نوا<sup>۔</sup> ظفرخبگ لینے والدسرخورستبدعا ہ اور نواب مبرسعا دت علی فاں لینے برا دربزرگ نوا مبرلائق علی خاں کو ہے آئیں۔ الغرض میٹنیوں ا مرا حاضر ہوئے نہا را جہ میشکارا ورنوائے خورست رجاه الكله وقتول ك خيال ك أمراضها وربعد شدا وريسول ليني آ فاليول ىغمت كى پوچا كرتے تھے . نواب ميرلائق على خاں ايك نوجوان نند مزاج اور مرداندا مير تھے۔ان نینوںا مرانے عالات سن کرحضور پر نور کی کمال ہمرر دی کی اور حکم دیا کہ "نا حکم تا تی درس مولوی صاحب کا ملتوی *سے ساتنے میں کیت*ا ن کلارک اور مشر کرون می ص ہوگئے مسٹرکرون نے تو بوری ہمدر دی حضور میر نورے ساتھ کی گرکینان کلارک نہا ... برسم ہوئے اور کہا معاملات تغلیم ببری سیردہیں۔اُ مُراکد اس میں کیا ملاخات کاحق ہج۔ اس پرامرابریم ہوگئے۔ اور نواب ورستیدهاه نے فرمایا کہ تم ایک ملازم آدی تم کومبری جود میں ریکلیا ن کئتے ناجائز ہیں اگر قصہ کے طویل ہونے کا اندلیٹیرنہ ہونا توہیں تم کوان الفاط يرمطل كروتبارتها بداس وقت كلارك صاحب كومسطر فوترصاحب كالفاظ تنديديا وأكتر ببرحال اننوں سے پیمردم نہ ماراا درخا موش اپنے چرے میں جا کر فجے کوا ورمسٹرکرون کو بایا اور

کها که اس میں ہماری تمهار*ی سب* کی عرت میں فرق آتا ہے اوراب ہم نهر پاُسینس کوکبو<sup>رقی</sup> قا بو ہب رکھ سکتے ہیں ۔لہذا اس وقت ضرورت ہے کہ ہم نیٹوں ملکر مولوی کو مدودیں -مسٹرکرون نے بیس کر میٹی موٹرلی ا ور ریک کرکٹر' بیمبرا (بزنس) کام نمیں ہے'' ہا ہر چلے كُئِّ كَيْمَان صاحب ميرے سرہوگئے اور کہا کہ نم جا وا ورہر ہائٹس کوسمجھا وُورنہ بیٹ مفار د بدوں گا۔ میں نے کماکہ آپ مبرے ساتھ چلئے جو آپ کتے جائیں گے میں ہر ہائینس كوسجها ناجا كون كاوه اس بيا دربرهم بوك وركها كهنم كوخود شر باسنس كي معتدى كي موس بح كرياد ركموكسب سے بيلے آپ كى خوابى ہے ۔ خلاصدا نيكہ نواب لائن على خار نے امرائے عظام کواطلاع دی که فلاں وقت و بوڑھی مبارک میں حاضر ہوکر مولوی صاحب کی سزا ا و را ن کی خدمت پرا شظام حدید تجویز فرائیس - کیتان کلارک نے اپنی سنسرکت تھے ہی کل ا مرانے متنفق اللفظ ای رکرنا جا ہا گرمیںنے صلاح دی کہمعا ماہیطول ہوجائے گا۔ اگر گونمنط من انڈیا تک نوبت بیونجی او رکیتا ن صاحب ضرور فرما دکریں گے تواس ق<sup>ت</sup> گورننٹ ہرگر کیتا ن صاحب کی برطرفی منظور نہ کرے گی اس پرا مرار خاموش ہوگئے۔ القصة سب أمراجمع موسلة اوركيتان كلارك صاحب في مشر كب حلسه بوئ بواج لاً نَنْ عَلَى خاں اورسرخورست بيدحا ه اور دما راجه بها درنے منفق الرائے يەنسباله ك<sup>ال</sup>سوا<sup>ك</sup> صاحب چوبیں گفنٹہ ہیں خارج البلد کئے جائیں اور جہاراج اُن کے لئے معفول طبیعہ حاری فرمائیں''گوکیٹان کلارک اور نواب اسماں جا ہے اختلات کیا گرکٹرتاً رائسے

مله و کمیوڈکن ٹائمر مورخہ ۲ راکتورسٹ شاء کے مرائح ام است ہجری مقدسه م سٹ ایا مسلس ندکورکی نجیز کا مسلس مولوی میں اور است میں میں ایک نجیز کا مقدہ کا اور است میں است میں است میں کا ایک کا است کا ایک کا است کا ایک کا ایک

مجبور مبوسكئهٔ - ا مرد وم كا فيصله بهى م كترت آرا يه بهواكن<sup>در ا</sup> غامر زاميك علا وه ايني خ<sup>در</sup>ت موج<sub>و</sub> و ہے کل خدمات متعلقہ مولوی صاحب پر فوراً سرفراز کئے جا ئیں۔ا وراس *خد* کے واسطے نمارا جرمیٹیکا رایک رست ما ہوا ربطور اِضا فہ جا ری کریں ' اس انتظام سے ڈ بیڑر سی مہا رک کل سازشوں سے ناختم تعلیم محفوظ ہوگئی۔ بیں اور سٹرکرون انگر نری شاخ بیں ا وربیں اور مولوی ا نوار اللہ اور مولوی الٹرٹ علی ٹیریا کوٹی ہندوست انی تعلیم ہیں ماطینان نمام مصرف رہے علی اصباح قبل درس انگریزی میں سے مولوی انوارا متُدصَّا کوحکم دیا نفاکه جا ضربوکرسم سب کونما زیرٔ حا<sup>ک</sup>بین - بعاظر بیں اور یولوی اشر<sup>ف ع</sup>لی ص<sup>ب</sup> د و نول فران مجيد معذنوجمير مولا ما شاه رفيع الدين صاحب مخت اللفطا يک روزا ورترجم به شاہ عبدالفا درصاحب دوسرے روزیڑیا باکرتے تھے اور درس فارسی ملتوی کرکے ففط زبان ارگو و تا چها رساعت عصرا ورشق خوست نویسی صرف اگوهند بعد درس ارُ د و مقرر ر با - ا و را س بین نواب طفر حباک ا و رگاه گاه نواب سعا د ت علی خال شر کب تهني نفي ا مرك عظام كى مراخلت بي بعدانتقال نواب المبركبررسن بدالدين خال مفقود ہو جی تھی اور حق بیرہے کہ قمارا جہ مہا درا وربسرخورشبیرجا ہ نے اور حیندروز نواب لائن علی خا نے مجھکو ہرشم کی مردا ور کمک انتظام ڈیوٹر عی مبارک ہیں دی۔ بیدہ باغو لئے لیفن نواب لائن علی خال مجه کواییا محالف اور مهارا جه مها در کا خبرخواه ٔ اور د وست سمجینے سکے ا دراب مبری مبتری سے مجرکو عیروشوار بال مش کے لکیں مگریہ وشوار ماں صرت داتی تقیں۔مبرے فرائض کے اوا کونے میں کوئی وشواری نرحتی۔اورمچھ کولورامو قع حضور پر نور۔ كى ترقى نوشت وخوا ند كال كبا -

<sup>&</sup>lt;u>ل</u>ه ۳ردمضان الباركر لنظايم

امراهام ماست کی برحال بعدانتف ل وزیر با تدم رو بوری مبارک اورتعلی حضرت بندكان عالى كاناختم تعليم ربا - عام امور رباست مين عجبيب وغرب منكاح نتروع \*\* ہوگئے سے پہلے سیدعیدالحق سردار ولیرخباک اسم باسمی سنے قدم اے بڑھا با اور مولوی فهدی علی اورسیرسین صاحب ملگامی کواینا امبد دار کرے اورایک افساطلی مسٹر تور کے ذرایہ سے مسٹر کا ڈری رزیڈنٹ کوانیامعین بنا کراوری کامیابی معاملات راہے بین حاسل کی -اور بہت بڑے وولت مندین کئے گرجس سے ان کومدو ملی تھی اور جن کوسنرماغ وکھا یا تھاان سب کود ہتا تبادی ایک کوٹری تھی کسی کونہ دی لیکن جتی ہیں ہو كروه رئيس رياست سيِّ عبان تناريّے ج كيراً ہنوں نے كما يا وہ رياست كاروليم نرتفا بلکر سر سیلاا ندین مندی تفاجس نے ولابت والوں کولوٹا اس کی دور سنی ور داما بی اورفنانشیل لیافت اور عدیم المثال کا میابی پرمرا نگریزاور دسیی ا دمی کواس قدر 🌯 شک کیا کہائی کے وہنمن جانی من گئے۔ اور ماکاخرائن کوایک ابیا موقع ہاتھ لگا کہ ملاتہ رباست سے سبکدوسش کرا دیا اور الازمت سے کانے کا اس جامند الازم پر اس فدرا تربواكه آخرجان كن تسليم كربيٹھا۔

اب مختلف گردہ لینے اپنے اغراض کے عامل کرنے کے واسطے ازا مراز ماا دنی متصد فَا كُمْ بُوكِ أَ وراس بِرْمِ مُك خوار و مك حلال مصرم ومه واررياست يرايس تندىد سطے شروع ہوئے كہ وہ زندگى سے بنرار ہوگيا ۔ خبال كر وكدا يك صعبات دى اس کے سریرا باک ابسا بھاری اوجھ لدا ہواہے کہ وہ دونوں ہا تقوں سے اس کوسنبھا ہے ہوئے ۵ د کمچوبری گرنشه مورخهٔ ۱۳ حرب سرم شاء میں مسطر جو نزمیا بق رزید نیط حبدراً با دا در سراون بیرن کی را

مها را چه نرندر بیر نباد - دیکیومبری گرنگ مورخه ۲۵ را پر ل سنت شراع

ہجا ورحیٰد قزاق اس کے گر دجمع ہیں کوئی اس کا دا من گھٹیٹنا ہے۔ کوئی اُس کا گرسان حیرٌ ٹا ہجا ورکو ٹی تھے الئے ہوئے اس کی بیٹے پر کھڑا ہوا ہے۔ نہ وہ لینے ننگیں بچاسکتا ہجا در نەاس بوجە كوسرسے گراسكا بىر -اس بىل بورىن اگرىزىغلى قايا يىلىشا بجرفے كے یئے شریک حال فتنہ بر دارا ں ہو گئے اور سٹر کا ڈری نے جو ایک وی علم اور علم دیست اور شاعراً دمی تنف اس کومبرطرف سے گھیرلیا بمبئی و مدرا س وکلکتہ کے انجا رول درالخصو یا یونیراخیا رس ملے کمیے مضامین اس ہے زبان دیے وست ویا بڑھے پر نکلے شروع ہوگئے سالارجنگ مرحوم وزیرے مام کا اٹر ہندسے لیکوا بران دما مک ترکیرا ورو ہا ک سے نمام بورپ اور ہالخصوص انگلت ان پرالیا پڑا ہوا تھا ک<sup>ور</sup> سرسبلرنیگ" کے نام کو لوگ چیتے تھے ،غرضبکراس قع برگورمنط انڈیاسے بھی ایک بڑی عظی ہول کینی سٹر جونز حوّیا زه وارد جیدرا با دینے علم و تجربه به مجروسه نه کرکے سراستیوار طبیلی کوریاست کے اتنام کا ڈھانچہ تیار کرنے کے واسطے بدرا ہا دھی ما سراسٹیوارٹ ایک امبرانہ مراح شربين النفس ورمشخض كے متعلق بيك خيال كھنے والے ادى نفے بہت جابد حضرات ہند وست انی شالی نے اوران کے مرو گار بھوکے گبڈرا زوین و دنیااً زا دبوروہین انگر نرو<sup>ل</sup> نے ان کو گھیرلیا اور تبعے ما راجہ یوا وراس خیال سے کہ ان سے لاُنن تر *سرخور سن*ید طا<sup>ہ</sup> انتظام متنقل میں برسر کا رنہ آجا کیں -ان برجی حلے شر<sup>وع</sup> کرنے چ<sup>ہ</sup> کرچی نواب مبرلاً ن علی <sup>قا</sup> كانسلىم موحيكا تعاصرت أن كى كم سنى بالبح كاميا بى تتى دامذا نام خورشيرها وبها در كالمنسر اميدوارا ن ميں ہے خارج كرد باكيا - اوريہ فرار لا ياكرنوا ب ميرلائق على خاں ربزنعليم مارا رمبن وربعدز ما نرفلبل ستقل وربر عظم رماست ابدمدت بوعائبس اوراس وفت مک امارا . <u>ا</u> بنی سرسالارخنگ ـ

کا مل ذمہ دارامن وا مان ریاست کے رہی اس فیصلہ سے تما راج کے ہوش بجا نہ ہے اور بہتعران کی زبان پرجا ری ہوگیا ہے

ورميان فعردِر يا تختر بن م کر د هُ بازي گونۍ که تردامن کن پيشيار باش

گرمسٹریا لمرا وررستم حی بارسی و خیر ہماجو نها بت ہمررد نها را جب کے تھے انہوں نے نہاراً کواس ومّه داری کے انگارسے با زر کھا اور بہت کیجہ بہت اور جراً ت ولائی اورا نہوں نے بامیداصلاح آیندہ اس وقتی انتظام کو قبول کرلیاجس کانینچر بجز نشرمندگی ان کو اور كيه حال منهوا مسترجونزاس مبتك كوير وانتست مذكريك واورا نيا نبا وله ناگيوركرا لبايستر کا ڈری اس انتظام کے نگراں رزیڈنٹ مقرر کئے گئے۔ نواب وزارت نیا ہ کے انتقال کے بعد دروازہ رڑ ڈینسی کا ہل سازش کے واسطے کھل گیا تھا گرانفیا ف کی مات سے سے کہ اس ما زستس میں اہل دکن وحضرات دکن وا مرائے رہاست شریک ندینے جیموٹے زنبہ ك نوك توابس بن ابك و دسرك كى ركابي لينه أسك كلصيفية بين مصروف تحقه - هروفتر مرحکمه میں سازسٹس کی مرککا مه آرانی موجودا و رباسی کریے ہیں اُیال اُٹھ رہا تھا۔ رشوت شانی کھکے دروازہ ہورہی تنی نیک کروارلوگوں برایک ہراس وربریشے نی حیاگئی ہرطر<sup>ت</sup> كروه ككروة تنل جوبابا ن بدراعي سينك حلات ظري مارت عيرت تقدا ورايني یا ہ کے واسط اپنے اینے وسیلے بال کھے تھے سرطرام اپنے سفارشی کے وربیہ سے بری ہوکر بیاک ہور ہا تھا۔ یہ توجیوٹے لوگوں کا حال تھا بڑنے رتبرے لوگ ابند حوصلگی سے میدانی ار<sup>ی</sup> كرت في من سيات بهل مزرا مح على بركيات قدم برايا - خو بروجوا الميد وات

امرايرني تمممر

فرا داں دل میں بھری ہوئیں لینے فن میں ہمت او کا مل اسپ د وانی و نیز دیگر ہنرسیا ہ گری یں حیدرآبا دمیں اینا نمانی نه رسکھے تھے - ان صفات کے ساتھ مصاحب خاص و زولو مسے الزماں خاں کے معاملہ میں مور دالطاف شاہی ہو چکے تے۔ او ہر اوجراس کے که انگریزی فوج مین سائیدار ره چ*کے نتنے ر*زیڈنٹ ان کواینا اُ دی سمجھنا تھا، وربورویہ اصحاب میں انہوں سے ایک خاص رسوخ اور فی الحال نواب لائق علی خال کی حبت میں مرتبهٔ اعتبار حاصل کرلیا تھا۔ ہرطرف نگاہ دوٹراکرایک جعبت معقول کے تقندر مردار بن كئے تھے ۔ اوروزيراعظم كى دعوتوں كى مثل جيوٹے بيانہ يرا مگريزوں كى دعوتيں شروع کر دی تقیس- اندا بین ان سے مبری الافات عجیب طرح پر ہوئی یعنی حضرت عمر علی شاہ صاحب ایک ون صبح کے دفت ایک خوب صورت نوجوان کوکدا نگریزی فبح کی وردی ہے ہوئے زرنگار فوجی گڑی یا نہے ہوئے تھا مبرے یا س لئے اور کہا کہ بہجرا ن آومی می بهاری طرح میرا فرزندہے ببنها راخواجه ماش مفرد مواہے تم مجے سے افرار کر لوکر جو کچے تم ہے مکن ہوسکتے اس کی مرد کروگے میں نے ان کے ارت وکولیسروٹیم فیول کیا ، مرزا مچر علی باکنے مجے سے کما کہ شکل بہ ہے کہ میں سنّی ہوں اور آغا نا صرفتاہ اور مبرر باست علی مبرے مرتی اس وقت تک ہیں جب تک مبرا نربب ان سے پوست بیڈ ہے۔ ہیں نے ان کا بهت اطهیبان کیا اور سروفت به مقابله مولوی میسج الزمان خان ان کا مهرومعاون رہ<sup>ا۔</sup> الغرض ان کی دیکھا دیجی مولوی صاری علی صاحب نے بھی قدم اگے بڑھایا اور لوا لائق علی خال کواینی خیرخوا ہی کا اطبیان ولاکرر زیالشی میں آ مدورفٹ تشرق کردی اور صاحبان الگرزى وعوتنى ان كے بها رئى ہونے لكبس سرسيدا حدفاں كے دست ج یے چیرہ پرکمال درجہ متانت اور سنجید گی 'ربان نہایت سنسیریں۔ کلام نہایت پیرا ثر۔

شخص سے اپنے نفع کے بعد سلوک کرنے میں دریغ نذکرتے تھے۔ان کے ماتحت لوگ ان پرجاب نثاری کرنے کومنتعدا باب گروہ خوش لیا قت ذی علم کارگزاروں کا اپنے گرد جمع کر لیا تھا۔ عام طور پر شایت ہردل عزیز بنے ہوئے تھے اور گو ہیں ہمینے گوشد نشین رہا گران حضرت نے مجھ سے بھی راہ ورسم میدیا کر لی تھی۔

الغرض د وتبن بورمین ورایک گروه څونش لیا قت مندوستا ٹی کارگزارو لگاك کے شریک حال تھا .اورا ب رزیڈنٹ بھی ان کا بہت تداح بن گیا تھا ۔ بیھال دیجاکہ مها را جرببت پریشان ہوئے۔ مزرا محرطی بیگ پر تو بوجہ مصاحبت با د نتا ہ وفت ا و رنعلن *سرکا<sup>ر</sup>* انگریز با تھ ڈان اندلبیٹے ناک تھا۔ گرمولوی مدی علی پر ہاتھ ڈال بیٹیے اور نیا ہی را مارا<sup>و</sup> ا ورا یک حدوی بینها ن جن کا نام میں بھول گیا۔ اور حود فتر خزانہ کے بڑے عمد دار تھے ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ مولوی ہمدی علی سے حساب فنمی کی نیاری کرومولوی سے رسے کے ہوش اٹر گئے۔ ایک روز میں صبح کے وقت ڈیوڑھی مبارک جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سواری نبار تنی که مولانا برنتیان حال مبرے یا س آئے مبرے روبر واکینه تھا اور قران بجبرطاق بدركها مهوانفا- مجيه سيسلام عليك بحي مذكي باتمه بإهاكرقران مجيد سررركه ليا اور کماکہ بارا گرتواس و قت مجھ کو کیا ہے تو نہی کلام ہاگ صامن و تیا ہوں کہ میں شائم تْبرا تمنون رَبُولْگا- ورنه مِين كِيم كها كُرسُور مِولْكا . ا ورخون ناحق ايك بيد كاتبري كُردُن بيه بموكا بيسف كما كرقران مجبب ركوتوا بيطان ير ركه في يجدُ اوربه بنا مي كريس طح تماسے معاملی مراخلت کرسکن ہوں اگر کوئی راست، تبا و تومین و بغ نہ کروں گالیمو نے کیا کصرف ایک ملافات بہری ہارا جہسے کراد دیرس بھے لوں گا۔ الغرض لئے برفرار بای کربعد مغرب بردرارا جرکی و بورهی برما ضررسی اورس ما فات کرانے میں

کوسٹشن کروں ۔ چنانچر ہبی ہوا مولوی نے پا وُں تماراج کے پکڑ لئے اور کچر ایسی جربُ بانی ا وربسّانی سے کام لیا کہ ہمارا جہ بحید شرا کطان کی آبرور بڑی سے وست بردا رہو گئے۔ ا سعرصه میں ایک ہے کہ صاحب مہری حن نامی حبدراً با دمیں وار دہوئے ہیں اور تبریل عرصة ك تعليم كا وقيصر باغ شهر لكمف ومين ساته سب تفيد ابك دسي ميم ليني ساته ليتي أله یہ ہیا موقع تفاکم عور توں نے سازش فی نا ہوان عورت جمیار بھی چیدر وزیر د انتین ہی لعبدہ نواب ميرلائق على خات ك بهونجي اب كيا عقا و وستول كي يا نحي أنگليال تكي مي تمينون - مگر حول كه مهاراجة مك رسال وشوارتني مولوي مشاق حسين اوربيصاحب دونون ل كرميرك يا س آئے اوراينا استخفاق فدىم مجھ يرثابت كرنا جايا - بين في استحقاق توفوراً قبول كرليا گرملارمت كى سبت بىن فكرسوا كەمچەكوا نتظام رياست بىن كوئى ماخلىت نەتنى ا ور نہارا جہ پہلے ہی ہندوستا بنوںسے برطن تے اور خود مولوی مشتا ت حسین یر ہاتھ ڈلے نے والے تھے۔ پھرجی ہم کتنی دائن گہر ہو لُ اور یہ رائے قرار ما کُ کہ نواب لائن علی خاں ان کا مامیشِ فرمائیں اور میں ان کی مشیرا فت اور لیا فت کی گواہی شے وال چنانچەنواب صاحب موصوت نے تخریرًا ان كانام صیغه عدالت میں میش كیا اورمبرى وا قفینت یمی طا ہرفر ما دی نواب صاحب موصوف کی سفار شس ایسی ندمخی که نها را جه أكاركرة ببرملازم بوسكة اوررفته رفته يرتجي طوفان بالمبرى ميں زيا ده ترميم صاحبہ کی خوش تدبسری سے تشریک اورمشهو روحمنا زمو گئے اور اس با تدبیریی بی نے بقول تشخصت ُ چلن *کے بدلے ہم کو زمیں پر گر*ا وی<mark>ا</mark> اسشوخ ہے حجاب نے پردہ اکھاد

له كينگ كايج.

ہر جلبہ وہروعوت میں بے نقاب آید ورفت شروع کردی ۔ بیرشعراس کےحسب<sup>ا</sup>ل نفا<sup>جھ</sup> نومدہے دل کہ رفتہ رفتہ گیا ہی اُن کا حجا کِ وہا برارشك سطب مخيرك أسف ألثانقاك وا ڈیوڑی مبارک میں تو بخراس کے کہ کان رک صاحب کبھی کبھی مجھ سے حکر لاتے تھے مرطرح کا آرام ریا ۱۰ ورعلا قدماً نبرگا ه میں همی کسی سازش کی ضرورت ندختی - سراسها ن جا<sup>ه</sup> کے پاس ایک شریف انتفن صائب الرائے پارسی دوسا بھائی نا می انتظام کارخانجات وجمعیت و جاگبرات کے واسطے موجو د تھا۔ اور نواب صاحب خود لینے مصاحبین کی جت میں بل فکرشب وروز زندگی بسرفر ملتے تھے۔ میں حال نواب و فا رالا مرا کا بھا کہ شاپورجی ان کے علاقہ کوسنبھالے ہوئے تھے اگران دونوں انسراسے کوئی سوال ان کے علاقہ كى با بنتركيا جا نا نوبيائي لينه نتهمان علاقه كي صورت تكفي سكف البندخورت بدحاه بها در بیدار مغزا وراننظام علا فربس دسننگاه کامل سکفنے نئے ،الفصہ اس وقت کل شالی ہندوشا کے حضرات ایک گروہ عظیم تیزیہ کا را ورگر گان با راں دید ہ علم وہنر ہیں فرد مکیّا کے زماننہ دەراندىش غۇش فكرلىپ كەموقع خو دىنەك توموقع كوگھىيىڭ لابىس بك داڧ يامىمىت ہوکر بیجارہ مارا جے انتظام کو مدنام کرنے میں ہمہتن مصروت بکار شے بقول معرو ع ایک میں ون گرفت سوحلّا د - بیسب کوشش اس واسط تقی که وفتی انتظام لوط جائے اور نواب میرلائق علی خا رکت مقل دیوان و مختا ر مدارا لمها م ہوجا<sup>ئ</sup>یں تاکہ بطاہر تو ونیا میں سرخ روٹیک حلال و زیر مرحوم رہیں ا ورکم من وزیر کی آٹر میں خووا بنی کارگزاری اورلیاقت رز برنط کے دربعہ گورننٹ اس ف انڈیا پر نابت کرے اپنی حریب یاست يىن نوب جاليى - وەچندىشرلىڭ خصرات جوبدرليدىمراستوا رىڭ بىلى برگالەس طلب كئے كەردىپل الدين اخرام جنگ اورمولوي عبدالكرىم برججلس عدالت العاليد

گئے تھے اُن کی عمروں نے وفا نہ کی اور حلید رئیس ور پاست پرتصد ی ہوگئے۔ ورنہ ا<sup>س</sup> تمام گروہ میں صرف دوا ہلکا رایسے نھے کہ شل کو لہو کے بیل کے لیتے ہی کار ہائے متعلقہ بس سرگرم سنتے نفے۔ ایک مولوی حراغ علی نبایت ذی لیا قت ہرعلم میں وسنگاہ کال رکھتے تھے اعلیٰ درجہ کاا دیب عربی وانگریزی اس کے ساتھ بے شل محاسب کم گو ُ لغوا او<sup>ں</sup> سے بری' مولوی مدی علی کے نهابت مخالف الحت نفے مگر اپنی ڈاتی لیا قت کی دحیر سے خود ان کے بالا دست ان سے مرعوب لیکن افسوس کر ہا وجود ان جمیع صفات حسر کے لارڈ مبکین کے بیرونتے د وسرے اکرام اللہ خاں عالی خاندان فصیح البیان ظریفیۃ الطبع سلیقه شعارا جهاب پرست اور سرسازشی گروه سه اسفد ر منفرکه بعدانتقال نوا فی رارت یناه استعفاء و مکیلینے وطن چلے گئے اور سرکارا نگریز سفان کورام توریس اپنی طرف سے متيرواب مقرركر ويار مدراميول مي مولوي شيخ احدصاحب مرصفت حسنه سيمنصف اور ساز مشس سے بری لیکن اصوس کراکن کی عمر نے بھی نہ و فاکی ۔ یہ گروہ گو آپس ہیں مخا گر مباراج کے گرانے میں ہمہ تن شرباب تھا۔ سردار دلبرخیگ عبدالحق کا میں کچے مختصر حال ا و پر اکھ دیکا ہوں ان کے ساتھ کو ٹی گروہ ممدومعا ون شن مولوی جمدی علی نہ تھاا ورص

ك وعظم ما رجاك ودهك المن وك - بعد من معتمر فليانس موسك عقر

سے رفعت یا رخگ ان دونوں کے والد لال محدٌمشہور ہے کہ اور نگ آبا دمیں انگریزی حوجے جھاول کی مسی کے موقون سفے مولوی امین الدین خال مقد علالت لینے عرفیج کے زمانہ میں بھی درس حسب عادت فذری مولوی صاحب کی خوشند دی حاص کرتے کے درس میں شریک ہوجئے ہے دونو اندی مولوی صاحب ان کوا بندا ہیں فقریں اہلکا دم قدر کیا اور بجر ترقی دیے ہے دونو کر کے بھی مولوی صاحب ان کوا بندا ہیں فقریں اہلکا دم قدر کیا اور بجر ترقی دیے ہے کہ کو جب عاد جنگ کو کورت اور تروت نصیا ہی توانوں نے بیٹولے ملی اپنے محسنوں اہل ہندی خالفت میں امریکی ماریک اور تروت نصیا ہی توانوں نے بیٹولے ملی اپنے محسنوں اہل ہندی خالفت میں امریکی اور تروت نصیا ہوں کی توانوں نے بیٹولے ملی اپنے محسنوں اہل ہندی خالفت میں امریکی اور تروت نصیا ہوں کا موریکی اور تروت نصیا ہوں کیا گروٹ کی توانوں نے بیٹولے کو کوریت اور تروت نصیا ہوئی کو کوریت اور تروت نصیا ہوئی توانوں نے بیٹولے کو کوریت اور تروت نصیا ہوئی کو کوریت کو کوریت اور تروت نصیا ہوئی کو کوریت کو کوریت کا کوریت کوریت کوریت کی کوریت کی کوریت کوریت کوریت کا کوریت کوریت کوریت کوریت کوریت کوریت کوریت کوریت کی کوریت کوریت کوریت کوریت کی کوریت کر کریت کوریت کر کریت کوریت کور

من داب بارجاك منوطن كاكورى ضلع لكمنو عصوبه دار كليركم شركت .

اپنی فطری لیا قت سے سرگرو ہ کا د و ہد وا ور مہ کا میا بی مقابلہ کرتے تھے لیکن ہما راج کے نرخیا تے نہ موا فق ۔ خلاصہ اینکہ رز بیسنی میں مرروز برائیا ں نما راج کی ہونجا ئی جا تی تھیں جس کے باعث رزیڈنٹ کا دخل اندرونی انتظام میں زائد ہوتا جا انتظا ورمخبری کی بدولت ابل سا زستس كا عتبا ررزيدنسي ميڻ مقاحا تاتھا' بلكه پیخیال تر قی پرتھا اگر پرجیار متطم موجود ندرست تور باست كاكام ابك روزيمي ندحل سكتاء اكرحيس كسي كروهيس تشریک نه تفامچه برنمی مرکما نی بهوئی که میں مها راج کا طرفدار بهوں اور بوجه اس کے کتیب وروز بإ دست ه کی خدمت میں ایک با اترا ورمغرز حا صرباش ہوں مها راجه کی فدرا ور د وسروں کی ہے قدری یا د نتا ہ وقت کے ذہن میں ڈال سکنا ہوں ۔ بیر کا حضرات ظاہر طور پر خیرخوا ہ نواب میرلالُق علی **خا**ل کے تھے گرائنز میں اُنہوں نے ان کو بھی وہو کہ دیا <sup>ہا</sup> مبرى طرف عبى متوج بهوئے اور نواب مبرلاً تن على خال كوكەمبرے شاگرداور فدرُال تے میرا پرانخالف نیا دیا۔ چنانچہ ایک روز چائے خوری کے وفت نواب موصوف ا دركل امشة ما دا ورحا ضرباش مصاحبين جمع منص آلفا فاً بين ورنواب ميرلائق على خال ما سبیٹے ہوئے نئے کہ نواب موصوت نے بے مزہ گفتگو مشہوع کی عادت ان کی يرهمي كه هرعهد وارسه كالكلوج يراك جاتے تتے بيسفے سبخبال حفظ ما تقدم عرض كيا كه

تو یوں گالیاں غیر کوشون سے ہے ہمیں کچھکے گاقہ ہو تا رہے گا بہ تیر کا شعرہ ہیں ایک غریب ا دمی آ ب کے والد کا دست گرفتہ ہوں بچے سے جم کچھ ارشا و ہور بان سنبھا لکر میرا بر کمنا تھا کہ وہ تو کرسی سے بیٹے لگا کر میر کو بلند کر سے

ہائے با با ہائے با باکنتے ہوئے متن تحی *رصے دہنے گئے۔* اب ہرطرف سے حاصرین و وڈرکیے حتیٰ کہ حضور پر نورخو دان کے پاس تشریف لائے مگروہ اس ہی حالت گریہ میں مبلا ہے ۔ آخر محے دریا فت کی نوبت آئی ۔ میں نے وا تعربیان کر دیا ہے کا حضور پر نورمبرے مزاج سے واقف تنے کچھ نہ فرمایا اور نواب کا ہاتھ پکڑ کر ہیگئے ہوئے اُٹھانے گئے کہ''تم صر کی یا توں کا ٹیرامت مانو'' اس دن سے مبر لائن علی خاں کومبری منحالفت کا پورائیٹین ہوگیا ا ورجز ندا سرمیری نقصان رسانی کی انہوں نے اوراً ن کے ہواخواہ مبر ایپی<sup>تالی</sup> ا ورمرزا محرٌ علی بیگ اوران کے برا درخرو نوا ب سعا دت علی خال نے کیس ان کی سل طریل اور بے لذت ہے۔اب میں اور ہاراج دوخون گرشت بن گئے۔ مگر ہم میں سیے صاحب بمی جلد شریک کئے گئے بینی زاب خورستیدجا ہ کداپنی انتظامی لیافت بین مل مشهوريقے اورا يک ٻيي امبر باتي ره گئے تھے جن کوخطا شبہ ل لامرااميرکىير کا ملاتھا! ور ر منط اہل شہران کواپنی نیٹٹ بنا ہ سمجھے تھے بیں اہل سازش کو ہروقت اندیشیہ لگارہا تھا کہ گور کہ ان کی وفعت اور لیا قت سے واقف ہے کہیں ان کی طرف متوجہ نر ہوگئے ۔لمذار زیڑ کے کان ان کی مخالفت میں بھرے جانے ملکے جو کر مجھ سے اور مسٹر کا ڈری سے اکٹر علمی گفتگه رہتی تھی۔ان کا دل میری طرف سےصاف رہا۔

افریه حالت بیونجی که روز بروز انتظام ریاست برتر مو تاگیا اورالزام اس کا بیجار خون گرفته و زیر فیرست بد تر مو تاگیا اورالزام اس کا بیجار خون گرفته و زیر فیرست بد تاکی خواردی که اب تعلیم حضور پر نورگی ختم کر و یجائے تاکی عنان ریاست اسپینه وست مبارک میں لیکر بیم مکخواروں کو اس عذاب الیم سے نجانت عطافه اکیس بینانچه اس کی تدبیر شروع کردی کری اگر ریا مرکمیتان کل رک کونالیسند بیوا اور میجرگاف اور مربیر بین ایسان در ا

لائت علی خاں نے انگریزا و رمند وستانیوں کوسم رائے کرے نواب کو ڈرایا کہ امیرکییرا ور مهاراج تمسے باری لیجائیل کے۔اب حضور پر نور کی کم سنی اور ایجربہ کا ری پر ہی اس ہی خیال سے حلے ہونے لگے ۔اگہ ہر میں کبی پرلیٹ ان ہوگیا تھا ۔ا وراسی میں اپنا بُحا کُر ہے اکتعلیم ختم کر دی جائے ۔ بیں نے بی<sup>م</sup>شورہ دہا *کہ فی ز*ما ننا نمائش کا ہ کلکتہ میں قائم ہے حضو*ر* یرنوراس کے ملاحظہ کے واسطے کککہ تشریب ہے جلیں ناکہ لارڈرین خودا ندازہ کرنیں آس وقت تعلیم ختم کرکے کا بل اختیار صوریر نور کوئے دیا جائے۔ ابتدایس ہر رائے میری ہروم ا مرائے نا مرارکو نالیند ول کرحصنور پر نورا باعن جانچو دفتیار با دشاہ اس رباست کے ہم ب اوکھی کوئی رئیس ریاست کے صدو دہے بجر دربار دبلی با ہررونق افروز نہیں ہوا کندا ہم میں چاہتے کہ ہماری زندگی میں کسرٹ ان ہائے آ فائے ولی تنمت کی ہو۔ گر ہا لا خرجب بہ د مکیا که رزیدنت کو بھی اہل سا زش نے اپنی رائے سے تنفن کر لیا ا ور کو نی دوسری ملک كاميا بى كى نبيل ہے۔ توميرى رائے كواخيما ركيا اب ميں مضور ير نوركوشوق خود مختاری اورختم تعلیم کا ولا یا ا ورسفر کلکته کی ترغیب دی بیان تک که ظفرج گ بها در ا ور حضور پر نور کوشوٰق سبروبیاحت کا بیدا ہوگیا ۔اور جہا راجہ کے نام تحریبی حکم سفرکی تیاری كاصا در موا - إصل بات يهب كدابل سازش الب ربردست موسكة سف اوررز برنت لیکرفارن افس نک نے حمارا حبرکوالیا برنام کردیا تھاکہ روزانہ کا م بھی جلنا دشوار ہوگیا<sup>تھا</sup> یس ہم تیں اومیوں کامقصو دیرتھا ککسی طرح عزت کے ساتھ اس طوفان ہے تمیزی ے گلٰ جائیں لیکن اہلِ سا زمشس کو ہرا ندلیشہ پیدا ہوا کہ اس تد ہیرسے ہما پنی جڑین ضبوط ﻠ بەرك أن بردوصاحبان كى غلطانتى - با كاخرلائت على خاتب بىي كواس بخونىيە فائدە بىيونجاجىيا كە اگ بيان كيا جائے گا۔

کرہے ہیں اس مفالط میں اکر کمال درجہ کوشش بلاکا میابی اس سفر کے رقب کنے میں ا کرگئیں۔

ا بسفرکی تیاری سی بیاینه پرکی گئی جووزارت بناه مرحوم نے بروقت درباروہلی کی تنی ۔ ملکہ ہمارا جہنے بہت شا ہا نہ نخلف بڑھا و با ا درمسٹر کا ڈری کو کلکتہ روا نہ کیا تاکہ حضور پر نورے مرتبہ کے مطابق استقبال اور بهمانداری میں کوئ ا مرفر و گذاشت نه ہوا ورہم مسا فرین منزل بمنزل نیام کرتے ہوئے الدا با دہیو پنچے و ہا ں کے قلعہ کی سیر کرتے ہوئے بنارس وارد ہوئے اور جہارا جہ بنارس کے ہاں جہان سے -اس سفر میں ا ہں سازمشس میں ہے کوئی ہم رکاب سعادت نہ تھا لیکن مرزا محرٌ علی براً ک در میرات علی ا ور نوا ب سعادت علی خال نے بھر پرا ور نما راج پر حلے شروع کر <u>سے</u> اور کیتان کلار نے نواب لائت علی خال کواپنی آبندہ بہبودی حاصل کرنے کا بورا موقع و با یعنی ایس کس سفرمیں نواب لائت علی خاں ان کے برا درخر کو نواب سعاوت علی خاں مرزا محمد میں ا ا ورمیرر باست علی شب و روزاعلی حضرت کی خدمت بیں حا ضربے سگے اور کا مل موقع ان حضرات كونها راجه بها درير برنماحله آوري كامل گيا يعني كوليُ ان كي خميده فامت كي کوئی اُن کی دھیمیا واز کی کوئی ان کی غنو وگی کی نقل کرے قبقے لگتے تھے بیری لایت بھی زبان درا زی سے غافل نریسے گرحؤ کو میں بھی حاضر باسٹنس تفاا ورحضرت بند گئا ب عالى كى عنايت خاص مجمد يرمبازول تقيى اس وقت زياره نقضان نه بهو نجاسسكے ليكن نواب المبسر کبیرکی پوری شامت آگئی مرعیب سے و وہ مصف کرنیئے گئے اور ما وج دیکہ کتیان کلارک تھا اس گروہ کے صد ومعاون نفے گران کا بھی جیمے ٹا نسراور پلے لنگ نے فرا موشس کیا گیا۔ مرزا محرعلی بیگ نے فائدہ کثیراسی موقع ضرا دا دست اُ تھا یا ایک طرف با دشاہ وفت کی

صحبت میں بے تکمفی میتر ہوگئی دوسری طرف میدوار وزیرے" برا درم علی بیگ" ہو گئے۔ اس اجال کی تفصیل می خالی از کیسی نہیں ہے ۔ بلدہ میں نواب لائن علی خار کو کم معرقع عاصر باشی اور صحبت بے تکلف کا ملیا تقامیں اس وہم سے کہ راقم یا جما راج امبر کریر کے ہم راز وسم سازینے اور نواب ظفرخباک کی شرکت میں اُن کے خلاف بإر کی قائم کی تھی اور مسٹرکرو<sup>ن</sup> کریموا رکرلیا تھا امذا صرور ہوا کہ اپنی حفاظت کے واسطے اپنی با رٹی بھی فائم کی جائے اور <u>ض</u>و<sup>ر</sup> يراوركوا بني طرف رجوع كيا جائے ـ نواب ميرسعا دت على فال نے شب وروز كى حاضر بابى اختیار کی اورمزرا مخرعلی بیگ ومیرریاست علی که لینے سمرا ہ رکھا۔ اور کنیا ن کلارک مبرے قدیم مخالف کوانیا ممرومعا ون بنایا ۔ ان صاحبوں نے اوّل ظفر خیاگ پرالیسے سے کئے کہ کالاش حضور کر نوران کی صورت سے بزار ہوگئے۔ اس کے بیدوہ بچے غریب کی طرف متوجہ ہوئے گر زیا د ہ کا میا ب نہیں ہوئے ۔حالت سفر میں نواب لا کتی علی خاں کوخو دھی موقع ہروقت کی حامر ہاشی اور سحبت بے تکلف کا ملاا ورکیتان کلارک ان کی کمک پرسے گئے۔ اس گروہ نے اس تقر میں بلدہ کئے تک مهاراج امبرکبریوا بخورست بدجاہ کا کام تام کر دیا اور صور پر نور مهاراج كوميرنا بالغ اورنواب خورشيهاه كوضرورت سے زبادہ جالاك اورخوفناك سمجنے لگے درمجيم ان حموں کا صرف اس قدرا تر ہوا کہ حضور پر نورمجہ کوان ا مرا کا طرفدارخیا ل فر مانے گئے ایس شطریخ کی ما زی میں ایک مازہ واردا تگریزصاحب سادری شریک ہوگئے نام ان صاحب كامطر بنيث تعاجن كا ذكراً بنيده تنف والايء-

بنارس کا ایک واقعہ قابل نخریہ بینی بیاں پرمٹر کا ڈری کلکتے ہے والیں اکر دیالج سے مطاور برکما کہ کورنسٹ ان انڈیا کا دستور قدیم بیری کے وار انسلطنہ کلکتہ ہیں سوائے شاہی خاندان انگلستان کسی کی سلامی با استقبال ہنیں کیا جاتا۔ بیس کر ہا راج نہا بیت گھرائے گرفواب تورشیرجا ہے فروا نہ وارمٹر کا ڈری سے گفتگو کی کہ پیجیب بات ہی کہ ہزدم پردسوررین کی بحث قدیم ہا سے ایک آئی ہے بہ مٹر کا ڈری نے نتا نہ بالکہ کہ میں محکوم اور مجبور ہوں ۔ میرسے منبسے پین گیا کہ حضور پر فرر بغر نس میر و سیاحت با ہر سیخے ہیں بنا رس کا سیبر کا فی ہوگئی اس برمٹر کا ڈری سے کہ کہ انداری کا انتظام کل رو سائے ہندسے مرد چا زیادہ کے اس برمٹر کا ڈری سے اور نام اور فواب امیر کمیر نے ترکی ہر ترکی جا برر جہا زیادہ کیا گیا ہے۔ اس بھی گفتگو میں کپتا ان کا رک الگ سے اور تمام او جھ جہارا جا ور فواب امیر کمیر ہے ۔ اس تمام گفتگو میں کپتا ان کا رک الگ سے اور تمام او جھ جہارا جا ور فواب امیر کمیر بر در اللہ دیا۔ ایک فلی جہارا جے سے بر ہوئی تھی کہ سفر سے قبل پر شفور گام پا کم برسٹر انہوں نے دالی دیا۔ ایک فلی جہارا جا کا زمنٹ کو اپنی کمک کے واسطے بھرون کنیر انگلینڈ سے طلب کیا ایک زبر درست شخص سرجا ان کا زمنٹ کو اپنی کمک کے واسطے بھرون کنیر انگلینڈ سے طلب کیا اور تھا وہ والی وری نہی از فرور پن سے اور تمام اور والی میں جا باکہ گور نمنٹ آف اور تھا ہو گا ہو اور کی تاریخ ہو گا کہ اور خوا خدر تم کم تیر میا ایک تعارف کو کہ کہ اور خوا خدر تم کم تیر میا ایک کور نمنٹ آف انداری ہے وری نہی کی اور سرجا ن کا درست با وجود واخذر تم کم تیرصا میں بہو تھی کے کور نمنٹ آف کور نمان ہو گا ہو با وجود کو سٹی بیارت کی اور سرجا ن کا درست بی اور تم کا اور بر نما اور تم کا خوا با وجود کو سٹی بیارت کی کی موافق زم تھی اب نے الف ہو گئی۔

القصد مشر کا ڈری نے خفا ہو کر ججہ سے کہا کہتم کو لیے اسور بین کیا مداخلت کا حق ہی جا کو ہنر ہائیڈ سند حضور پر نور کو مولاع کر دو کہ میں ملنا جا ہتا ہوں میں برا و راست حضور پر نور کو اطلاع دی اور کل حال بھی عض کرے کہا کہ ہرگز ہرگز حضور پر فرر کلکتہ جل نے بررضی نہوں ورنہ تمام ہند میں ہنر عام ہند میں اُڑھائے گی سمبراتینی خیال یہ ہے کہ حضور حضور خطور ہجہ تو ضرور شا ہانہ ہست قبال ہوجائے گا۔ اس کے بعد ہیں نے کا ڈری صاحب کو بلوالیا۔ مما تو خالی شان میا در نے نمایت مدل کھناکہ کا ورکہا کہ آپ کی شان ایسی ہے کہ وہ کسی طرح کم نہیں عالی شان میں دور نہ کا در کی حادہ کی خالی شان میں کے دور کی حادہ کی خالی ہیں۔

بوسكني وركز رنمنث لينرقاعده وضابط بسه مجبوري يبرى شامت جوآكيين بول أثهاكه فوا وضوا لطه مور در ما ری میں ہیں خانگی معا ملات میں ان کو کیا دخل ہے ۔ کا ڈری صاحب کا چرو سُرخ ہوگیا اور حضور پر نویسے عرض کیا کہ اگرایسے متیرا ہے کے پاس رہی گے نوضرور آپ کونفضا ن ہیونجا <sup>ئی</sup>ں گے ۔خلاصہ اینکہ بڑی ولیلوں ا ورفہمائٹش کے بعد کا ڈری صا<sup>ی</sup> کوسو کھاجواب ملا۔اور مبرارت دہوا کہ ماہرولت وا قبال کا خودا را دہہے کہ ہیا ںسے واليس حائيس اب كا درى صاحب حيكنم بين يرككُ اورحضور بيانورية فراكرصاحبالي شان سے ہا نوملاکر زمانہ میں تنسر لیت نے گئے صاحبالی شان نے اول تو مجے پر دیسے خابے اور کما کہ میسب آگ تھاری لگائی ہوئی ہے۔ میںنے کماکہ اگریں برا زام تیلیم کرلوں نواس بیں آپ کی خود بڑی نیک نامی ہے کہ نظام دکن کو ہزندوا ورسلمان پارسی ا ورسکها ورد بگرکل اقوام دلیبی عیسا نی خاص مجتن کی نکاه سیے سیختی ہیں۔ خیالخیہ ہندو ہڑی ر پاستوں کے علاقے اب نک اور نگ آبا دیں موجود ہیں ۔ مل شکروغیرہ کے خریطے اب نک بذر بعيرصاحب عالى شان حضور يمه نوريك ياس واغل مواكرية ببن اورسكون كالمعبدر بتقام نا مدیر موجو دہے اگر کچیر کھی حضور پر نورے مرتبہ میں فرق کیاجائے گا تو برسب رکبیدہ خاط بھنگے بس کس قدرات کی نیک نامی ہے کہ فلا *ں دریڈنٹ صاحب نے لڑھیگڑ کوشا* ہی مراتب اس برمشر کا ڈری نے میرجواب ِ دیا کہ سرحان کا رسط کیوں بلائے گئے ۔ مخضرا تیا جا بتا<sup>ں</sup> الميركميرا ورخون گرفته وزيركي فهائتس يركا دري صاحب جوابك مرد نترليف تحيح كوشش کرنے پر راضی ہوئے اور میر قرار مایا کہ نبا رس سے سواری ٹیا رک ایک شیشن کا کہ شا برنام اس کا مزرا پورہے آگے بڑھ کر قبام فرماہے اور کا ڈری صاحب فوراً کلکہ جاکر جونیجه اُن کی کوسشش کا ہووہ مرزآ پورا کربیان کریں۔اس کے بعد و مناسب امرہو کہا

جائے۔ جنانچ ہم مرزا پر بہتھ سے کہ کا ڈری صاحب خنداں و ذھاں اَن ہونچ اور کہا کہ سولئے اس کے کہ فا رن سکرٹری اسٹینٹن پر نہیں عاضر ہوئے۔ باقی کل دات القبا وغیرہ اوالئے جائیں گئے۔ اور بہقام چرزگی مرزا نہیں ہمان عزیر گریمنٹ کے اس کے اور بہقام چرزگی مرزا نہیں ہمان عزیر گریمنٹ کے دہیں گے اسلام می فلکہ پر پر بہتے اور اُن وسیع مرکا نوں میں جن میں ہمانے واسط تمام سامان ممان فوازی موجود تھا فروکش ہوئے۔ مہار آج نے بایں وجہ کہ ہماری فوج بہرہ چوکی وفیرہ بیاں پر ولیسی ہے گورڈو و ڈروغیرہ میں وقت صرف ہونا رہا مہانان ویرڈ ایو ننگ بارٹی اور سابقت بینے گھوڑو و ڈروغیرہ میں وقت صرف ہونا رہا مہانان کا کہ مناز اور سابقت بینے گھوڑو و ڈروغیرہ میں وقت صرف ہونا رہا مہانان کا کہ شام میں مقارب کی کیتان کا ارک نے بوم خطبہ مقرد کو کے جو سے فرائش کی کر منجانب حضور ٹر نور میں جواب خطبہ تر کر کروں اور پڑ ہوں میں نے سرخید کہا کہ یہ کام مہاراج سے تعلق رکھتا ہے یا نواب لائی علی خاں جواب داکریں میں سے ہرجال وہ نہ مانا و فدا کیا اور میں سے ہم خطبہ کا جوالئی و با داس امر کا ہما راج کو مبت رہنج ہوا

کے حضور پر نور کلکتہ میں نباریخ ،اصفرانسلہ میم ششاء رونق افروز ہوئے۔

سله "بندگان عالى ستال اكل حفرت اقدين أسط ارت و داخهي را يمكن اي معلم بواكه اس مملك اسكه "بندگان عالى ستال اكل حفرت اقدين الكل و الكساب بهنري بهرن سرگرم بين اورايك و قتول بين بي با بلک ندن اورشاك تكل مي و ده و الكساب بهنري بهرن بهرن سرگرم بين اورايك و قتول بين بي ملک ندن اورشاك تكل مي و ده و الت قابل تقليد در گرنت تدكيفت لائق تعريف بو و ابد ولت كی نسبت ابسا اخلاص عقيدت اميز ظاهر كرين قربه امرتواسرا بي تقليد و گرنت تدكيفت لائق تعريف بو و ابد ولت كی نسبت ابسا اخلاص عقيدت اميز ظاهر كرين قربه امرتواسرا بي شا ده اي او مي في الحال المواص فابل قدر بي اس شهر بين سركار فظام كه بين بي اور سركار فظام بي كرا بين بي منه بين اور سركار فظام بي او الطرم شخي و مجرب قبل موال درج شوق بي اور حن المحال خرم و شاد با يا او را على حرب بين اور سركار فظام بي روا بطرم شخي و مجرب على ارشا د و طرف المحال منه و مي منه و المحال منه و مي منه و المحال و المحال ملك كي تعرفيف او دا بل ملك كي نوصيف مناكر اتحال المي قدر شوق بيان كنام و دوراز كاسفر تحليف د و دوراز كاسفر تكليف و دوراز كاسفر تكليف و دوراز كاسفر تكليف و دوراز كاسفر تكليف د و دوراز كاسفر تكليف د و دوراز كاسفر تكليف د و دوراز كاسفر تكليف و دراز كاسفر تكليف كاسفر تكليف و تكليف و دراز كاسفر تكليف و تكليف و دراز كاسفر تكليف و تكليف

كوياييكام فاص أن كى كم وتعتى كــــنَّهُ كياكيا تمار اس کے بعد کتیان کلا رک نے مجھ سے کہا کہ سیدا میر ہاتی جج ہائی کورٹ کل نہر ہائیس کی طاقات کوآئیں گے بر ہائینس کوسویرے برآ مرکزانا صرف ہم لوگ ما ضروبیں گے گویا مخصر خانگی در بار موطئے گا بیں سے بھران کو با و د لایا کہ یہ کام مسارات یا نواب لائن علی فان کاہے۔ اس بروہ بست برہم ہوئے اور کماروہ بڑھا مشرنہیں ہے اور بلائق علی صاحب منشر ہو گا دیکھا طائے گا " بیں نے کہا کہ " بیں ایک شرطے راضی ہونا ہوں که مبیرصاحب و شاربسر کمرسته ها ضرور و ولت بهو*ن "*ا و رسرسپدا حدخان کا فضته با و ولا<sup>یا</sup>. اس برکتیان کلارک نے کہا کہ مجبر کو ہیلے ہے معلوم ہے کہ تم سیّر صاحب کے فیالعن ہوسی جو کھی د تبا ربقیہ نوط صغے گزشتن کے فطن نظرا دہرہت کم آتے تھے۔ اور میں وجہ ہے کہ اس مک کے مسلمانوں میں اورا بل دکر کے باشندوں میں کسی فتم کی سٹنار سال نہ ہونے یا لئے۔ اب سر کا رہن کے فیض عام وحس انتظام کے باعث نہ کو کی سا را ہ زکسی تنم کا خطرہ باتی ارہا اورا گرچیلنے خاندان میں میں نے ہی پہلے ہیں اس ملک میں قدم رکھاہے گرمجھکو کا گ ا ہمد ہو کراس ماک نے لائن اور قابل استشاروں میں آورمیرے ﴿ کیا کے لوگوں میں عمی سلسار المام ورفت قائم عالم کیا ا ورمیں بقین کرنا ہوں کہ میرے اس سفر کا بیتحہ میری رعایائے واسطے بھی مفید ہوگا بینی جس فار رتج سا ورعم محبكواً س تنفرس حاصل ہواہے اچھی «ارے اپنی ریاست کے انتظام اور دعایا کی فلاح مِس خرج کرونگا۔اور پی مبنوا منظم داس سفرت تعاد اگر چر جو دجر اب سامبرا اس سفری بیان کی بروه جی دیست برا ور ا الله الركور كا بيهي ها ل مثيك بوكره المريخة شيخ صول اختبارات وعنان نقم وسن وعنقرب خلوريس آنے والات -بین بمه تن اپنی رعایا اور لطفت کی بهبودی اور راحت و ترقی علوم و فیون بیل بدل وجان کوشش کر آر مزدگا و نیز اس بات کابهت بڑا خیال رکھاجائے گاکہ تهذیب مشرق کم نه ہوجائے اورتقلید مجمود مغربی باتھ سے نہ جانے چائے نختم کلام اس بات کابہت بڑا خیال رکھاجائے گاکہ تهذیب مشرق کم نه ہوجائے اورتقلید مجمود مغربی باتھ سے نہ جانے چائے نختم کلام برمس بہت بڑی فوشی اینی ظاہر کرکے کمنا ہوں کہ آپ سب صاحب یک انبی یا میا ورشہو محل کے ارکان ہیں کہ سا<del>کیا</del> دْرازْسَيْدِ برظل عاببت سرکا دُخِطْتُ مُاراکٽا ، پيعلوم وفنون ٻين بدرجيُّ غايتُ کُوشش کريسے ٻي' ورزيا د ه ترميرت اس ج ك بوكداً سيابي كوشش بليغ فسنتنالج بركاميا ب بمي وليم إ ورمين آپ كويفين دلايا بهون كهين آپ كويتجوا در كليمان كوشم ک مربیتی اور مهایت کے واسطے سروقت بدل موجود ہوں اور دوغرد ہنائج آپ کو کوسٹسٹن کی سنبٹ تبلیم و تربیت مسلمانا بْنُكُ لَ كُووْنِنَا وْقِتاً مَا مَلِ مُونِ ذِينِ أَن كَمنينُكَا بِمُشِيمِنَا قُ رِبُولُكًا بِأَبِ بِسِ ببت توشي سيئر أَن كَمنينُكا بمُشِيمِنَا قُ رِبُولُكًا بأنب بِسِ ببت توشي سيئر أَن كَمنينُكا بمُشِيمِنَا قُ رِبُولُكًا بأنب بِسِ ببت توشي سيئر أَن كَمنينُكا بمُشِيمِنَا قُ رِبُولُكًا بأنب بِسِ ببت توشي قبول كرّما دون اوروس دعا كالشكرية واكرّما مون كرهراً بي صاحبون في ميسة اورميري ملطنت كي نسبت ورس مده را مرح برسه المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المرسط المرميري ملطنت كي تسبينا الدارس المن مندس كيسب "حضور يركورك خودا بني زبان سے بيرا رستنا د فربايا كه ميرا پ لوگوں كے اورس فسينے كامين نمايت مشكور بول "

بوں وہ انتظام کروا ورتم خود بھی سیرصاحی بھگر پرچاکرائنسے مانات کو بیں نے کہا ملاق اسکے میں کیا ہرج ہی۔ بین انجی عبا ناہوں گرخائی و ربار کا انتظام میرے اختیارے باہر ہے اس کے معلاوہ سیدصاحب کوخودا بکہ مسلمان باوشاہ کے دربار کے قواعد کی با بندی لازم ہے و مسار بر کر کر بہتے ہے فیس ان کی وقت کم بنیں ہوسکتی اگروہ بلاد سیار و کمرائے کو بین ان کی واقات کو گیا۔ وقت حاضر ندر ہوں کا مختصر دربار توالگ چیزی خواصدا بنگر میں سیدصاحب کی ماقات کو گیا۔ سیدصاحب نے صاحب بہا در کی طرح اول کی جی کر خوصت کر دیا خواصدا بنگر سیدصاحب کے بعدا ندر بلایا اور صاحب بہا در کی طرح دونمین منظر اول کے کی رخصت کر دیا خواصدا بنگر سیدصاحب کے بعدا ندر بلایا اور سیدصاحب بہا در کی طرح دونمین منظر کے رخصت کر دیا خواصدا بنگر سیدصاحب کے بوان نما نون ایک کی بار میں فرق اس سکتا تھا براو پر ولی نیون خواس کی بروقت باتا تھا براو پر ولی خواصوات کو گئے ہو داوراً ن وقت والٹر لے کے باں نمان غیرے ہوئے سے بیس کر کر میں صفور پر فرد کا اساد ہوں خواصوات کی خواس کی بروقت بلاقات نوز کی گر میصور پر فرد کا تھا در واراً ن عالم تخرد علامہ وقت ہو تکا فرد کی ایس اس کی بروقت بلاقات نوز کی گر میسے داوراً ن کی تصافید نونسان

بعد ڈنرایونگ پارٹی ہیں سراسٹبوارٹ بیاسے وافات ہوئ ۔ شابر کتیان کلارک نے یا سیر حمین صاحب نے اسے کدیا تھا کہیں اس رسالہ کامصنف تھا جس ہیں ان کا دروائی پراغزاض شدید کیا گیا تھا۔ بررسالہ ہماراج کے ایک مرسٹم ہوا خواہ نے بمبئی یں کی مرجوبو ایا تھا کچھ الات اس نے میری زبانی ہی سے تھے جواس نے درج رسالہ کوئے گئا م جیبو ایا تھا کچھ حالات اس نے میری زبانی ہی سے تھے جواس نے درج رسالہ کوئے تھے یا ورجن کا علم کتی آن کل رک اور میرے قدیم ہم بان کو تھا اور ان دونوں صاحبوں نے جی پر غلط قیاس قائم کرلیا تھا۔ اس ملاقات میں نذرہ اس سالہ کا آبا۔ میں نے اپنی شرکت کا تو اقرال کرلیا۔ گرمصنف اور دیگر طالات کی بابتہ با وجودان کے اصراری استفیار کے صا

ا کارکردیا۔ اس می حلب بیں ایک بڑے معززہم کمت قدیم سے بھی ملاقات ہوگئی۔ ان صاحب کی کی عقب سے آکر مبری آنکھوں کو مبند کرلیا۔ جب آننوں نے انکھوں سے ہاتھ آتھا یا تو میں نے دیکھا کہ راجا میرخس فاں رئیس اغطم محمود کا با دسامنے کھڑے۔ دونوں خوب کے طے۔ میرے ہم مکتبوں میں بیراج صاحب اور راجہ بھرگانے بڑا نام بیدا کیا۔ باتی سب معمولی حالت پر رہی۔ راجہ اندر مکرم صرور نام بیدا کرتا گرکم نئی میں انتقال کرگیا۔ اب ساہے کہ اس کی رانی نے فانونان آورہ میں بڑانا م بیدا کیا ہی۔ جود حری واجہ بین تعلقدار کریے نے کہ اس کی رانی نے فانونان آورہ میں بڑانا م بیدا کیا ہی۔ جود حری واجہ بین تعلقدار کریے نے بہتر کہ بین انتقال کرگئے تیا بہتر کی رانی ہے فانونان آورہ میں بڑانا م بیدا کیا ہی۔ جود حری واجہ بین تعلقدار کریے نے بہتر کہ بین کے دور کے بیا سے بیدا کیا جود حری واجہ بین تعلقدار کریے کے تیا بہتر کیا ہوں کی دونوں بین کے دور کے بیا سے بیدا کیا والے سے گر جارا تنقال کرگئے تیا بہتر کیا ۔

الغرض گلکندسے منر آن بنرل اس ہی شان شوکت سے بلدہ فرخدہ بنیا دسواری مبارک والیس آئی تھا راج اور نواب امیر کبیرنے لارڈ رین کوان الفاظ سے جبدر آبا دمیں مرجو کیا کہ حضور بہ نور کے اخذا خیں رات کے وقت آپ جی بہاری دعوت قبول کیجئے۔ لارڈ رین نے بخوشی اس کو قبول کرلیا۔ اب مک صدرصوبہ دارا قلیم بند کسی ریاست میں اس طرح دورہ نرک ماتھا جس طرح صوبہ داران قطعات بہندا نندگور تران بینی و مدراس و حکم ان بنجا جی اددھ و بندگا کہ و فیو البنے لینے صرود داران قطعات بہندا نندگور تران بینی و مدراس و حکم ان بنجا جی اددھ کا نیتے ہیں ہوا کہ صدرصوبہ دارجی ریاستہ میں اوقات مقررہ پر گردش کرتے بھرتے ہیں گواس دعوت کا نیتے ہیں ہوا کہ صدرصوبہ دارجی ریاستہ اے ہنو دواسلام میں مثل سیارہ زحل کمر تبتیم سیند کی کا نیتے ہیں ہوا کہ ور سے لاکھوں روبیہ جہان کا نیاز درازی میں ریاستوں کے صرف ہو جاتے ہیں۔ اور نیتے بہتے صرف لفظ میں میاستوں کے صرف ہو جاتے ہیں۔ اور نیتے بہتے صرف لفظ میں میاستوں کے صرف ہو جاتے ہیں۔ اور نیتے بہتے صرف لفظ میں میں ریاستوں کے صرف ہو جاتے ہیں۔ اور نیتے بہتے صرف لفظ میں میں ریاستوں کے صرف ہو جاتے ہیں۔ اور نیتے بہتے صرف لفظ میں میں استوں کے صرف ہو جاتے ہیں۔ اور نیتے بہتے صرف لفظ میں میں ریاستوں کے صرف ہو جاتے ہیں۔ اور نیتے بہتے صرف لفظ میں میں ریاستوں کے صرف ہو جاتے ہیں۔ اور نیتے بہتے صرف لفظ میں میں ایک لفا ذ

ك " كركبت،" اسك كراس سيّاره ك كُردا يك بيني بوق ب-

## بلده میں ہنگا میر

اب سننے کہ بلدہ فرخِندہ بنبیا دہیں ہماری واپسی کے بعد جوہر گا مہربایی ہوا اس وقت اس کو با دکرے میرے رونکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں ایک گروہ ذی علم و ذی لیا قت سرد و گرم زمانهٔ حبیثیره گرگان با را س دیده روپیه ا و رحکومت کی تمناییس دل بس مهری بونی يهامفلراً بمقتدر بنه بوك يه هامن مزيد على بارت ساز توركي ننكي نلواري کھینیے اورانس میں بھی خود بیٹیزے برتے ہوئے گریؓ ہے ہماراج اور مبدا رمغز امیرکہکے غون کے پیاسے -اگرمو قع مزہو توجی اپنی دُورمبنی سے موقع بنانے والے بتنل سپا ركسال برميره بسرطرف د ولتتيال مارنے سطح شبه سوآرميدان وزارت تور دې ماليقا بركيا کوئی ایسا چاک سوار نبر با جوان تمنه زورگھوڑوں کو قابو ہیں رکھتا ۔ آبس میں بھی <sup>د</sup>انت کال کرا یک دوسے کو حکی تی لگاتے تھے اورام پر کبیرا ورمها راج پر میں دولتیاں آھیاہے تھے ملکانی دولتیوں سے رز ٹیرنسی کا دروازہ توڑ کر رز ٹینسی میں بھی اُجا۔ بھا زکرنے لگے جِيدراً با وكي بتبمتي سے اس و تت چندانگريز مفلوك الحال تبلاش معاش ومعيشت بلد مي الكيساوراينة فلم اورايا قت كوضرورت مندخر مدارول كے ہاتھ " تَمنّا قليلاً " . سينا شرم ع کرد یا ملکه افسوس کی بات ہے کہ ایک د ومغرز الگریزیشن یا فتہ ہمی اپنے نام اور غزت کو با تمید نقد سرا زار فردخت کرنے لگے ۔ دُور دورکے اخبار وں بس لمبے حورث ب مضامین ن<u>کلنے سلک</u>ے۔ رزیڈنسی <u>سے لے کرف</u>ارت افس تک یہ دُوربین لوگ اینے ذاتی اغرا چیا کرظا ہری الفاظ خیرخور ہی ونمک طلال کے پر دومیں حالات کم سنی ونا تجربه کا ری شا و<sup>و</sup> أميدواروزير ظا مركرك ابني لياقت كارناك اوراين وجودكي ضرورت جانے كي . رزیزن و فت ایک بھلا مانس شرب کنفس علم دوست آ دمی تھا خوب ان کے بھیند ہے ہ مینس گا- اور روز بروز کاروبار ریاست کی خوابیان بچو انھیں حضرات کی کارستان کا نتج تھیں۔ دیکھ کر برٹ ن مہوگیا۔اب صاف صاف دو فریق آسنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک فریق خون گرفته مها راج نرندرهس میں صرت د وانگر مرا درایک د ویارسی اہل سار ش کے ہم بلیہ کے تھے۔ باقی کل اہل ملمرہ کیا ہنود کیامسلمان سیدھے سا دے جو ہے بھانے قدیم زما کی دشار وگفتا رر کھنے والے دل سے ہماراج کے شرخوا ہ مگر قدے درہے قلمے عام زو کر کمٹ گھروں میں گھنے ہوئے ۔ یا سرمیشور یا بھگوان یا اسٹریا رحمٰن پکاررہے تھے ڈِیڈرھمال می*ن بهی بهی حال تھا بمیرر*یاست علی ومرزا م<del>حرملی ب</del>یگ بسرکرد گی کیتان کلارک و بوا ب میر سعاً دت علیخاں ایک زبر دست فرنق فحالف حماراج والمیرکبر ہوسگئے اوراس خیا ل ہے کم میں شرکیے خون گرفتگا ں ہوں شرمناک و'ہا زربا ھے مجھ برکریے میری وقعت اور ہتبا ر حصنور پر نورکی تھا ہیں کم کرنے کی کوسٹس بنٹے کرنے سکے۔ دوسرے ما صربا ش جو یا امیرکبرعمدة الملک یا امیرکبررشبدالدین خاں کے نک پر وردہ تھے۔ الگے وقتوں کی سمحه بوج رکھنے والے انگریزی و انگریزت سے نا و انقت عربی و فارسی تو ایک طرف ارو مين مجي مج رأبان پريشان بيان شل ابل ماره مرعوب ا ورخوف روه رويا حفيظ " برزمان دولوں ہا تھوں سے اپنی گیڑیاں تھاہے ہوئے فربیتن کی لڑا کی بھڑا کی کے مذموا فق تھے ىنە مخالف دوسرى طرف دوسرا فراق بطا مرخىرخوا دەنواب مىرلا كت على خال مگر يا طن مراننى غرض کے یا رحبت وجا لاک۔ الغرض بریت آن کی وحت ناک گھٹا ایسی جہا گئی تھی کہ آٹا میں نہ دکھائی ویٹا تھا کہ آج سے بعد کل کیا ہونے والا ہی۔اس فریق میں میں چند تحتی فریق تے۔ گرسب سے زیا د مختی فریق ذی علم رذی لیا قت مدرب عا کی خاندان مولوی

مهدى على كائفا ـ د ورراتحتى فراق ييبين صاحب بلگرا مي كا قائم موا - سيدصاحب لم تبحر علوم ا نگرزی کے اور رزار مات خود شاعروا دیب وعلم دومت دونوں کی خوب دوستی ہوگئ -ان کے گروہ میں کیے ول سے میر گاف وکیٹان کلارک اور یکے دل سے میرریا سے علی ا ورمزرا مج علی بیگ بھی لہولگا کرشہ رول میں د افل تھے بٹیبرے صاحب سردا رغبالحقّ فال داير خنگ بها در تھے۔ سيخص مرد ميدان اپنا آپ گروہ تھا۔ نهايت بلن رئمت -صائب الرائح ہومشیا ر۔ پیامسلمان - دغا و مکرو فرب سے متنفز کارکن و کا رئسبہا وولول صفات سيمتصف اسي وفائر ومحكم جات ير بارعب وداب اليا قالف وتصرف که کیا اگریزا درکیامندوستانی-کیا دکھنی اورکیا مرسی کسی کی مجال نہ کھی کہ اہ<sup>ں این</sup> ے را ہ ورسم بھی رکھ سکے۔ یہ بدار مغز آدمی اہل سازیشس کی جال کو ہاڑگیا تھا کہ بیر حضرات مهارات ورامركمبرك قلع وقمع كرنے كے واسطے نواب ميرلائق على الله ك طرف دار موے بین تاکه اس کے بعد خودشا ہ و دربر کی کم سنی و ناتجر به کاری به زیر ش ا ورفارن آف مرِّنابت كركے خودا نيي بوسيين كاليں اور مير كار روا کي جو مڪل نديتي-رزيْرْت ص حالات سلف سے ما واقف لفیس کر مبٹھا تھا کہ نواب و زارت بنا ہ پر وم کی رونق بازاران بی حضرات کی وجہسے تھی سے

وگریز میلی بود در پیستا س ا ورقا فروش انگریز دل نے اخبارول کے ذریعہ سے اس بقین کوخوب مضبوط کر وگا۔ بیس مردار دلیر خیاک ان حضرات کے سیّراہ ہو گئے۔ بالآخر کل محکمہ جات و د فائر موللنا محکم رجمدی علی ) دسردار ما بو قاربیں تقتیبے کردیئے گئے اور شاہ و وزیر طفل دہستاں شدا ہر کئے گئے۔ یہ امرسیسین ملگرا می کونا گوار گرز اور با ہم لبنا طرخیاہ بجیگئی۔ تا این کہ اس کا

اِتْرْشَاه و وزیر کے تعلقات بر کھی بڑنے لگا جس کا ذکراً گے آتا ہم مگر باہم دلیرخاک ورا س كروه مين اس امرير ملح قراريا لي كر نصف لى و نصف كم هذا قوم جاهلون بین برکل گروهٔ تفق هوکراب ننظر تشریف آوری صدرصوبه دا را قلیم سندیسی لارڈ رین رہنے لگے گو آبس میں جیٹر جیاڑیں ڈ کی تھی ہوتی رہی کر کوین میرلائق علی خال کے یاس سفت نے جائے اس میں مرحانب سے مولوی مدی علی کوشکست ملتی رہی۔ خانگ صحبت میں تو رنگ مرز الحریج کا کا خوب جمالیا تقا ا ورمحبت کی زبان میں بیارے علی سبک موسوم ہو گئے تھے۔ انتظامی مورس سیرسین صاحب بلگرامی ایسے ذخیل ہوئے کہ خطاب میجیا ''سے مما زکئے گئے گر رین طامری ہتکنڈے تھے۔نواب میرلائق علی خاں آخرانے باپ کے بیٹے تھے مفلاصدایں کہ فرن مہارا کم ہمت نے رزیڈنٹ کے ہاں اور فارن آفس میں بقایلہ اہل سازمشل ور ڈیوڑھی مبارکت بمقابله كتيان كلاركي شكست كالركحان أورخدت وزارت يرحق نواب لائن على فال كالسليم كربيا كيا مگريتول شخصة وبت كويتنك كاسها را يمستريا بكرا وركزن وا بربها راج كو همّت ولاتے رہے کہ لارڈ رمین اورسرہ ریٹرڈ پورانڈ ہرگزلائی علی خاں کم سن کوخو دمخیا را مذمت نه دلائي سكے بنا بخه نواب اميركبرك في سي رائے تنى گريں جو ل كم كل حالات سے واقع تا اور مهدی علی اور عبدالحق مجے سے ملتے رہتے تھے ہیں نے متیا شاگرد میشید کے ہاتھ یہ مصرعه مهاراج كولكه بهجا تفاكه رع

ا زال بشیر لس کن که گوسیت ربس

ا دراب لارڈرین مجی بینا تک آگئے اور ہارے بیال ہی دھوم دھام کے ساتھ انتظام ان کی مهان داری اور دعوت کا کممل ہوگیا کہ است میں ایک خط رزیڈ نے کا مهار کے باس آیا میضمون اس کا بہتھا <sup>دو</sup> چاہئے تھا کہ حضور میر نور نبرات با برکات خودسے مصرحد ریاست پر ہتعبّال والسّراے کاکرتے گروالسّرائے نے بیما ن فرا دیا ا ور کائے ان کے جا رامرائے عظام سرحد میربراے ہتفبال حاضر میں وغیرہ وغیرہ یہ یہ مراسلہ بڑھکر مہسا راج رونے لگے ہیں اس وقت اُن کے پاس موجودتھا ہیں نے کما کہ جہاراج ا زماست کہ بر است کیوں آب نے دعوت دی جواس کی نوب آئی-ا دھرا میرکسرنے پیر کہا کہ اگر حصنور بر نور مبری کمک ومدد کریں توہیں اس سکاری گفتگو کرنے کوموجو د ہوں اورحق یہ ہو کہ خو د نوا ب میر سعاً دت علی اس کے موٹھ سے بھی بے ساختہ با وا ز در د ناک کل گیا کہ '' ہائے اس قت بابا **کو** زنده بهذاتها ؟ خلاصدايس كه دوسي روز لار دريق آن بهيسينج اور رزيدنسي من فركيت ہوئے۔جا را مرائے عظام جو ہتی تبال کو گئے تھے علی صبل مزاج پرسی کے لئے رزمہ انگیے اس کے بعد معمولی دید با ز دٰیدا ور دربارا ورڈ نر وغیرہ ہوتا رہاجیں کی تفصیل کی ضرورت تهبس مگرجیں روزصد رصوبہ دارا قلیم ہند رز ٹرنسی میں دہض ہوئے۔ اہل سا زمین کے ہاں گھلیلی طرکئری اور رز ٹینسی کی طرف دور<sup>ا</sup> بڑے ۔اہل سازمشس کی خوش متیسے ایک اٹگریز موسوم ببمطرلبنط ايك خاص اليخوليا ببن گرفتا رمصرو شام وغيره ممالك اسلاميه بين سيروسيا كريًا بهوا مندوستان بيرجيع ابني زوجه موسوم بدليدى بمنت وار د بوا-كست بب كريد ليرى مبٹی یا بیرتی یا نواسی لارٹر ما بئرین انگریزی شاعر نام آ درک تھی۔ دونوں میاں ہوئی کمانو ا ورہا مخصوص عربوں سے کمال درجہ محبت کا دعویٰی رکھتے تھے ا در منبدوتان کے ہرصو بے کے مشهورُ سلم نوں سے مثل مولا نائے معظم مولوی سمیع اور خاں بہا در سی۔ ایم جی ل کرتر · دلاتے تھے کہ ہندوستان یا مصریں ایب عربی ب**ی**نپورسٹی باصول جدید فائم کی جائے۔ گوخود انگرزیتھے گرانگریزی اہل حل وعقد کے اصول حکمرانی کے بڑے مخالف ستھے اور

مرد بیج الاول اسلام کی رسیم مرایری استان میری الاول استان میری (میم مرایر)

مىلماندل كى طرف ارى بيں انگرنرى حكام وقت جبرا د ئی چیاعلیٰ كی ندمت بیں رطب الکسان تھے پنایخه بیرتے بیرانے مندؤستان کاکشت اٹھاتے ہوئے حیدراً با دہیں بھی اُن دھکے را و ر يه وقت تفاكه مرحان كا رسط الكيناك بصرف كنير بمشوره طام بالمربرات اعات مهارج طلب کیا گیا بھنا) ہیں ان کا ورو ذامسعود موا خواہان نواب میرلا کٹ علیزاں کے واسطے میمنٹ مور ہوگیا۔ایسا زبان دراز بیٹاک ا وراینی بی بی کی علوئے مرتبت کی و جرسے اعلیٰ انگرزی ساتھ بیں بارسوخ -ان حضرات کوکران مسیر ہوسکتا تھا -اس کے گرد جمع ہو گئے اور دھوم دھام کی وعوتیں ہونے لگیں اور حید لوگ خاص اس کے گرواس عرض سے مقرر ومتعین کئے گئے کہاں ول دا ده مفها بین عربی او نبورسطی کی من مجت بین حیدراآبا و کے غیروانعی صالات و مدمت نواب امیرکرپروهماراجرمها درخوب اس کے کان بیٹھوٹسے جا بین عطا وہ ازیں اکس نے بحثيم خوداعل درحيه كي طرزمها تتبرته نقِلًا بإن ميرلائق على خاب وأسمان جاه وقارا لامرا كو دمكها اوم ان کے ہوا خوا ہوں ومصاحبین تنی رکھشنی اکی گفتار رفتا پر ورنتا ر ول سیند کومشا ہر ہ کیا و وسرى طرف ايك بيرخميده قامت عامه بريسر وصيلا وهالا الكركها ورسر بنه وه مكان كي سحا وك نه کونچ مذسوفه کی شست نه وه بریاب فاسط و در کی معاشرت به ده نمی تهذیب و زرق ور لباس والے عربی بو بورسٹی کے فوا کر سیھنے ا ورکیٹ کر سنیس ذکی اہم مصاحبیں بیسا ں و كمچكر كالل طرف دا ريواب ميرلاكن على خار كالهوكيا اوريارون كالاله كارگزارين كيا ـ الغرض ا یک طرف بیشاندا را ور مظر کریلاسان اور دوسری طرف به رقبا نوشی حالت سرجان کارسٹ تو

سلمه یه انگلتان کے نامی وکس تھے اور للشک اربی نیان میں نواب مختار الملک نے ان کو معاملہ کرار کے نصفیہ کے اسلے اسلے میں مرکاری وکیس مقرر کیا تھا ۔ بہر جب وقت یہ حیدر آباد آئے تو عام خیال میں تھاکہ برار کے کام کے واسلے آئے ہیں۔

(یقید نوٹ برصفی آبیدہ)

روپیہ وصول کرکے جمیت ہوئے مسٹر لبنط نے را ہ ورسم لارڈ رین کے سکرٹری سے بیدا كرنى تتى اورا بنا تجربه أن سے بشرح وبسط بيان كرديا تقا بلكة الت قيام لبده بين ان سس خط و کتابت بھی جاری تھی ایک شخص سیاح جس کو کوئی تعلق معاملات جیدر آبا دے بڑھا اس کی بے غرضا نہ تحریر و تقریر کا اثر سوتار ہا۔ مجھے سے صرف ایک با ران بڑر گوارسے ملاقات هو بی ا ور وه نمی بے مزه اور بے بطف اس *واسطے ک*واس کے کان میری نسبت بھی کھیجو ہے۔ كَيْمَ تَقْهِ حِس وقت لارڈرین حیررآباد ہیو پنجے وہ اپنی رائے قائم کر چکے تھے تاہم ان کو حصنوریر نورکی رائے بھی دریافت کرنی صرورتھی۔ بند کان عالی کے خیالات سفر کلکہ ہمی میں بدل چکے شفے ۔بلرہ میں میون کے کرنیواب لائق علی خاں کا رنگ ابیا جم کیا تھا کہ ہے ان ک صحبت کے علی حضرت کو قرار مذکھا حتی کہ ایک عنابیت نا مرہیں ان کو تحریر فرما و یا ہے مرتبع شدم تومن شدی من بی شدم توجان شد<sup>ی</sup>

تاکس ناکو بد بعدا زیں من قریم تو دیگر ہی

لہذا جر ہونا چاہئے تھا وہ ہوا - مطر کا ڈری نے کہ طرف داران کے ہو چکے تھے پورامو قع ان کوسروارٹٹمرڈ لیورا نارکے پاس گھٹنے کا دیا۔الغرض به فراریا گیا کہ بڑھا مها راج معزول کیا جائے اورکسی قسم کی قدران کی خدمت کی مذکی جائے مکر بذلت و خواری معزول

در مدر<sub>ا</sub>ش مېشورهٔ نام يا لمرصارا جه نرندرېر شا د کې مدرميني آن کو غدمت د يواني پرمتعق كراف آئے تھے معا وضر محجة برارروبيكادار قرار إيا تعاليكن الرجود اكامى ابني يورى رقم وصول كرل تمى- لنان جا کرآنفوں نے فارشا نائیگی ربویویں نہایت برنا <u>حلے ح</u>نور پر نور ا در وزیر نواب لاکق علی فاں پر شر*وع کرد سیے تھے* ے جبر*ں کم گارسٹ* صاحب مهارا جہکے وکیل تھے نتج جہارا جہ کے حق میں اور ثبا ہوا اور شاہ اوروز پر کونقین لایا گیا کہ میر حملے مهارا جم علم وبرايت سے كئے جارہے ہيں 11 مل بلنط صاحب نے اس الاقات كا ذكر اپني كتابُ انْزارِينُ بيس كميا بي صفحه ٢٠٠٧ \_

دوسری طرف الله تبارک و تعالی نے خاندان وزارت کو بھررونی تا زہ عطا فرائی۔ و د شا دکشن حقیر ہوئے کل ملا زمانِ ریاست کے ہان خوشی کے نمارے بجنے گئے۔ آن کے حیوٹے بھال نواب سعا دت علی خاں سپے سالا رسلطنت آصفیہ اور مرزا محتلی بگیگ آن کے نائب باسم کیٹان با میجر مقرر کئے گئے۔

أيتبي اورماسي

اب راقم کی آپ بتی سنے دربار اختیارات کے دوسرے روز میں جسیمول ڈیوٹر می مبارک میں حاضر ہوا اور حضور بریؤر کو فتاب محل میں سے کر مبطیا اور میں گفتگو گوش کرا اقدس کی صفور بریؤر بعمر طفولیت شخت نشین دولت آصفیہ ہو چکے تھے ۔ لارڈ رین کا ہما آ<sup>نا</sup> اور آپ کوگڈ ی نیشن کرا ہیچ معنی ندار در پیصرف فدوی کی بریشانی اور جہاراج کی سور تربیر کا نیتجر ہو کیکن یہ دعا ہے کہ سے

بخوب بهجومسة تابنده باشی بنگ دلبری پایینده باشی آج فدوی کهت گردی ختم بولی سه سترالحد مرآ ریز کرخاطر می خوات استرالحد مرآ ریز کرخاطر می خوات استراکید مرآ ریز کرخاطر می خوات

(، تعقید توش صفحه کرشته) حضرر پر فررد درسے آن کو دکھار بھے گئے کہ یہ کیوں آرہے ہیں بیں قوراً دوسری طرف تشریف ہے گئے چند بار ہی ہوا کرجب والد کو اپنی طرف استے و مجھا اور طرف تشریف کے جاتے تھے کہ استے ہیں لارڈ رہن کی سواری آئی اور حضور پر فرو بغرض استقبال تشریف ہے گئے۔ ذوالقدر خبگ لیکن آگیجه علوم بو که نواب و زیر فاروی سے کمال درجہ نا راض ہیں لہذا مجبوراً عرصی کی فاروی کی جہر نا راض ہیں لہذا مجبوراً عرصی کی فدوی کو جہراً مرسی کی فردی کی خود سو سے کہ فدوی کو جہراً مرسی بندہ پروری دانند

حضور برنوراس کفتگو کوساعت فرانے رہا ورکیا یک قلم دوات اور کا غذا گھیدہ کم تحریفرایا کہ معرول مولوی تحریفرایا کہ معرول مولوی مولوی تحریفرایا کہ معرول مولوی مولوی میں الرفال خاص آبایر تح المروز بجساب بندرہ سور وہما ہوا را داکر دی جائے ا درہی ما ہوا را ماہ بماہ وسے دیا جائے یہ یہ تحریم بھو کرعطاکر دی اور فرایا کہ حضرت اگر با ہرجانے کا تصافہ تو بہری اجازت قص رندگیا جائے میں نے وہ تحریم بیسی رکھی اور باطمینا ن گھر والی اللہ موری اور فرای موریا جائے کہ دوہ تحریم بیسی کے موری اور باطمینا ن گھر والی اللہ کہ فرقی بیسی سے کمیس راست تعریس کر بڑی محال پر بیزی کر فرقی جو دیکھا جیب خال تھی رنج وافوس توازہ مربوا کر چارہ کا رجہ بور دل کو موسی کر گھری جیب رہا۔ کر تعریب خال تھی رنج وافوس توازہ مربوا کر چارہ کا رجہ بور دل کو موسی کر گھری جیب رہا۔ کر تعریب خال تھی رنج وافوس توازہ مربوا کر چارہ کا رجہ بور دل کو موسی کر گھری موسی بیا کہ آئیدہ موض بیان میں تاریخ کا تا بیدہ موض بیان میں تاریخ کا تا بیدہ موض بیان

کے لئے ضروری ہواکدرز لین طی مار بنا میں اور اپنی قدر و منزلت اورس کار کراری اس کی نگاه بیس روزا فزول قائم رکھیں۔اس امرکے واسطے یہ لازمی ہواکہ مرا ہلکا رمجا بلہ روسرے خواجہ ما ش کے رزیزنٹ اوروزبر عظم کے پاس زمایدہ زنگ جائے بیں وہ گھوڑ دوڑا برسا شروع بولی جس نے زبان اگریزی چدر آباد کو Hot bed of interque) اور مخرن سازش مشه وركرديا- اس بلئے عالماً يرسى بجندوعوه دردولت شامي محفوظ رہا-اول نيك عاضرما بنا در دولت شاہی سوائے میرزا محل بگٹ میررایت علی کے اور ابتی سب قدیم رفتا رود سستها ر کے لوگ جونٹی معاشرت سے ناوا قف اورا پی حالت پڑفانع تھے اورا کواب شاہی اس قدر ان کے رک ویے میں ساری تھاکہ عمولی معروضات کی بھی جرأت مذکرتے تھے۔ برخلاف ان دوصا جزر کے جنوں نے کمال درجه کا رسوخ حال کررہا تھا۔ فرق ان دولور صاحبو<sup>ں</sup> میں بیتھاکہ میرر ایست علی ممولی خیالات کے آدمی تھے ان کی حدیرِ دا زاپنے ہی کارخانجات مفوضة مك تقى - مرزا محر على مباكب بررسي أ دى دُورا زرش فرش فكرچت وحالاك است فنون سپائری میں حیدرا با دمیں بے مثل۔ شاہ و وزیر کے مصاحب کے روب کے ذریبے كارباري باليهمتعدته كرع

وست از طلب ندارم الكارين برآيد

شهرواراب کربیر صنور پُرِنور بایده میں اینا بهسرندر کھتے تھے۔ ایک روزشا، دوزیر مع مصاحبین مُواخِری کی بین بین با بین مردر نگر تشریف ہے کے راستہ میں میں روال فریماً کا گریٹر اس شمروار نے کھوڑا دوڑاتے ہوئے جاک کرروال زمین سے آٹھالیا آوا ز صدآ فریں مرطرف سے باند ہوئی -

ته . خلاصدای کرویوش میارک ایل سازش سے بالک صاف و ماک تنی ا دراگرکسی شامت زده نے کسی کی شکایت میں لب کھولنے کی جراکت بھی کی توحفور برپور کا جہراہ مبار منیہ ہوجا تا تھا اس فراسطے کر من طفولیت سے مرحاضرہا بٹ کی خصلت وجبات سے بخوبی والے دوم ایں کہ ا مراے عظام نے گوشنشنی ا ختیار کر لی تھی رسوم بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور پر نور نے کل ختیار سیاہ سفید کا وزیر پانظم کے سپر دفرط ویا تھا اوراس قدرا ان پرعنا بت شاہی مبذو تھی کہا یک باریشعران کو لکھ بھی ا تھا کہ

مرتع شارم تومن شدى من تن شدم توحارشدى تاکس گوید بعدا زین ن دیگرم تو د بگری بسرم جعابل سازش در دولت وزارت وقصرر زُر لمرنسي بن كيا سهرم برمسسرطلب روز دوم دربارا ختیا رای خلی کاحکمها در بوا جس میں میقیرخطا سرور خبك مبعث مزارى مبنت مزار سوار سرفراز فرمايا كيا اور ديگر مصاحبين مي مختلف خطايا سے شل افسر شکر و محبوب یار حباک مماز ہوئے بیں نے اپنی حاقت سے مجھول اجازت ایک فرمان جاری کیاجس میں خانگی انتظامات ڈلیوٹر حی مبارک اور قوامد دریا رسٹ ہی مندرج کئے اورا مرائے عظام سے لے کرا مرائے ریزہ جمیداران ومنصبداران کے واستط که منا م که مغلنی دربارهبی بردز تخت نستنی عربیع الاوّل سنستایج منعقد بهوا تها به والد کوخفا ب سردرج نگ ا و ر مرزا محمه على مبكسا ورميررما مت على كوخان مها درعطا هوا - عبو قع جشّ سال گره ۴ ربيع اللّ في علاسلاه كوشظا به مروز ا ورمر و را الملك عطام وسئه اور توسياني ورخوارت كرك خطاب بإئے ليكن والدكو حصور برنور سنے اپنے وست مبار سے کھاکہ معضرت میں نے اپنی سال کرہ میں آپ کے داسطے سرورالدوار اورسرورا ملک خطاب تجوز کیا ہے ! اسی دربارس محكم خاص محبكو فدوالقدر وبالمساير أن يرب يهدور اسجاد بيك كوعمان نواز جناك وبدربي اوراكم ربك كو طان بها درا ورببنو کی حمیدانتُدخال ابن مولوی سمیع التُدخّال کویر اِلبند جاگ فهنس اعلما خطاب عطابه ویُنه از دوالله خیک ا مله میر مجھے یا دنیس کہ ہفت مزاری تعایا پنج مزاری مگرزیادہ تر ادیر مفت ک برا دیرب کو پنج سزاری طاقعا ا

حب مراتب جائے نشست واستاد گی تقرر کی۔ یہ نیاطریت اجراے فرمان اوراس کے مضاف ا درمیری مرطبت بیجا اسی و زیر اعظرا اگوار گزری کم وه فرمان کا بورم کیاگی ۱ ورمین متوجع کمه اليا مَا مُنشِّن بِواكه بِمِرعِ صِدُ دِرا زُنكُ فا مُرْشِ مَا شا دِكْمِيَّا رِيا- نوابُ وزيرينے قَديم قوا عدكو تو طرکرے دید ہمفام ڈیوڑھی مبارک میں جاری فرایا۔ افسرخاک بہا در ومحبوب مارخاک بجا کے عرض بگی ایڈ کیا ایک مقرر ہوئے سیامہ نولیی ڈیوٹر حی مبارک برائے نام ر مگی کیل معروضات<sup>ہ</sup> باريا بى صرف بزرىيدا يركي ملين قرار بإلى اورصدورا حكام خالكى مى ان بى كے ذريعے سے ہوا گرتے تھے۔ انگریزی وربار کے اطلاع نامرسب قوا عبد انگریزی بھی ان ہی کے ڈر اپیرے جاری میوتے نقے۔ایک فہرمت ان حفرات کی جودعوت ڈیز وغیرہ بیں قابل شرکت سمجھے گئے تھے ان ہی حضرات نے مرتب کی ۔الغرض ایک الفلا بعظیم ڈیوڑ حرمبار مين وكيا يعيول كربيه ضرات قديم تواعد وضو بطست لاعلم تصلا درابل بورب كے مثل ممام توا يك طرن و بال كا مراكع عظام كك ك ما شرت سے نا قص تعلم تنے يراني رفياً رغائب شي رفيّارنا نصّ وها تيتر آوها بلِّيالِمِعامله موكيا -ا مرائے عظام توان قواعد کے يابندنه ہو آ ا ور درمار و دعوت وغیرہ میں نواب امیر میرو نواب اسمان جائے یونیفارم (وردی) وہی اینے قدیم آباس میں شرکی ہوتے رہے ڈنرسوٹ وغیرہ کا نام می ان کومعلوم من تھا تحورفنة رفنة سوا ساء ميركبر ومكرا مرابعي بيصر يرطر يقيقا حتيا ركرت ملكى علم طور برجو شامت زده نا قهی سے خلاف ان قواعد کے حاضر ہوتا وہ وعنی سمجھا جاماً حصنور پر نور کے ملاحظهی*ں صرفت صروری* امور یا رزیرنسی کا کو ئی ضروری مراسله وه بھی صرف بطورا<sup>اع</sup> كبيمي عبي مبين كربا جاباتها عام بتنفا م كليةً دردولت وزارت مصنعلق تعالكويه استمطرنج كا نقشهٔ مقاچه ارسطه فطرت وزارت بنا و مرحوم جا کر هیورسگے تنصے اورس کو اپ عمد د زار

یں مہاراج بنب کل منبھا رہے تھے اتنی فرصت ان کونمیں لی کہ جو تبدل و تغیر و زیر ابتر بر بروم کیا چاہتے تھے یا جونے اصول ان کے مرکو زخا طریقے وہ جا ری کرسکیں ۔

## چنانی ات

اقل جربراتغرادرانقلا عبطیم نواب لائی علی خان نے کیا یہ تھا کہ اس وقت تک زبان ریاست فارسی تھی۔ وزیر حال نے زبان ریاست آر دو کر دی۔ اس جگہ جھے یا د

ہیں حاضر تھا۔ اتفاقاً القرائل کے موضی کی دفاتر دی کہ اتفاقاً اور خوایا کہ دورایا اتفاقاً اور خوایا کہ مولوی صاحب کی دائے تو معقول ہے ایس سنتے ہی یا تو مسئد اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ کے الف کو اتفاق الموسی تحریر دتھر برین شاق نہیں ہو فارسی زبان اہل اسلام کے خواجہ مان کی عظامت ہو کہ ہم بھی قدم فاتے ہیں اور میا کہ ہم نے ہم ورشمتیر نو کہ اللہ اللہ می مسئد میں تو تم لوگ بیان ایس میں ماند حیر کہا جا ہے ہم وہ بہ تک بیں کہ میں تو تم لوگ بیان ایس میں یہ اند حیر کہا جا ہے ہم وہ بہ تک بیں کہ بیان تو تم لوگ بیان نواب بیاں بھی یہ اند حیر کہا جا ہے ہم وہ بہ تک بیں کہ میں تو تم لوگ بیان نا رہ درہ ہوں فارسی بھی زندہ درہ بیاں بھی یہ اند حیر کہا جا ہے ہم وہ بہ تک بیں کہ کہ بیان میں میں نواز میں کہ بیان میں میں نواز می نواز میں نواز می نواز میں نواز میں نواز میں نواز میں نواز میں نواز میان کو نواز میں نواز میان کو نواز میں نواز میان کو نواز میں نواز میان کو نوا

دوسراتغر عظیم به مهدا که مراسلت ما بین و زیر عظم و رزید شابذر بعی ی و رتیسین صاحب بلکرامی شرفع میرکان و سیسین مصاحب بلکرامی شرفع میرکنی میشی ها من جار مصاحب بلکرامی شرفع میرکنی میشی ها می میرکنده و میرکند و میرکنده و میرکند و میرکنده و میرکنده و میرکند و

اس ضرمت پرممتا زیسے ا درسفر وحضرس وقت نواب وزارت بنا ہے جدا ندرہتے تھے اب ان کی ہارا یہ بھی د شوا رہوکئی۔ انگر نریی عبارت میں بچرگاف فوجی ا دمی نشی مذھے ا ورسیسین صاحب کی انشا پردا زی این لاحواب تھی کہ اچھے ایس زبان ا رہیں ! ورثنتی ان کی لیا قت کے محترف تھے ۔ گرمعا ملہ نگا ری ہیں اُن کومثنی یہ نتی اس طے کہ نواب وزارت بیاه مرحوم نے کھی ان سے انتظامی معاملات میں کام نہیں ریا تھا۔ بوین صنا ا ورسیصاحب دونون تحبیثیت معتمدهٔ نگی صرف معمولی مراسلت متش سیردشکار یا کا ط یا تصور ا در التی غیرہ کے طلبے جواب یا دعوت دغیرہ کی بابت رز پٹرٹ سے مرہلت کرتے تھے ا ننظا اب ملکی میں ان کومطلق مراخلت مذلقی۔ مگرا ب نورب و زیرِ جا سے مشیرخاص تمام معا ملات میں ذخیل موسے *ا ورمو لوی مهدی علی که بجی*ٹیت معمّد ہاں دفینانس اعلیٰ تر بجہد<sup>ر آ</sup> رمایت تھے۔سیدصاحب کےسامنے مثل کل مهدی پر تمردہ بے بود بے رنگ ہو گئے۔ کوہرر وزکنت اخلاق تبل ہیں وہائے ہوئے ڈلوڑھی وزارت برحا صربونے تھے مگر درسس خلاق توا کیسطرف بار یا بی بسی برشوا ری ہوا کرتی تھی مصرف تعمیل احکام حراکم بیشور " سيرصاحب جاري بواكرتي تعيد كياكرت تهي راقم توخان نين بوجياتها اورسطركرون بیشن کے کروطن روا م مہو گئے تھے کیتان کلارک البتہ در دولت فلک رفت سٹ ہی ہیں مبت سی آمیدیں دل میں لے کرحا یا کرتے تھے اوران کولیتن کا مل تھا کہ اعلیٰ حضرت ا<sup>ک</sup>و لینے متمد خانگی کی خدمت بر مع معتمری علاقہ صرب خاص سرفرا ز فرما بیس کے اس خدمت کی ہابت ان کومرزا محرفی بایسا افسرخاک بها دران کے دست گرفتہ تھے اور سرسی صاحب مُؤَمِّنِ جَنَّكُ بِها دِرَهِی كه فاص الخاص ان کے درست تھے معا دن تھے و ولوں سے بهت كيهداً ميدكاميا بي كي هي مكر حول كه ان كي اخلا في حالت اجيمي نه نتي فلا مبر ا ورباطن

ایک نرتھا۔ لمذاحفظ آیندہ کی وجہ سے نواب وزیر نے ان کا وجود جدر آبادی نامیاب تصور فرایا اور دزید نظر کو اپنا شرک راے کر کے نیش دے کر وطن روا نہ کر دیا اور لیے مشیر فاص سیرسین لگرا می کو نجطاب برا توسط سکرٹری ہز ہائنس ونسط صرف فاص ڈیوڑھ مبار مفرر کر دیا۔ مگر جو پ کہ نواب وزیر کو خودایاب انگریز منشی وا دیب کی ضرورت تھی بمولوی مدری ملی صاحب کو موقع مل گیا۔ اس ذی علم اور ضرورت سے زیادہ وانا آدمی نے لین بسر من کے اعلیٰ لیا قت کے مدد گار جمع کرر کھے تھے۔ من جلہ ان کے مسٹر فرید و آری کی باس ہرفن کے اعلیٰ لیا قت کے مدد گار جمع کرر کھے تھے۔ من جلہ ان کے مسٹر فرید و آری کی با میں منظم اور باری بین منظم اور باری کے میں ان کو نواب وزیر کے باس اس غرض سے معا مذبکاری ہیں بہت خوش لیا قت تھے دیں ان کو نواب وزیر کے باس اس غرض سے جا دیا کہ میرا دست گرفتہ ہے ' نواب وزیر کو قا ہو میں رکھے گا۔

نواب وزیر کواند تبارک تعالی نے عجب زہن رسا اور قومی یا دوہ شت عطا فرمائی تی۔
پہلے سیدصاحب اور بعد و فربروں جی صفحے کے صفحے خطبات بعنی ( مصلح صحبے حکمی اس میں اس پینے کے اکوروں ایک نظری تام و کمال فرفر عمدہ لیج ہیں اس میں اور فرعمدہ لیج ہیں اس موات اور و ایک نظری تام و کمال فرفر عمدہ لیج ہیں اس موات اور افرات طبع زاد آھیے دے رہے ہیں اور گرتحریہ میں طلق و خالت مذات سے کہ گویا فی الوقت طبع زاد آھیے دے رہے ہیں اور گرتحریہ میں طلق و خالت مذات ہے۔

مهری علی کی ہے مثل تدبیر

یماں نهدی ملی کے بیشش تدبیر کا ایک قصہ خالی از لطف رنہوگا۔ جب سیدسین مگرامی کی گرمی با زار کی وحب مهدی علی مردود بارگاه نواب و زیریتے نہایک ورز نواب لائق علی خاں کی صحبت میں سیتین بلکرا می۔ مهدی حسن - مهدی علی - نواب علی خا



نواب محسن الدولة محسن الملك مولوي سيد مهدي علي خان مغير نواز جنگ

منیرالملک مولوی حراغ علی عبدالی ومشتآق حین و دگرمصاحبین ریز ، جمع ستھے کہ اثنائے حرث دھکایت مهدی علی نے سیسین صاحب کی وفا داری کا تذکرہ شروع کیا اور کہا کہ سر کار کا الیا وفادارا درجان تاراگر حضور کا برائوٹ سکرٹری ہوجائے تو محرسرورجنگ کی باریا با خود بخور موقرت ہوجائی گی بنشا یہ تھا کہ سیرتسین صاحب کسی طرح نواب و زیر کے پاس میں۔ میرسن صاحب توفرط مسرت سے بے خود ہوگئے سب نے بہدی علی کے رائے کی تاکہ کی۔ رئيں اور وزير ميں اس وقت اتفاق تھا۔ سيٽين صاحب فوراً اس خدمت پرمقرر ہو كے ۔ مهدى على الحب نے بيرسين صاحب كى على د كى كے بعدى نواب وزير بيا نيا ايسارنگ جايا اور خودسيرتسين في اپني کج فهمي سے بطور معترخانگي الى حضرت لينے محسن محمد معا ملات ميں ايسې خرابیاں ڈالیں کہ مدی علی نے ان کی ایمان فروشی سکے روز ایڈ قعتوں سے فرجوان وزیرے كان بفركر ميذى روندين نواب لاتن على خاس كوسيتين صاحب كي صورت سي متسفر كر ديا ـ اب سیدصاحب اورمولوی صاحب میں شل دو تحبیت بہلو انوں کے ردو قدح مہونے لگی۔ نیتجرا س کا به مهواکهت ه ووزیرمین نااتفاتی شر*وع موگئی .* نواب وزیرینے حس بن عباراتیکو سدصاحب کے اس برائے فہائش بھیجا جس صاحب نے نا دانی سے سیدصاحب کی گرشتہ حیثیت یا د دلائی کروه دست گرفته وساخته ویرد اخته خاندان وزارت کے تھے۔اس میر سیدصاحب کو غضته آگیا ا ورجواب دیا میں آن کے راینی نواب وزیر سکے) باپ کا غلام ننیں تھا۔اب نواب دزیر کوہیں یا را یا اوجس صاحب کومیرے یا س بیجا۔اتفا قا ٌ ہیں أتسوقت وظيفة مين تعاوه ميرم خسرنواب فخرالدين خاس سيسط اور يؤاب وزيركا يبام بپونچا کرچلے گئے ۔ بیام یہ تھاکہ حضرات اب آپ گھرسے با ہر نکلئے ا درجو کچے بن سکے آپ م و معمود کن المرمورخه التمر مساور

مجریس اور حضور پر نورمیں صفائی کوانے ہیں در بنے نہ کیجئے اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کے کل متعلقین کے منصب جاری کردوں گا اور دو تین لاکھ نقد آپ کو دوں گا اور والد نے جم آپ سے جاگیر کا اقرار کیا تھا وہ جب میری صفائی ہوجائے گی توحفور ٹرپر نورسے سفار شس کرکے وعدہ پورا کر دوں گا جب لواب فخر الدین خاں نے یہ بیام مجھ کو ہو نچایا نومبارک ہا وگ وی اور کھا کہ یہ موقع ہا تقدے مت دوا ور گھرسے ہا ہز کل کر کومشش بینے کرد۔ ہیں سن کر چپ ہور ہا سہ ہر کوحس بن عبد اللہ بھر آئے ہیں نے آن سے کہا کہ شاہ ووڑ میر دولوں گا جب لفظ در میا میں آپ ہم تو میرا ہیں جو رہ بیان کا خیر میں ان کے سن طفولیت سے خدمت گزار رہا ہول کیکن اس مزدیا الغام کا جب لفظ در میا میں آپ ہم تو میرا ہی جو کہ بین کا فا فروشن نہیں ہوں جب بک جھ کو بیعسلوم مزہو کہ میں آپ ہم تو میرا ہی جو کہ بین میں خلاف مرضی مبارک آنحضرت کوئی آ وار نہیں کرئی ۔ اس پرچن بن عبداللہ نے خصد سے جواب دیا کہ آپ بھی مرحم کی نمک حرامی اوراحیان فرامور کی اوراحیان فرامور کی میں ۔

خلاصداین کہ مہنہ عشرہ کے بعد مولوی مہدی علی صاحب میرے پاس آئے اور کہا بیل یار آٹھ خدا کا سٹ کرکر کہ نواب وزیرے صفائی مور ہی ہی۔ بڑانے قصے سب بھول جا کو اور میرے ساتھ طبوء میں نے جواب دیا کہ یار من مجھکہ میرے حال پر جبو طرد و۔ دوہا تعیوں کی مگروں میں میں جگنا چُر مہوجا وُں گا. میر کہ کہ کہ اس جاقت کا کیا ٹھکا نا کہ ایسا موقع جبوڑتے ہو علا گئے۔ اس کے بعد سردار عبد آئی میرے پاس آئے میں نے ان کو می میں جواب دیا۔ آنفول نے کہا کہ بہت اچھا مگروہاں چلئے میں کیا نفضان ہے ہی جواب تم با مشافہ دیدو۔ میں نے بھی دل میں خیال کبا کہ اس را وہ انسار مخالفت برمینی سمجھا جائے گا۔ ان کے ساتھ میر لیا۔ اس دن میت بڑا آبٹ ہوم خانہ باغ میں دیا گیا تھا کی عمدہ دارا ور علاقہ دار دیوانی کا جمع کیرتا نواب وزیر نے میرا اتھ کیڑیا اور شکتے ہوئے الگ بے جاکر مجسے کہا کہ بیٹک آپ کی ارضی میرے ساتھ بجاہے گراپ اس نصد کو بعول جائیے اور میرا خیال نہ کیجے ملکہ والدمروم کا خیال کیجئے وہ قصہ بھی مجلی بیان کرنا صرور ہے دہمو نیا۔

حصور برنورمفام سردر نگرو مائے سمبندیں متبلا ہو گئے تھے اورعالت نزع اکسپیکی میں ا در سول سرمِن نے رزیڈنٹ کورلورٹ کر دی متی۔ نواب دزریے اس خیال سے کہ پھر کوئٹ انتظامی نعنی رکینسی قائم مهوگ اور نواب امیر کمبرخوا ه مخوا ه شر کمیه منتظم موریک سیخسن صا بكرا مى كو نواب الميركبير كى خدمت ميں برائے مشورت وكارروائى أينده و سجا يين اس وت حضور پر نور کے با سے آٹھ کرشا مت کا مارا امیرکبر کے باس پرنشان حال <sup>با</sup>حیم کر ای<sup>ں و</sup> دل بریاں ایا۔ سیدصاحب مجھکو دیکھ گوگفتگوختم کرکے چلے گئے۔ بواب صاحب نے مجھ سے کھا كه لائق على خال في سيميين كورير السي إس اس غرض سي ليحيى تفاكروه ا وربس مل كراً مُنده انتظام کی بات رزیرن سے تحرک کریں میں نے حواب دیریا کہ انٹر تبارک و تعالیٰ سے ا بعی فضل دکرم کی اُمیدر کھنی چا ہے۔ چنا بخریبی ہوا کہ حضور پر نورکو صحت کا تی عطا ہوگئی۔ اس دقت اس خیال سے کدمبا دا امیرکمبریہ حال حصنور پر نورسے کمدیں بواب وزیرنے موقع پاکروض کردا کہ سرورخاگ ورنواب ایرکبرنے رزیزٹ کے پاس برائے ورانٹ نوا ب ظفر خبگ تحریک کی تھی جب محبکواس کا بتا راگا تو میں نے نوراً اصل حال کی عرضی <sup>د</sup> اخل ک ا در نواب المركبرن رزين كاخط به كذم تهمت ميش كرديا -

مر المرم برسر طلب مولوی مهدی علی ا در عبد الحق ا ورحن بن عبدانته بهی و یال الکیمی آ آخر کار سنرم صنوری میں نے وعدہ کیا کہ میں ڈیوٹر ھی مبارک میں جانا شرقرع کر آمہوں ا ور و یاں کا زبگ دیکھتا ہوں ا در یہ بھی عرض کیا کہ مجھکو ہر د قت طلب نہ فرمائیے بیں خود حسب عاضر بوتا ر بون گا۔ د دسکر روزیس بعد مغرب ڈیوٹر ھی مبارک میں حاضر ہوا جھنور بر نور صحن بین تختوں پر طوہ افروز تھے اور کل مصاحبین بھی حاضر تھے اور شعروا شعار کی تحبت گرم تھی۔ بین سنے دل میں خیال کیا کرا گرطبیعت حاضر ہو تو ایک غزل کدہ ڈالوا و راس تقریب صبحت میں مشرک ہوجا کر خیابچ طبیعت پر زور ڈال کر شعر کھتا گیا۔ اس غزل کے چیذر شعر میں۔ غزل ہے

رہا ہورشاب کعبہ بردلِ اندو گیں برسوں دہی ہوست زیباکسی کی دانش برسوں پرائی نے اندو کی میں برسوں پرائیت کی اینرہ تم سے شکایت کیا جڑھی ہوجہ خصے میں اُر تی تین برسوں اُرٹین تم اُرٹین ترسوں اُرٹین تا کھر مرکاسٹن میں برسوں اُرٹین تا کھر مرکاسٹن میں برسوں اُرٹین تا کھر مرکاسٹن میں برسوں ہوئی برسوں میں برسوں ہوئیں ہرسوں میں برسوں م

بِرُّا ہِ قدر داں شاہ کن حادق چلوب لدی عبت بیٹے رہے تم گریش عموم و حزیں برسوں

صلور پر نورنام بھی لواب وزیر کامشینا پرند مذخراتے تھے ہیں نے یہ حال نوا ب وزیر سے عرض کر دیا اور کہا کہ میری تا کیڈیس مرزا تحریق بگاک افسر حنگ کواٹنا رہ فرما دیجے انھوں نے ایک کا مرد کھینچی اور فرما یا کہ بیر حضرت سب سے زیا دہ میرے نی لف بیس حتی کواگر

میں کسی کوان کیے پاس محتبا ہوں تواس سے مطبے بھی نہیں اب آپ ہی جہ ہوسکے کرش وه صفائی قلب تواب کما م سیرہے میں صرف ایک طریق کار ( Modus operende) قَائم كُرْنَا جِا بِهَا بِهِولَ الكربِياسِينَ كاكام تونه رُكے وه آپ كا قطعر مجكوبا و بوكر سه ا ملاؤ ملاؤ سنگے آگ اس کو مرادل ہے صاحب جلانے کے قابل ترلا وُ مُرلا وُ كيس غرت ہويئن يه انگيس بس ميري رلانے كے قابل الب سنے کہ مذمعلوم نواب امیرکر اور جہارا جدکو بیالم کیوں کر ہوا کہ میں نوا ہے لائق على خال كى ما يُدكرر ما مول ان دو يون صاحبيل في محكوسخت يكرا بين سف مي اصل دا تعات بیان کر دیئے۔ نواب امیرکبر نے مجھے کہا کہ اب صفائی نامکن ہے۔ سیمین ملگرامی کی ہے ربط خط دیکیا بت نے مسٹر کا ڈری اور فارن افس کو پورا طرف وا<sup>ر</sup> نداب لائن علی خاں کا بنا دیا اور ا دھ حضور پر یور کو صنداً کئی ہے۔ تم ہے جس قدر صلہ سکے لينة تبسُ اس تقسه الگ كرلو-اگرلذاب لائع على خال مجسي متوره يلتة توبس يو رائے دیا کہتم مندوستا بنول کو اپنے اپنے گھرروا مذکر و خدو تھو و صفائی ہوجائے گی۔ یں سے عرض کیا کہ بہت خوب کیا میں تھی ایب گندگا رہوں کہ ان کے بٹائیسے شرکے کیا جاؤ يكُ كُرِنُوابِ صاحب منس رئيسے اور فرايا كر ہر حال تم اس معامل ت ألگ بوجا رئے۔ اب مجھ کو کھی اپنا اندلیثہ بیدا ہوا ا ور میں نے مولوی مہدی علی میر نواز حباک ا ور عبی پالی کے ا مرهی قابل بان موکداس زانهیں سرمین خال مؤتمن جنگ بها درنے ایک حکم بنام نواب وزیر جها در اس دا سطے بلا الحلاع علیٰ حضرت اس کا رروائی کی جرأت کی گئی۔ بیں فوراً فلور گوککنڈہ بر رخورست بار ہا

( بقيم لوط برنسفي اينده)

سردار دبرخبگ سے مشور ، کما بمولوی مہدی علی نے کما کہ خویر شید جا ، تو ہارے شمن میں ده تم کو ڈرا رہے ہیں گرسیرعبالی نے مجدسے کما کہ نواب امیرکمبرسے فراتے ہیں گو فرنٹ آن اندلیا بدری طرف دارسالا رخاگ کی ہے ابھی ایک ننمایت سخت ا درگستا خانہ خط سطر كاذرى في حضور يرينور كونكها ب بهترب كه تم الأكسبوجا أيه بي اس فكريس تفاكه كميا راست ا ختیار کرد ل کرایک دن سید میرت گردمیشه نو اب ا میرکا میرے پاس آیا ا در کها که نو اصاحب آپ کو یا د کیا ہے اور فوراٌ بلّایاہے یہیں اس وقت اس کے ساتھ ہولیا ۔ نواب صاحب فرہا پاکہ حصنور پر ینورنے ایک کو ہا د فرہا یا ہے اور حکم ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ ہے آ و کہ میں سے صا ف انکارکردیا که آپ کے ساتھ مبری با ریا بی نهایت نقصان دہ اورخلاف مصلحت ہے۔ حضور مروز و محکویراه راست یا د فرالین ۔ نواب صاحب کو بھی میری رائے بیندا ئی اور فرايا بهترہے ہيں پيراک کو اللاع دول گا۔ فيا بخہ بين جا رروز بور سيد تميرا پنے ساتھ ايك بالكى لا يا وركها ورواز ، بنداب ننگم تى كے باغ بيں چلئے اور زنا فدمحل سرابي اگرست تأكرات كوكو ئي دېجه مذسكے-بس حيرت زوه اس كے ساتھ ہوليا - مكان خال تھا صرف نواب الفخاب بها دربيط موت تعداً تفول في فرما ياكه حصوريّ نورغودتها تشريف لاتيب (بقتیه نوط صفی گزشته) هیونجا اورنا برآمدی صنور بر بزرا فسرنبگ و مجبوب یا رجاک کی نشتدگا ه برمنتظر باریا بی رہا۔ سے دونوں بزرگوارسے صاحب سے اراض ہوسیکے تھے اس واسطے کہ سے صاحب ان کے فرائر میں بوجوا پنی ایمانداری کے حارج ہونے لگے نتے ہیں دو رون صاحبوں نے متعنی اللسان ہوکر کہا کہ آپ جی خب ان کی خبرسیج اس کرہ یں اتفاقاً افسر خبا کا طبر الط کا کہبت کم من تفا آگیا میں نے اس سے انگرزی یں بایس کی اس نے فرفر الم کلف جواب دیتے مجار پہت تعجب ہوا اورایک گرطی سنری اس کوا نفاقی خلاصه ابن كم حفنور ركّه نوربراً مرجوئے اور بیری محایت من كربهت تعجب فرمایا اورارشا روزمایا كه آپ خاطر مجیع م کھنے کون آپ کو تجیسے جدا کرسکتا ہو اور میں تواس گردہ ست مع لا اُن علی غاں بزار ہو گیا ہوں م اور نظورا قدس یہ کو اس طاقات کا حال کسی کو معلوم مذہونا چاہئے۔ اس عرصہ برتی اب امریکی پیدا در بھی تشریف ہے آئے۔ بیس نے وہیں ظراور عصرا در مغرب اوعشا پڑھی اور شام کا کھانا بھی دیس کھایا۔ قریب ایک بجیشب کے صفور پر تو رشنا کا سے یا بو کی منام کا کھانا بھی دیس کھایا۔ قریب ایک سائیس ساتھ اور ٹیبوخاں ارولی میں تھا قشریف کا کھا گاڑ کی میں سوار صرف ایک سائیس ساتھ اور ٹیبوخاں ارولی میں تھا قشریف کا کھا تا گاڑ کو میری طرف خطاب فرایا کہ صفور تا ہوگے۔ ہم سب بھی گرد میز کے بیٹھ گئے تصور پڑوں اور کھر جب نواب امریکی پر کھون آپ کوعلم ہوگاجن شکلوں میں میں گرفتا در ہوگیا ہو اور کھر جب نواب امریکی کے ذریعے سے میں نے آپ کوطلب کی ایس نے آپ کوطلب کی ایس نے آپ کوطلب کو امن گرفتہ میں داخل انظار کو دیا۔ بیس نے عرض کیا کہ مجھے صفور نے اپنے خاص دامن گرفتہ میں داخل فرایا ہے تو بھرکسی کی ذریعے سے فدوی کوطلب فرانے کی ضرورت مذمقی۔ براہ دا

ہم ساجانباز جہاں مین سلے گاتم کو گرچہ ڈھونڈو گے جراغے رخے زیبالے کر

بین کرتبر فرمایا درارت دبواکر ایجایی خود آب کے پاس آگیا " بیں نے عرض کیا کہ مجھکو کے دیا وہ معلوم نمیں صرف عبلائی کی زبانی بیٹ الکی گورنسط فائی ایس مجھکو کے دیا وہ معلوم نمیں صرف عبلائی کی زبانی بیٹ آلک کورنسط کو ہا ۔ پوری طرف دارسیا لا رجنگ کی ہم کئی برکنی بری مجھ میں نمیں آلک کورنسط کو ہا ۔ فائی انتظام میں کیا ہم خات کا حق ہی۔ اس برا میرکبرنے کما کہ گورنسط نے حضر مت مغفرت مکان فضل آلدولہ کے وقت میں بھی اسی طرح دخل دیا تھا میں نے کہا وہ جی سوئے تدمیر ابل شوری کا نمیتجہ ہوگا ہیں دو تین بار انواب لا اُن علی خال سے ملا وہ خود ترسیدہ اور بہرا سال میں اور سیرسین صاحب وغیرہ برا لزام رکھتے ہیں کو ان سے خود ترسیدہ اور بہرا سال میں اور سیرسین صاحب وغیرہ برا لزام رکھتے ہیں کو ان سے خود ترسیدہ اور بہرا سال میں اور سیرسین صاحب وغیرہ برا لزام رکھتے ہیں کو ان سے خود ترسیدہ اور بہرا سال میں اور سیرسین صاحب وغیرہ برا لزام رکھتے ہیں کو ان سے میں اور سیرسین صاحب وغیرہ برا لزام رکھتے ہیں کو ان سے میں اور سیرسین صاحب وغیرہ برا لزام رکھتے ہیں کو ان سے میں اور سیرسین صاحب وغیرہ برا لزام رکھتے ہیں کو ان سیال

اغزائية حفنور برنزرنا راض مِن ورنه بذات مبارك خود مجمه سے خنا نبیس ہیں ۔ اس بر امیرکبربها درنے کماکہ میں توسیط کہ حکا ہوں کرجب تک بیں پر دستا نی پر دلیسی خوڈر ف خودمظلی ناکا مے جامیں گئے ہم کو مرطرح کی تکلیف رہے گی۔ گرصنو ریر نورنے فرمایا ہیں غلط ہی۔ اب سُفے گرا لگن علی اس فیرسے ساتھ کیا رفتار رکھی کر ہے میری اطلاع و استمزاج اہم اموریں بھی حوجا ہاکرتے رہے میں کھڑا ہوا ہوں وہ کرسی برٹائیں معسلا كرمبي الله المسلم ميرك مدوم وب تكلف سكرا كال كرد حوش الله الله الله وعوس بار في ب وجود قطعي احكام جولباكس دل جا بان كرحاصر موسي استضمصا حول بلا اجازت اپنے ساتھ لاتے رہے اور مہشہ میری طرف بیطی موڑ کر دوسروں سے منہی نماق ک ہا بین گرتے رہے مجلو تواس نے اپنا ہم مرتبہ ہی تیجھا ملکہ کم مرتبہ مجھیا رہا۔ بیں نے عرض کیا كرتجب بركه صنور بربورا قائے ول منت كے ساتد هي ان كا غنظ اين مذكي يي شكايت ان کے والد مرحوم کو بھی ان سے تھی جنا بچہ ایک روز خوروزارت بنا ہ مرحوم نے بھے۔۔۔ ذکر فرایا گروہ کمیں دعوت یا ہوا خوری کے واسطے جارہے تھے۔صاحرا دوں کو مجا کم دیا كوكيرك المراز المع بن عاضروبي ليكن حب وزارت بناه كيرك وعزه بين كرنيج أترك تو میر حضرت موجود مذیقے اور مرمی دیر بعد حاضر موسئے۔ بنواب صاحب نے جب اس گتاخی بر ناراضی ظام رِفراکُ توا مُنوں نے جواب دیا کہ با آپ کے مزاج میں جلدی بہت ہے۔ یہ حگات س كرمجس ارست وفرا ياكرسيه آب كي تعليم كانتجب " بهر حمتور بر بورت ارشاد فراياكم اب آپکیا کہتے ہیں سے بھروہی مشعر طرف کیا ہے ہم ساجا نباز جہاں میں نہ ملے گاتم کو گرچ ڈھو نرطو کے جراغ رم زیانے کر

ند دی سرفروشی کے داسطے موجود ہوا دراس دقت مجھکوالک خواب یاد آیا جوہیں نے
ہمت عرصہ ہوا دمکھا تھا لینی میں نے بید دمکھا کہ گویا حضرت معفرت مکان افغنل الدولہ ایک ملیک کی
درا زبیں اورایک بی بی زیور وجوا سرسے آر است بانگ کے پاس مجھی ہوئی ہیں اور نواب
خورشیرجا دان کے سراج نے اور نواب ظفرخبگ ان کی بائیتی کھڑے ہوئے ہیں مجھکو بلیگ کے
پاس بلاکر قرایا کہ میرا فرزند تو برپشے ان حال اور تم گھر میں بیٹھے ہو یہ خوا بھی ہیں سنے
عرض کیا اور میریست عربی میں نے سایا ہے

کیا تا ہکسی کی جومرے دل کوسنھانے سخرتری انکھوں کے ہیں ہم دیکھنے دلیے

حضور خاطر جمع فرمائیں صرف سویر تربیر کانتیج ہو کا قری صاحب ایک بھلے انس وہی بیں صل و اتعات جب ان کومعلوم ہونگے تو دو دری شطرخ انٹ ، اللہ تعالیٰ بچیے جاسے گی۔ حصنور پر نور ریے فرماکر کھڑے ہوگئے کہ اچھا آپ کل میرے پاس آئے میں کل تحریریں آگجے دکھا وُٹگا۔ اس کے بعد بحبت برخاست ہوئی اور ہم اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔

یہ تعاکداً پکا گذی ہے اُر نا اُسان ہو۔ لائن علی خال کی مغرول نامکن ہو جھنور بر بور سفے جہنم رُراب ہور فرما یا کراس کے بعداب زندگی ہے خرہ ہو۔ ہیں نے دست بستہ عرض کیا کہ حضور ناحق رہنے فراتے ہیں کا ڈری صاحب کس کھیت کی مول ہیں خود واکسراے آپ کا ہمسرا در ہم ہمر نہیں ہو آپ اُس ہندوستان میں نہ فقط اہل اسلام کے امیرا لمومنین و خلیفۃ المسلمین کا مرتبہ نہیں بکی ہنو دمجی آپ کو جھا راجہ بالاستھا ق سمجھتے ہیں۔ اب تک راجگان ہند کی طرف خریط اور آل و شکرائی کے باس کہ باس کے باس کی اور ان کے بورے اور نگ آبا ویلی موجود میں۔ علاوہ اس کے آپ کی ریاست کو رضاحات ان انٹریا سے ٹرانی ہو تیا ہو۔ اس ہی شکسہ بیس علاوہ اس کے آپ کی ریاست کو رضاحات ان انٹریا سے ٹرانی ہو تیا ہو۔ اس ہی شکسہ بیس کہ کہ دام دے کرمول کی ہو تی میں میں سے پالے کرائی کو بھا دیا ہو۔ اس ہی شکسہ نہیں کہ آج سلطنت برطانیہ کی قرت و شوکت و شان بہت زیا دہ ہو۔ گراس کو با و لے کتے نے نہیں کا اگر آپ کو بھا ذرا می خاطرے ایک رئیس ڈی جاہ کو گذتہ سے آبار دے یہ فقط کا ڈری صاحب کی گیرٹر جبیا ہے۔ برلٹن گورنے تو آپ کے احمان کی دجہ سے سرنہیں آٹھا سکتی۔ صاحب کی گیرٹر جبیا ہے۔ برلٹن گورنے تو آپ کے احمان کی دجہ سے سرنہیں آٹھا سکتی۔ صاحب کی گیرٹر جبیا ہے۔ برلٹن گورنے تو آپ کے احمان کی دجہ سے سرنہیں آٹھا سکتی۔ صاحب کی گیرٹر جبیا ہے۔ برلٹن گورنے تو آپ کے احمان کی دجہ سے سرنہیں آٹھا سکتی۔ صاحب کی گیرٹر جبیا ہے۔ برلٹن گورنے تو آپ کے احمان کی دجہ سے سرنہیں آٹھا سکتی۔

 اگرمیرصا دق عیباً ری مذکرتے تو تلیوسلطان تمام حبوبی مند کا سلطان مبوتا - اگرانسی کی اط ائی میں عضور کی فوج نه جاتی تو تا م قوم مرم طرتمام بالا گھا ط د ما بئیں گھا ط تا یہ وسط ہند ڈبجا لمن الکی تا یجا تی ایام غدر م<sup>۱۸۵</sup> مرین کل رمایتهائے مند کیا مرسمهٔ اور کیا راجبوت حید را با د کو دمکھ<del>رے</del> زرا بھی آسرالدولہ جنت محان قدم آ گے ہڑھاتے تو انگریزوں کا اقلیم مہند میں تیا بھی نہ لگتا ۔ یرکشش گورمنسط کوان کے انتقال کے بعد آپ کے وزیر بابتد ہرجاں با زور رنتارجرخوا ہ ک<u>اط</u> وٌ وراندُلِينْ فلاطول فطرت نے عین حال کنی کی حالت میں شربت حیات پلایا گو ا ن احسانا ہے۔ صاحبان انگرنز صول کھے اور زبانی شکریئے ا داکر کے گول ہو گئے۔ نگریہ اندھینہیں ہوسکتاکہ ايك انوكريك واستطاء قاكور سراد معيلي والاحول ولا فوة حنوركيون رنخ فراتي بن جواب ترکی بر ترکی دیر پیچنے اوراس قصه کوختم کردیکئے۔ اگر حکم برو تو فذوی اس کا جواب تحرير كريا يي-اس پر يخطفوا وييجيئه-ميري اس تمام گفتگو سيحضور پر تور كاچيره بشاش بوگيا اور فرما بالسكية آب كيا لكيت بين مين في المروامت ته جند سطور لكو كريين كيس جس كاخلاصه يرتفاكه كوآب كاخطاس قابل من تفاكراس كاجواب ديا جائ كرحون كرمعا مارام بولمذابي آب کواطلاع دیتا ہوں کرمیں لاکت علی فال کے ساتھ ایک دن هی کام نہیں کرسکتا ۔ لمذابیس کے ا ن كومعزول كرديا اوران كى عكريرس كومين مقرر كروں گا آپ كومبت جلد اطلاع دول كا ماكم آپ گور ترشط آف اندایا کومطلع کردیں جفور تریوز کھے دیر تک خط کوغورسے ملاحظہ فرماتے رہے بالآخرىيرى اصرار يرقط أنظاكر وتخط فرا ديئي- اورفرايا م

ملہ یہ مقام جنگ، سی رخط کے قریب نواب قطب علی خاں جاگیردار دیا دڑہ کی جاگیریں داقع ہی قطب علی خاس ا قوالقدر جنگ کی مجھلی بٹی جا ہی ہی ۱۱ کے بیصبت دگفتگو قلندگر ایخدا میں مہدئی ۱۲

ما کارہائے خود بخدا وندکارسا ز بسپردہ ایم تا کرم او حیسا کند

سر ٹھیک ہوان گستا خیوں کا سرّباب ہونا چاہیے کے یہ فراکرخط میرے ہاتھ ہوئے کے فرمایا کہ آپ خود بیخط میرے ہاتھ ہوئے کے فرمایا کہ آپ خود بیخط مرکز کا ڈری کو دیجے ۔ یس نے دل میں کہا کہ یہ وہی مثل ہو کہ جو بولے دہی گئی کوجائے گر حراکت کر کے عرض کیا کہ کیا حرج ہواگرا فرح باک یہ خط ہے میں جن کو جو ایک کیا کہ کیا ہوئے ہیں ۔ میں دہ خط سے کر سیر صاامیر کر ہر بہادر کے باس کیا اور کل حال بیان کرویا وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا مرحیا ہے بہادر کے باس کیا اور کل حال بیان کرویا وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا مرحیا ہے این کاراز تو آپر ومردان حیس کنند

نهيں جا ہتا كەمجھىيں اورىنر ہائىش مىں تىسىراتخص خيل ہو بىں خود بالمثا فەسىر يائىن كوحواب دے دوں گا۔ ہزنائن کو پیخط دانیں لینا ہوگا ۔ ہیں فاموش وہاں سے آٹھ کراول میرکہر باس گیاا وروہاں سے درِ دولت شاہی برِ حاصر ہوا جھنور بر**اذر ک**و یا میرے منتظر تھے بینے کل کیفیت عرض کر دی- فرما یا اب کیا کیا جائے ہیں نے عرض کیا کہ بیب گلمری کا غصہ بح که درخت برح پیوکرتی برحرب جرب کرتی مح اگر وه خطابیرے تو آپ صا ن جو اب دیدیے کم یہ خانگی خطانمیں ہی بلکمیں سیمجتا ہوں کہ میری جو تحریرات کے پاس جاتی ہو وہ انسرائے کے ہاتھ میں مہونحگئی۔ میں نے مغرول کی اطلاع دیدی جدید تقرر کی اطلاع بھی بہت جلد دے ووں گا۔اس وقت کا البتہ کوئی ر دوبرل مذکروں گا۔ کا ڈری صاحب آئے ا در شكست خررده چلے كئے معدرصوبہ دارا قليم مندلارڈ وفرن تھے انھوں نے فوراً جوا ب بيجا یں خدرحیر آباد آیا ہوں میں ممنون ہوں گا اگراس دقت تک بو ر ہائش کوئی قدم آ سکے نه بڑیا میس مسٹر کا ڈری توبرائے جندہا ہ زصت نے کرغرت بیا ہے گئے ان کی حکہ منطار نہ قائم کرنل راس بھیچے گئے ۔ یہ بزرگوا رسیا ہی اُ دمی بھو ہے بھالے سیدھے سا دے اُ دمی بہت جلد بنواب وزیر کے طرف داروں کے بھندے میں تفیس گئے اور حضور پر نور کو خوب ڈرایا کہ والسراء سے مے کروز بر سند لعنی سکرٹری آف اسٹیٹ اور دونوں طبقات وسلطنت سرطات يغي بإكه زآف بإرتميث بلكه خود ولكيمغطمه اس قدر تداح وممنون سر الكيبي تسرسا لارجنگ م حوم کے ہیں کہ ہرگزاِن کے فرز ند ملکہ کل خاندان کے نقصان کو گوارا نہ کریں گے اور براہی کہا کہ آپ کے مشرآپ کے بدخواہ ہیں جونمشرے لڑواتے ہیں۔اس کا اثر حضور پر نور کی ذات مباہے ایساپراکهکال درجه خون زده ۱ در مریث ن هوگئهٔ ا در بیررا تم کو با دِ فراکر بجتیم برآب فرمایا که 

اب کیا کیا جائے۔ ہیں نے ول ہیں سوجا کہ اگر حضور پر فرمتا تر ہو کہ یواب لاکئ علی خاں سے صلح کریں گے تو ہمقاری شا مت آجائے گی۔ بہتر ہو کہ تم جی صلح کی رائے و و۔ لہذا ہیں نے عرض کیا کہ کرنس جر کچھے ہیں ہے کہنے ہیں اگر حضورا رشا دفرا بیس تو ہیں لاکن علی خاں کہ لا کر قدموں پر گروا دوں۔ ارشا دفرا یا کہ میرااس کا الاپ نامکن ہے بہترہ کہ ہیں ریاست سے وست بردار بوجا وک - بیشن کرمیری بھی آ نکھوں ہیں آنسو مجرائے اورع ض کہا کہ اگران کو معذول ہی کرنا منطورا قدس ہو تو ہوا مرضی شکل نہیں ہی صرف حضور کا استقلال جا ہے فدوی مسرور وشنی کو حاضر ہے ۔

## دست ازطلب ندارم اکارٹین بر آیر باتن رسد بجاناں یا جاں زین بر آپر

پہلے فدوی کونل رہ سے مل کرائن کی کا روانی کا اندازہ کرہے اس کے بعد فدوی کوئی رائے قائم کرے گا۔ فرما یاکب جا فرگے میں نے عوش کیا ابھی ، اگر سرکاری گاڑی عنائیہ مہوئے اورا کیے جد بدار تھی ساتھ کیا جائے تو الحجی جاتا ہوں۔ فلا صدای کواس شان و شوکت کے ساتھ میں بلام ہونچا وہ چائے خودی برشقے بھے کو بھی چائے ہیں ترکیب کر لیا اور جند سوالات میری نسبت کئے۔ ہیں نے کہا کہیں حصور پر فور کا اُسّا دبوں اور میرے ہی یا تھ پر درس خوم ہوا گھیکو کوئی خاص خدمت انتظام ریا ست میر نہیں بل ہے صرف در دولت پر حاضر رہتا ہوں اور جوم کوئی خاص خدمت انتظام ریا ست میر نہیں بل ہے صرف در دولت پر حاضر رہتا ہوں اور جوم کم ہوتا ہے اس کی خاص خدمت انتظام ریا ست میر نہیں جا کہا کہ بیت اچھا ہوا آپ جھے سے ملائے کہا صرف بغرض ملاقات ۔ چید منت خائی موش رہ کر اور سے کہا کہ بیت اچھا ہوا آپ جھے سے ملائے کہا ورب ہی میں انتظام کر است پر ہوئی میں نے کہا کہ بیتے یہ تباہے کہ کیا پورپ کی تا یورپ کی تا یون کوئی تورپ کی تا یورپ کی تا یورپ کی تا یورپ کی تا یورپ کی تا یون کی تا یورپ کی تا ی

برسع موسئين بين في كما مرطك اورسلفت بين ايسه واقعات مواكرت بيتخصى للنتين بادشاه آقا وروزير ملازم ب ول جا بالازم كوركها دل جا باموقون كرديا- يوجها كياب تعلي میں نے جواب دیا کرآپ اپنے چیراسی کی ضرورت نہیں دیکھتے یا اپنے کام کا نہیں باتے توموثو كردية بن- نوكركي نوكري أ فاكي مرضى مريب - بجربوج پاكراپ كومعام بركه مخالفت كب س ا ورکس وجہسے تشرف مونی بیس نے کما کہ بہرا قیاس مرتبہ لیفین بیہ ہے کہ اس زمایہ میں حب کہ ہزہائیں کی محبت اپنے وز برکے ساتھ مرتبعشق برتھی منظرے ایک ندہی غلطی ہوگئی مینسلر کا نرمب شيعه ہے لیں باغواسے چند نینا ٹکس مین اہل جومش برہبی منسٹر نے حضرات شیعہ کو ملہ ہ ضریح مع اس کے لوازمات ورسوم کے کالیے کی اجازت دیدی اس میرا ہل بلدہ میں ہی جیت میرا بردگها اور نواب امیرکبرنے مگر طبی آنا رکرایک رومال سرسے با ندھالیا اور رزیز بن اور سزبائن كولكو ميجاكدا كرصر وح لبده مين على توخون كى ند ياں به جائيں گى اورست پيلے ميں جام شہا دت بینے کو موجود ہوں ۔اس دقت سے رفتہ رفتہ سٹاہ دوزیر میں محبت مبدّل بیفر ہو۔ لی گئی۔ بیرین کرکرٹیل صاحب سے کان کھڑے ہوئے اور کہا بیں ابران میں بہت رہا ہو<sup>ل</sup> مِعْكُوسٌنّى مَشْيِعِهُ كَيْ مِحْالفت معلوم برگري نے بيمنا ہو كەم رائنس كا پرائيوٹ سكر لرى يعني تينين بگرایی با عث اس نااتفاتی کا ہر ورنه مز ہائنس بزات خود منسطرے راضی ہیں ا ورمز ہائنس کی صحبت کے لوگ بھی اسپھے نہیں ہیں- اس کے بعد دوثین ممولی بابتیں ہوسکی ا درآ کھ کھرے ہو<sup>ہ</sup> ہ تھ ملاکر کہا میں بہت خوش ہوا آپ سے ملاقات کر کے میں نے کہا کہ میں صاحبان رزیڈنظے ہمیشہ ملتا رہبا ہوں کہا ہاں آپ کا نام میں نے کتاب میں دمکھا آپ تو ایرانی ہیں۔ وہاں سے أنفكرس مسيدها در دولت شابي رما صربهوا اوركل حالات عن كرديئ خريج ك حكا بيت مله نواب اميركبرسرفورسشيدهاه ۱۲

تن كرحفورير نورمنس مريد بين في عرض كياكهين كرنيل صاحب كوبهت دُور عين كالما يا بو اب وه زور شوران کا نزریه کا فدوی کی رائے میر مرکداب حفور نواب میرکبرکوزیج بیرٹ اس گفتگو کی وقعت انسان کے مرتبر کے مطابق ہوا کرتی ہے۔علاوہ ان کے سیجسین صاحب ساار منشی ا ورا فسرخبگ حبیا موستیاراً دمی ا ورانگرزیی فیج کا ملازم هی حفور کے باس موجودیں ا ورفد دی عبلر کی کومی مموار کرلتیا ہے نهایت ایان دارا در از حد خوسش فکراً دمی ہوا ور فدوی کی توشب در وزید دعا م کرانشرتبارک و تعالی حصنور کوفیح کامل عطا فرائے۔ اب اکسرا کے آنے پر کل مور تحصری حضور ریورنے فرایا سب سیج ہی گریں آپ کونہ بیٹنے دولگا اب بنا وکیار استداختیار کیاجائے۔ میں نے کہا کہ یہ ام غوطلب ہم بھروض کرول گا گرایک ا مرتد فذوى باصرار عرض كرنے برعبور ب بينى كام رياست كان ركنے بائے نواب وزير كے وِقَاً فِوقَاً مُعروضات كاجواب عطابوتا رہے ورنذالزام بندگان عالى كى طرف عائد مرجائے گا۔ فذوی منیں چا ہتا کہ ا ملکاران رہا بہت کے خلات کوئی بات عرض کرے مگراب و قت آگیا ہو کم صل جالات حصنی رسے عرض کردے تاکہ مبندگان اقدس سے کوئی غلطی مذہو۔ سرائیٹورٹ بیاجب ا كے تھے تو اُنھوں نے يہ پالسى اختياركى تھى كەلائق على خان شخى ورارت ميں مگر دنيد مالىج بیشکار کی شتا گردی میں کارریا ست سکیمیں یہ ا مراہکاران ریاست کو ناگوارتھا اس و اسطے کہ نہ یہ لوگ بھاراج سے وہ تف تھے اور بنہ بھاراج ان لوگوں سے واقف تھے بیسب لوگ لائن علی خاں کے گرو جم ہوگئے اور نہ تفام ریاست میں خل کا مل بیدا کردِ ما اور سرف تت سے برے میاں معزول ہوئے وہ مندگانِ عالی کومعلوم ہواس کے بعدان حضرات کو حرا أت زیادہ ہوئی اوررز پڑٹ سے لے کرفارن افس تک کو میلیقین دلا دیا کہ شاہ ووزیردو نول کم سن اورنا بچربہ کاربیں اور سم وہ لوگ ہیں کہ خود وزارت نیا ہم حوم ہمارے سٹوری اور مرد کے

مخاج تقے بس رزیڈنٹ اورفا رن افس میں اب بیر پالسی قائم ہوگئ کوشاہ و وزیر ساتھ الاعتبار اورا بلکاران ریاست ذمہ دارائن وا مان رئیں۔ اس برچنور پر نور بنے فرما یا کہ اچھا اب میں سمھا کہ یہ لوگ اب بھرلائق علی خال کے گرد جمع ہوئے ہیں کہ اپنا بچاؤ اس کے وجم د جمیم میں کہ بین کہ اپنا بچاؤ اس کے وجم د جمیم سمجھتے ہیں آپ صفرور عبد کمتی اور دہمدی علی کوسمجھا سینے کہ وہ میرے نوکر ہیں۔ لاکت علی پاس کے باب کے نوکر نہیں ہیں ملکر خورسٹ میرجا وان کو بلاکر فہمائٹ کریں۔

## ذاتىاحوال شعلقه

اب کے حال میں اپنا ہی تحریر کو ان موں مسٹر کا ڈری کو جب خط کا جواب دیا گیا ایک قیامت درد دلت اور دزارت میں بربا ہوگئی۔ مولوی مدتی علی نے اکر کھا کہ 'نیاران چری اور مہیں بربا ہوگئی۔ مولوی مدتی علی نے اکر کھا کہ 'نیاران چری اور مہیں کے خوام کے میں اس میں تم خود موفعہ کی کھا کہ کے بہتر ہے کہ تم پر کھی سے او ہم اور میر تہیں سے دیارہ نما موام کے حن بن عبداللہ تو ہوئی بیکا پر مولا عالمی اللہ ہیں ہے آئے اور کھا تم تو میر تہیں ہے تا ہوئی ایک میں ہے تا ہوئی اللہ ہی بیکا نہ مولا عالمی اللہ اللہ اللہ میں اللہ ہیں ہے تا ہے جو تا میں کا نے اور میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ ہیں ہے تا ہے جو تا میں کا نے اور کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں تا ہے جھے ہی ہوئی ہے گئے دائے قرار بائی کہ اللہ اللہ میں تا ہو گئے ہی ہی تھی کہ اللہ ہیں ہی تا ہو گئے ہی ہیں ہی تھی ہی کہ ایک میں میں ہی تا ہو گئے ہی ہیں ہی گئی جا بی کہ ایک میں میں ہی تا ہی کہ ایک میں میں ہی کہ ایک میں ہی ہی ہی ہی کہ ایک میں میں ہی تا ہی کہ ایک میں میں اور اس وقت توسوائے آئ سے جھی کہ کہ کہ دوسا انہیں ہی جمی کہ میں انہیں اور اس وقت توسوائے آئ سے جھی کہ کسی میں جو رسا انہیں ہی جہی سے ستا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے آئ سے جھی کہ کسی میں جو رسا انہیں ہی جہی سے استا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے آئ سے جھی کہ کسی میں جو رسا انہیں ہی جہیں سے استا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے آئ سے جھی کہ کسی میں جو رسا انہیں ہی

لہذا آپ کھی ان پر بورا اعتبار کیجئے۔ ہیں ان کو بھرائپ کے پاس بھیجیا موں ؟ چنا نچر سب کھ میں بھران کے باس کیا بڑی شایت سے بین اے اور محب کماکہ اب جھکومعلوم ہواکہ اگرتم عام و تو برسب جھکڑنے وب سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھکو طریقید وبانے کا تیا ہے گیں موجوُ دہوں۔ ٓانھوں نے کہا کہ سرسالار حاک ایک بڑا تخص تھا اور تام ہائیٹ نیپٹین (Buitesh nation) الكرنزقوم اس كي ممنون ب- سي في كما كرين أن كا خوروست كرفة ا وران کی ناموری کاعظمت کرنے والا ہوں ا ورلائق علی خاں خود میرے شاگر دہیں ا ور مجدير يقرم كاحق ركھتے ہيں۔ گر محبكو وہ رہستہ تباہيئے جس بيں آپ كو كاميا بي مہر۔ اُ مفول م كهاكه غم سراعن كوخوب مجها دوكه جهال تكسام سے مكن يومنسٹركي ممدر دى كريں گے اور معزول منهو ته دیں گے۔ لهذا وہ نسٹر کا قصور معاف قرما دیں اور پوسٹ لرائط وہ جاہیں کی ان سے کھوا ویتا ہوں ہم احسان فرائرش نہیں ہیں کہ اپٹے تھیں کے فرز ند کو ہے عزتی اور ا آن کے گھرکوبرا دی سے مذہبالیئی میں نے کہا کہ کرنل صاحب میں ایک بات آپ سے پوچھیا ہو سرسالا رخاك كيا بدات خود رئيس او را لك رياست تق اكر حفرت مغفرت منزل فضل ل وله ليف وزبرك بالسي البسندفراتي اوران كوروك ديت توكيا سالارجبك كون كام كرسكة يهنى بات بوكه البير مياروفا دار "كوس كع علمت سب كيد موا يجيور كرمحكوم اورملازم وزيركا احمان مانا جائے۔اس مرکزیل صاحب نے کہاکہ تھاری دلیلیں ہے کارمیں بن وحدر وزیکے واسط آیا ہوں بیمعالم مسٹر کاڈری میکتیں گے معلوم ہوگیا کہ تم اس شاد کو نہ مٹنے دو کے الكاس آك كو بمطر كا دُك بين في كما كذاب من عي آبيد ساف كتا بهول كروح حضرات مثراً امن والمان كئے گئے ہیں وہ باعث اس فسا د كے ہوئے ہیں اور مجلو تواب حضور پر نورنے یا د فرایا ہے میں اینے علم وتقین سے کمٹا ہوں کہ سنرائٹ نے مصمی ارا دہ تبدیل وزارت کا

كرابياب، وحرب قدران بر زور دالا جائے گا اسى قدران كو ضد مرحتى جائے گى ده صرف والسرائي كي أركا انتظار كررسيهي -اسي طرح ك تقورى ويرا وركفتكورسي هرمي خوست بهو کرحلااً یا راب معلوم موکیا کرا ملکاران رمایست نے میری مخالفت بر کمر بیمت مصنوط بازه اوران کوعمده مو قع کھی مل کیا کرا کیٹ شب میرے کو حوال ننگیٹی نا می نے شراب بی ا در اس کے نشہیں وہ میرے بچوں کے یا بوہرسوار سوکراے سرور گر دوڑا تا ہواگیا اور نسل گرا کرمراس کاشق ہوگیا بمیرا خدمتگا را میزا می <sup>یا</sup> بوا ور کوجیان دونوں کو ہے آیا با م<sup>ررواز</sup> ا برآمیرکی اورکوحیان کی جرروکی لرا ائی مول ٔ - خلاصه این که اس کی جررو اس کو داهسر تبانسن ایک دنسی عیسائی کے باس جرکو توال کے شفا خانہ کا ڈاکٹڑتھا ہے کئی اور وہ وہاں مرکبا ۔ ہیں صبح ک نما زیڑھ رہا تھا کہ جی سیعلی جن کوہس نے نو کر رکھا دیا تھا -مبرے ایس کے ا درکهاکراً پ کس خوا بغفلت میں ہیں کو توال اکبرخاب آپ بر کو حوان کے خون کامقدمہ قامم کررہاہے۔ بیں نے کہا کہ کو توال کی عقل ماری کئی ہے میں ابھی رقعہاس کو صل حالات کا لكمتا ہوں -سيدَ على نے كها السي غلطى نه كرو- اشنے بس ايك تھا نه داراً يا اوراُس نے ميرى نشست کے مکان کے نقشہ کی اجازت ہائگی میں نے ا جازت دیری حکیم پیولی نے کہا که جلدی سو *ل سـرحِن کو بلاکر*ا س کا پوسٹ ما رنم کرالو و رنه وه گاٹر دما جائے گا توصرف کو تو آ

ک یہ ڈاکٹر بینی صاحب کے نام سے مشہورتھ اور محلہ خیل گڑھ کے قرسیب دلیبی طرز برد رہا

سلے اور وہ کی طرف کے متوطن بنیایت فری علم اومی تھے۔ انبرا میں وکالت کریتے تھے بہداراں سرریشتریات میں ان کور کھا دیا تھا کے مترمت سے وظیم کہا ،

کے ڈاکٹر کی شہادت رہ جائے گی میں نے ڈاکٹر لاری کو رقعہ لکھا وہ فوراً جیلے آئے اور کل جا مجھے سے سن کرکو توالی شفا خانہ گئے اور بعد ما قاعدہ کارروائی میرے باس سے اورکہا کہ مقدمه بانکل صاف ہریں نے یا د داشت لکھ ل ہرا و رمزد میرا یا نسو روبیہ ہری وہ جمیجہ و یاب مقدمه مجربر زور شورسے بنایا گیا اور دس باره گوا ماج شیسم دید حرکو یا دس بجے رات کو میرے گویں گھس کرمیرے باس کھڑے تھے جمع کر لئے گئے۔ ڈاکٹر جانس سے ربورٹ کھوائی محرمیں نے یا نسور وبیہاس کو بطور رشوت بھیجے تھے۔ نواب وزیر نے معروصٰہ داخل کیا کہ سردر جاگ پرجرم خون کا ثابت ہی مسٹر کا ڈری کہ وابس آ گئے تھے آ کھوں نے لکھیا کہ سرورخاً کے بنی دات سے بیروی مقدمہ کریں سی بیرسٹر دکیل کی اُن کوا جا زت نادیجاً علاوہ خون کے مقدمہ کے سول سے جن کو ما پنسور وہیدر شوت دیئے ہیں بیرجرم بھی ان سپر لگایاجائے الغرض میری گردن زدنی کا یو راسا مان کرلیا گیا -کوجوان کی جوروکرست بڑی گواہ تھی اس پر کو توال اکبرنگ نے قبصنہ کر کے خوب اس کو سکھایا پر مطایا ورکوشش میک گئی کدیس با پزنخبرعدالت فوجداری میں بیجاجا وک اس میں نواب وزی<sub>را</sub> ور رزیرنط ے بے کرکل البکاران ریا ست بلکه ایک دوصاحب ڈیوڑھی مبارک کے بھی ترکی نے میں نے بھی عرضی صنور پڑنور کو دی کر برائے حذاحصنور میری طرفداری مذفرا بی ورت

ک رزیدنسی سول مرجن تھے مرت درا زنگ حید را بادیس رہے۔ رزیدنسی کے انزکی وجہ سے یہ آس نہ ماہ مرحام پونشیل معاملات میں حقد لیا کرتے تھے۔ امراء بھاری کے بہا نہ سے ان کو مگواتے اور بڑی رقبی فیس کے اس یا پوشیدہ ان کو دیا کرتے تھے۔ والد ماجد کی کسی فراکشس کو آتھوں نے کبھی ردنیس کی الجدا کران کو حذر رو ز زید بھیا تو شکایت کرنے بیل کنرتمام دن ان کے گھر پر رہتا اور کھیلا کرتا تھا ان کو اپیا کمیس کا بعد شرق تھا لینے مکان میں اس کی کاشت کرتے تھے اور شے تا زہ کھا یا کرتے تھے۔

رزوالقدر جراگ

تباه بوجاؤن گا -البته محبکوعدالت میں نہیجیں! ورا باکمیتی جس کو نواب وزیرا ور رزیڈنے می میندگریں برائے تحقیقات مقرر کردیا جائے میری زبان کو کونہیں ہے گئی ہے حضور ملا خطرفر<del>ائی</del>گے كان اخدا ترس بوگوں كى مركباگت نبا ما موں - خانچه ايك كميش قائم كيا گيا اوراحلاس اركا یرا نی حولی میں مقرر موا کمیش میں مشر کمیل رزیدٹ کی طرن سے سردا رعبالی نواب وزیر کی جا ب سے اور قدر حباک بها در درمارٹ ہی کی طرف سے مقرر ہوئے۔ کو توال اکبر حباب انگریزی فوج کا آ دمی تھا مِشرقونیڈی مردگارا وّل رزیڈٹ میٹرسا نڈرس کا خاص رازدا تما اورسے بیس صاحب مگرامی کی توجہ سے نواب لاکتی طنہاں کی انبدائی وزا رہ میں خدمت کوتوا ل بلدہ پرسرفرا ز ہوگیا تھا جومٹ رینقصان اس نے ریاست کو ہیونجا یا وہ بھی سوتع بیان کیا جائے گا بیاں بطور حادِ معرضه اس قدر کا فی ہے کہ اس کویا ہ نظر نے عربوں کی قوت توڑنے کی بنا ڈالی اورا فسرحاک نے بمجر دحکم نواب وربر بهایت سرعت کے ساتھ اپنی متعلقہ بیاہ کے بیرعدالت دیوانی بیروں ملدہ کے حاکم شفے 10 ملے یہ اشارہ اُس فیادک طرف بی حویزمانۂ مدارا لمہا می نواب لائن عل خال عربول ورحمعيت كوتوا في مي مبركرد كي اكبرجنگ بوا تعا اور كيد ديرعو بور كا قبصنه شهر بير ر باتها بذا بجيم یه بو کرسلطان نوا زجاگیکے پوتے موجود وسیف نوا زخبگ نهایت کم سن یاقتی پر ارمحرم لحوام <del>سناتا</del>یھ جاب برانا حارب تھے رات میں اکرجنگ سواری فیل مع حلوس فرج کوتوال ملے اور کو توال نے میف نوار خباک کے ہاتھی کوتیزم راستہ سے ہٹانا بیا ہا عوب فیج معترمن ہوئی کسٹی توالی ایمن نے لکڑی سے ہاتھی کو مارا گراتفاقاً لکڑی ہیچے کے پررگالی بيخ روني لكاعرب التى كوسلطان نواز جاك كے مكان برواس اے آئے اور بچر با مركل كر ا باليا ب كو توالى كو مار نا شروع كيا اكبرخك كور بشدي جب خرلى كور با كرك مهداك أن كى تلاش بن آرب بين بيد بي خاشا التي الشريسة ا وروبین به تبدیل نباس ایک منها مین مثیمی زنهایت ترسان د نرزان اینه گفری طرفه ایجا کیم. کو توال کو اس درمه خون ز د<sup>ه</sup> د کی کرمیبت پوس بی حواس اِختا بنی وردیاں آتا راتا رکز برجاً به روبوش بهینے میکی محص نواب لاکت علی خارک غيرمعمولي حرائت سے بیضا دخیم فرو ہوا ا ورسلطان بار خباک برا کے ، لاکھ حرمانز کیا گیا ۔ حیدرا با د افیرز مريخ يو الا ما مريخ يو الله المريخ المريخ

کرلب تدگول بارود کے ساتھ سو کھے حوض بیجا ضرکر دیا۔ کرصد درجا ان عرب کو اور ان کے نکب حلال جم حدار سلطان نواز جباک کو کہ آنھوں نے ہاتھ کھینچ کیا و ریڈ نوبت کشت و خون کی آجاتی اور ریاست کو صد مرکم عظیم بہونی جاتا اور سرکار انگریزی کوموقع نوجوان شاہ ووزیر پر اعتراض کا مل جاتا۔ ان عربوں کی شوکت و خطمت و قوت کا حال اور ان کے سبب سے جربوم ریاست کا قائم عنا کسی موقع برعالمی ہوتی علمی ہے تھر مرکزوں گا۔

 بنسی کھیل تھا۔ ہم اپنے فیصلے الگ کھیں گے۔ جنا بخہ جو سے کہاگیا کہ کل فیصلہ نایا جا گے۔

مسٹر کہیں و بال سے آٹھ کر سیدھ نواب وزیرا ورسٹر کا آوری کے باس کئے۔ خلاصہ
ایس کر بنیوں کیون نے بالاتفاق نیصلہ نیا کہ مقدم فارج اور سرور جنگ کل الزامات
بری ہیں۔ ہیں و و دھ کا و صویا شد کا نہایا گھر کو وابس آیا اور فلو کر فلوگی تیا ری بہکار
کئی برسٹر کا قرری نے ایک خط حفور ٹر پور کو کھا کہ کو سرور جنگ کل الزامات سے بری
میں مگرا کی الزام ان بر بریا ما کہ جو تا ہے کہ وہ اس قدر نادان بی کہ اپنے گھرکا انتظام
میں مگرا کی الزام ان بر بریا ما کہ جو تا ہے کہ وہ اس قدر نادان بی کہ اپنے گھرکا انتظام
مان نہر سکے اور ایک آوری کی جان مفت بیضائے ہوئی۔ لہذا وہ اس ترم میں جہد فیمینے کا خانہ نین کردیئے جا بئی اورا آن کو فیماکشس کی جائے کہ آیندہ وہ اپنے گھرکا انتظام
خانہ نشین کردیئے جا بئی اورا آن کو فیماکشس کی جائے کہ آیندہ وہ اپنے گھرکا انتظام
غفلہذی کے ساتھ کریں حضور ٹیر نور نے مجھکہ سے خط دکھا پا بیں نے عرض کہا کہ حضور کے خوب فندوی کو انتظام میں فیمی کیا تھا ہے

بے فنائے خور سیٹرسیت دیرا بہشا می فروشد خولتیں ساا وّل خریرا برشا

اب لین کی خواروں اورجاں نٹاروں پررٹم نزمائیے اوران جگڑوں کوختم فرما دیجے اس کی دوہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ فدری لائق علی خال کو سے آتا ہواس کا قصور معاف فرمائیے اورائیسی مشرطوں سے آن کے ہا تھ حکر طور یجے کہ میمروہ سسر ہذا تھا سکیس اور دوہری شکل میرہے کہانیے شاہی اقتدارے اس کومعزول کرنہے کے

ك سيركا قليدا

اورکسی دوسے خاندا اور یوخ عطافرا دیے ورنہ ہم جان نثاروں کی متی مک براہ ہم جائے گا۔ فرایا دوسر شخص کون تجریز کیا جائے میں نے عرض کیا کہ قبل ازیں کرفدر کی اپنی دائے گا۔ فرایا دوسر شخص کون تجریز کیا جائے میں نے عرض کیا کہ قبل ازیں کہ فدر کی سے سرجان لائٹ ترین تخص کون سرجان لائٹ ترین تخص کون ان کے ذہن میں ہے۔ سرجان نے جراب دیا کہ اگر مجد پر بر گانی نہ کی جائے تو میں اپنے علم ویقین سے کہ سکتا ہوں کہ اس کا م کے واسطے میرے بھائی مرمزی لائن سے لائن ترین خص کون کا دوئی اور وی مجلون کا رس سے لائن ترین کے سیم در کو دیا۔ کوئی اور وی مجلون کا رس سے لائن ترین کے سیم در کر دیا۔ کوئی اور میری اور وی مجلون کا ایک میں میں کے میں میں کے میں در کر دیا۔ کوئی اور میری اور وی مجلون کا ایک کے سیم جھنے کی فرا ایک کے سیم دیا۔ فرا بی کوئی اور ایک کے سیم دیا ہے۔ فرا کا کہ یہ ام خوالمیاب فرا بی کوئی کے اور اب تو دائشرائے کا دیا ہے۔

## ونسرك كي أمد

نواب المبرکیریکے قصرد ولت پرشورلی فرار یا بارایک کونخ پرحضور پر نورا ور نواب واکسرکئے اور رو بر وکرسی پر نواب المبرکرینهکن ہوئے اور مجھکو تکم ہوا کرمیں بس پیشت حضور پر فوراستا وہ رہوں - لار ڈوڈ فرن سے مازہ زبان فارسی کینی شروع کی تنی بس گفتگر بھی

ل ١٤ مورة ١٠٠١م م ١٠٠١م

کے عصر تک بعندسلطان عبدالجیدهال مرحوم قسط طیند میں برٹش سفیر میے ستے۔ بیڈی ڈفرن مثل اپنے نا مورشو ہر کہ شرافت نفنس! وراخلاق و مروت میں ہرطبقہ ہیں ہردل عزیز تقیں۔

اسى بين شروع كى يى نے لينے دل بين كماكراب حضور پر نوركى فارسى دانى كا پرده فاش ہوا ہے جرات كركے كما يوركسيلنسى بياں فارسى سجھنے وليے (غيرلوگ) بهت ہيں بترہے كائگرير ميں گفتگو كہے ہے ۔ اس وقت لار ڈوڈ فرن سے بموٹ موٹر كر مجر كونوب غورست د بكھا اوركها ور يرى ديل ( ملصور پر نورسے گفتگو كرنے گئے ۔ فلاصداس كا بہ تقاكر آپ بدل سالار جبگ سے ناراض بنيس ہيں اور بہ تو ہيا۔

ربقیہ نوٹ صفی گزشته ) چند قدم صفور برنور کے گھوڑے کے ساتھ بیدل بیلے حضرت بند کان عالی اسپ سوارا ور الرو ﴿ فَوْنَ مَا اَسِ بِسَالَ مِنْ الرَّوْدَ وَلَى الرَّوْدَ وَلَى الرَّوْدَ وَلَى الرَّ الرَّوْدَ وَلَى الرَّسِ بِ مِنْ اللّهِ وَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

بی کونگا کہ اس سے کوئی ایسا قصورصا در نہیں ہوا کہ اس کو آئی بڑی سزاد کیائے گر وہیکہ اب کو اب بھرکومعلوم ہوگیا کہ کسی خاص وجہ سے آپ اس سے بیزار ہوگئے ہیں تواب اس کو معزول کرنے کئے اور یہ انتخاب بھی تجہ کولیٹ ندہے سرخورشیدجا ہ پر بیر نوبل اورس رسیا اوس رسیا اوس رسیا اوس رسیا اوس رسیا اوس رسیا اوس رسیا کو ایسا قت ہیں گر میری خواہش میرے کہ میرے کلکتہ سید نجے کہ آپ تا مل کویں اور کا در بیاست جس طرح جل رہا ہی جیلنے دیں اور میرے فیصلہ کا انتظام کریں ۔ اس کے بعدو ہوا اب امیر کریے کی طرف نجا طب ہوئے جس کا میں ارد و میں ترجمہ کر تاگیا ۔ کہ آپ سن رسیا اور تجربہ کار میں نقین ہے کہ نہر ہائین کو آپ خوش رکھ ایڈ منظر نیشن دا تنظام )
اور تجربہ کار میں نقین ہے کہ نہر ہائین کو آپ خوش رکھ ایڈ منظر نیشن دا تنظام )
دوستی کو مصنبوط کر سے ۔

یہ توسب کچے ہوا گر بولوی ہمدی علی نے اپنی دانا ئی اور شکل کشاعقلمندی سے جہم زدن میں ہما ری تمام کارستانی اور طویل محنت کو بربا دکر دیا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایسا دولا عطا فرمایا تماکہ اگر بہ یورب میں پیدا ہوا ہو تا تو بسمارک اور ڈیزریل مجی اس کے اسکے کان بکوئے وا فعہ بہت کہ مہنوز لارڈ ڈونون روا ندنہ ہوئے سقے اور کل صبح کو جانے والے تنے اتفا قاصور پر فور بلیرڈ ٹیبل کے باس تخت پر جلوہ افر ذر شقے اور کل صبح کو درست بہت کہ دخت کے کھڑے ہوئے میں حاصر کی ااور نواب وزیر ترماں و درست بہت کہ دخت کے کھڑے ہوئے اس وقت شایدان کو جی کے واسط ماضرین کو علیٰ قدر مراتب یا ن عطا فرط نے اس وقت شایدان کو جی کے واسط ماضرین کو علیٰ قدر مراتب یا ن عطا فرط نے اس وقت شایدان کو جی کے واسط و بان دست مبارک میں لیکوان کی طون دیکھا اینوں نے دوڑ کر آدا سب بجالاگر وہ با

كاخطأ ياكرين يُرثن كركواكيك في سالار حباك كي خطاسها ف فرمادي يبت وسن موا ا ورمیں کل مبیح کو اطمینا ن کے ساتھ روانہ ہوتا ہوں۔ پرخط پڑھکر حضور پر نور نہایت پرتیا موسكة اورمين دريائة حيرت من وق بوكياكه اللي بيكيا جادوا بلكاران ولواني کیا اور پیطلسم کس طرح توڑا جائے کہ بیکا یک با مداد غینی میرے ذہن نے انتقال کیا میں نے عرض کیا کہ حضورت دویان لائق علی فال کوعطا فرنائے اس پر محالفین سامری فن نے میہ جا دولی عمارت کھڑی کی اس کا ڈھا دینا کیا مشکل ہے فوراً جواب مرحمت فرادیا جائے۔فرمایا کہ سکھنے کیا جواب دیا جائے۔ یں نے قلم برداست کھاکہ چونکہ میری ا وراک کی رائے متنق ہوگی تھی میں نے آج مسٹرکورخصت مامریان عطاکردئے اور بہ رسم بیرے دربارکی کا ڈری صاحب کومعلوم ہے تعجب ہے کہ انہوں نے آپ کومطلع نیس کیا گربیں جواک سے وعدہ کردیکا ہوں اس پرستقل ہوں سیصے جب تک کلکہ عاکر مجہ کوائپ نہ لکھیں گے میں اپنے دل پرجبر کرکے مسٹرسے کام لیتا رہو لگا۔اس خط کویٹر حکمہ صنور یر اور کا چیره مبارک بشامنس بوگیاا ورد تنظارکے فرمایا که حضرت آب خود اس خط كوليچائے ميں از حديرت ان ہواكر رات كا ابك ج چكاتھا اوّل توم شركا دري سے ملافات نامکن دوم نه معلوم وه مجمد سے کس طرح پیش آئیس اورکیا میری گت بنائیں خوت زده قط کولیکر رزید سنی میونی سب خواب خرگوش می مبتلا منتے میں نے چیراس کو بلاکروه وخط و مرکه اکرجب کاور تی صاحب اُنٹی بین خطوان کوشے دنیا کہ لا تھ صاحب کو میونجا دیں اور من شاگردسیت کوولاں حورا کا کہلینے سامنے وہ خطیو کچوا سے بعداس کے میں سنة حضورير نورست يوض كياكه نقصان توكيه نيس بوا كرمر اكا درى كومعا له كوطول ين كالموقع ل كيا- بالكوس من ايك طويل خطاجس كويموريل كمنا چاست بمشوره مروات ك

كُمْنَا شرفِع كِياجِس مِي ابْدَا يُ نَا آَفَا تِي عَنْ لِيكِ الْيَ الْيُوم كُلُّ مَا لَا تَسْفَقِعُ لِي رَكِ أُور اس عرصہ میں جلصیب میرے سربر ازل ہوتی گئی کے اسے برداشت کر اگیا۔ صرف ما کی حالت بہت جواب ہوگئی تھی حضور پر نوریا اس علاقہ کی معتمدی مجھ کوعطا والے کا قصدكيا گرست به صلحت معافي مانگ لي اوربيد عيدالرزاق كي مفارش كردي. اب بیسنے کہ اہلکاران دیوانی امیرکیرے نام زد ہوئے کی خرسکرا زعد پرلیا ہوگئے اوہرطاصریا شان درہ ولت تیا ہی میں کمی کما ل درجہ کھل بلی پڑگئی اور سرجانب سے سے ان پریٹروع ہو گئے بیاں کا کر صور یو دعی آن سے شکوک کوئے گئے۔ نواب بشیرالدوله اسمان جاه امیراگیراس زمانه میں اُنگیپنڈیکے ہوئے تقے صور پرنور ہے اس میموریل میں کیائے ٹواب امیرکیپر نام آسمان جاہ کا نگھوا دیا جب وہ میموریل تیا رہوا تُواسُ کوصات کرلنے کی ضرورت بڑی۔ ا فسر *خباک* کا اگریزی خطابت اجھا تھا اور د<sup>ہ</sup> زود نولیں تھے ہا وجو دیکرمیں ان حضرات کی بیوفا اُن کے مزے چکہ جیکا تھا اور ان کی ہل من مزید 'کسے واقف تھا مگرورا آزمودہ را آزمودن جمل است' کا مصداق بن گیا اور د میموریل ان سے صاف کرایا اہموں سے اپنی عاوت کے مطابق فائرہ فظیماً علیالیا سے سرآسان جاه کو فرراً تا ر دیکرا بیا ممنون بنالیا که گویا ان بی کی سفارشس کیے وہ وزیر بنے تھے آ د ہرانیار است گورننٹ میں بھی گھلار کھا اور فوجی مراسی میں بھی ترقی کیتے سیکے۔ واضح سے کی وقت وزارت پاہ مرحم کے وقت یں ایج ہزار فیج با قاعدہ ک ا جازت ہو ٹی تھی تو بیٹ مطالکا ٹی گئی تھی کہ کما نڈراس فوج کا اگریز ہواکیے کا مگراس خیال سے کرمیرزا محرّعلی مگے ملان اور مندوستانی ہو کرفنون سیاہ گری میں دستگاہ کا بل له ٢٠ روسيت لاه او اب أسمان غاه كا تقرر : ٨ يرشو الم تهنستا عرفه موام عث شاء

<u>سکتے</u> ہیں اورنظام کے نوکر ہوکر ہا ہے جی خیرخوا ہ ہیں لنڈا الیسا اُ دمی کم دستیباب ہوگا مک<sup>ا</sup>ر انگریزی ان کوتر تی مرات دیتی گئی اور بعدا نتقال کرنل بیول به نه فقط کمانگرفیرج با قاعثه كئے گئے بلكر كويا كماندران جيت افواج رياست بوكئے - بعدمولوى مدى على كے خوش فکری دورا ندلیٹی اورملبند حوصلگی میں مرتبہ افسرا لملک بہا در کا ہے کہ حربے آتا . کی بیجاکرے مغرب کے وقت موند بھیر لیتے تھے۔ آبدم برسرطلب اس میموریل میں میگی وزواست تمی کدایک دی وقعت اگر نربرائے چندے بطور پرائیوسٹ سکرٹری ما بدولت واقبال کے یا س صحیا جائے۔ یہ درخواست میں نے اس وجہسے درج کی تھی کدا بک طرن میں تنماا ور دوسری طرن اہل تجربہ گر گان با راں دیدہ اور علوم وفنون میں مجے بدرها لائق و فائق اور ميزون وامنگير كه ذراسي علطي مين ميرا قلع وقمع بوطيئے گا علا وه اس کے معاملہ کوطول ہو گیاہے لیں ایک انگرنرکی تحریر وتقریر میری تحریر وتقریر سے زباده با انزېوگ اورمعا ارحازتم هرچائے گاگوبقول مندی علی صاحب کے مجھے سے برمجی بر غلطی ہوئی۔ خلاصہ اینکہ کرنل اکٹ لنجاب سے اس خدمت پر کھیجے گئے۔ کرنل صا نے کتے ہی منبی مذا ق محزہ ین شروع کر دیا میرے فدیم ہرمان ایڈی کا مگ افسرخبگ نے بہ خیال مینی بندی کرنل کوخوب لیتین ولادیا کر سرور حباف صفور مرفور فراح میں بهت دخیل ہے تها رارنگ ندیجے گاءا وہرا بلكاران ديواني كرنل صاحب سے جيٹ گئے مولوی ہمدی علی نے فرد ونخی کو اُن کے یا س تعین کردیا . مسردار عبدالحق نے ان کواورا تنويندين الارليا . كرنل صاحب في جركوانيا رقيب مجهد كركر مرت ميري مفالفت بريا نده ل-مله تغربه هرربین ا ن فی شنستانه عربی الزام کی بناریر و اکن اینڈرنزسته مها مارکرنا وخیره کرنل صاحب عد سيعلى جيدئي اس كيفيس حبيراً ما دا فيرز من ميم ي. بابت ششار رمیرے فدیم ہر بان مذکورہ بالانے تورٹ کاخوت ان سے باندھ لیا۔ دونوں بیاہی شیر تے بھائی بھائی بن کئے جصور پر فورمجوب یا رجنگ کے نبکار میں بھام سیف آباد منبیم تے بیں بھی وہیں سلام کو جایا کر ہاتھا۔ ایک روز میں گول کمرہ میں بٹھا ہوا تھا کہ آفسر حباکہ اس کمرہ میں آگئے میں شامت زوہ ان کی تعظیم کو سرو فدنداً ٹھا انہوں نے کو تل مارشل سے ٹرکایت کی اور سردار عبدالحق سے کہا کہ سرور جنگ کاغروراب تک نبیں گیا اگر مرجا پہتا توجے بدار کو حکم دیکران کو تحلوا دیتا۔

الغرض امير ل مروس فورس تونه نقط حيد را با ديس بلكه كل دياسنول ميں قائم بوگئي گر كرن آرش كوكو كي فائده بنهوا وه بالاخ نخاب كئے-

کرنل آرش عبد آنجی اور تحریکی بیک صاحب کی نگر م کا تربیه حال برواعلاوه اس کے دوسری نگر م مولوی تمدی علی اور و و فنی اور کرنل کی بھی حایم بهوئی اور نواب وزیر کوتفین دلایا که تمهائے بیخنے کا ایک بھی راستندہ ہے کہ تم خود استعفاء دواخل کرو بم نامنطور کرا دیں گے ۔ خیانچہ نواب وزیر نے استعفاء لکھ کرمولوی صاحب کو دیدیا۔ یہاں حضور پر نور تیکے بوٹے بیٹے تھے فراً استعفاد منطور کر لیا۔

## سراسان جاه کی ولایت سے والیبی

الله نواب آسان جاه وور الله المحلية والمحلية والمعت وزارت سے سروار بوت اور نواب وزیر بوت بین جا کر مقیم ہوئے اور وہیں اشقال کیا جس وقت نواب امیر کمیرنے اور فوال کیا جس وقت نواب امیر کمیرنے اور فوالیا ہے اس کی خرسی آ کھوں میں اسو مرات کے اور فولیا ہے اس ماتی سخت است کہ کوئید حوال مرو

مله م رحب سنتاره اس كه دوسال بعدور من تبارخ ، روبقعده النظام نواب لا ترحل خال في مال في المائل على خال في المت انتقال كها والدرول لده لينه والدكم بهلوس مرفرن بين -

که اب عنان حکومت ان دو کے ہاتھ میں آگئی لینے یہ گڑم اور سردار عبدالحق اور جومزے اس کیگام کے ( برصل عمل عمد مرسک ) دحکومت الاعیان ) نے ما دالی منظراوڑا ہے اس کا قیار منظران کی اس کے کرسکتے ہیں یاس حکومت وست جیب تھے۔ کرسکتے ہیں یاس حکومت کے کرنس از کی صدراور مدی علی دسردار عبدالحق دست راست و دست جیب تھے۔ مشرزود بی ہر سرصاحبان الامر کے جا بلوس خدتم کا راس گڈم لینی کرنس اور مولانا اور فرد دنجی کواپنا خیرخواہ اور صادق انقول بچرکر نواب وزیر نے ایک کاف ہندا والکہ دیدیا اس کارروائی میں فیرجیک ورسردار عبدالحق شرک میں ہیں ہو۔



نواب امير اكبرسر أسمان جاء بهادر

عجب شمت اس بینجی کی تھی جن لوگوں نے اس سے فائد ہے اُٹھائے ان ہی لوگوں نے اس سے فائد ہے اُٹھائے ان ہی لوگوں ہے اس کو بربا وکیا۔ نواب اس برکبر کا قول صرف ایک صدنوں ہے متعقل ور دوائی جونواب وزیر کے گر دجی ہوتے تھے اُٹن میں صرف دوصا جو سے متعقل ور دوائی فائدہ الیا اُٹھایا کہ قدیم امرائے ریزہ تو ایک طرف امرائے عظام سے بھی دولت وحکومت دجاہ وجلال میں سبقت ہے گئے اور نواب اُسمان جاہ کوسٹے میں اُل قدم بنظم بالا ترجیشے ہے اور حیب اُسمان جاہ کی موفول کا وقت اُیا تو وہاں سے اُڑکو نواب و قارالا مُراکی جبری ہے اور حیب اُسمان جاہ کی موفول کا وقت اُیا تو وہاں سے اُڑکو نواب و قارالا مُراکی جبری ابنی جبول سے موفول کی دفتہ رفتہ بیان ہوگی۔ را تم کاحال یہ ہواکہ باطمینان تمام ابنی جبول سی حیثیت اور عزت لیکن جبری اُن ترب بیار ترب کی اور خو جبر حضرت بید محرق بیا شاصا حلی بیار میں کا موب کا دورہ اس کی خدمت میں برکرے نے لگا اور معا طات سے کلیتہ نبول مومن خال تمومن سے کی خدمت میں برکرے نے لگا اور معا طات سے کلیتہ نبول مومن خال تمومن سے ایک ہم ہیں کہ نوئے لیے بینیان کہ بس

ایک ہم ہیں کوئوئے لیسے بیٹیما ن کہ بس ایک وہ ہیں کو جنیں جا ہ کے اراس سے گئے

تطع تعلق کردیا ایک روز چرمی نماز صبح سے فارغ ہو کر باہر نکل تو دیکھا مولوثی ق ین میرے مکان کو مسجد محکور تل وت قرآن مجید کرائے ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن مجید کوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن مجید کوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن مجید کوئے دان کر دیا اور مجھ سے بہت تباک سے طے مولوی صاحب خیل ع میں صد تولقدار شایت متدین اور سیح فیرخواہ ریاست اور کمال درجہ جفاکش اور کارگز ارا ور ہرمازش سے پاک وصاف اور عربی فارسی میں دستہ کاہ کائل سکھے تھے اور نواب آسمان جا ہے کے مسل جانب شرق واقع ہی۔

الم حضرت کا مزار مبارک درگاہ او جالہ تماہ صاحب کے مسل جانب شرق واقع ہی۔

متیرفاص ہے مجے سے کھنے گئے کہ تم ناحق گوشہ نشیں بنے ہومبرے ساتھ علویں نواب صاحب سے تنہا ری سفارش وصفائی کرا دونگا میں نے ہر حید عذر کیا گروہ مجھ کو کرائے كئي واب آسمان جاه نهايت متقل مزاج اوركوه وفارا وراز مدكم سخن تحقير مجيت بخنده بیشانی ملے گرا ناکے گفتگویں ذکرنواب خوبہ شیدجاہ ایمرکبیر کالا گیا مجے سے فرمایا كە آپ اكتران كے ياس جاياكرتے ہيں ميں سے جواب ديا كەمىرى ان كى قديم را ه د رسم ہے اوران کے فرزندمیرے شاگردہیں۔ پیش کروہ جیب ہوسگئے بھوڑی دیربعد مولاً المجركوبا بمرك آئے اوركماكم آب نے علطي كى جوبرجواب ديا مگر مستبھال لونگا اب صل مطلب سنونواب صاحب کا حال تم خو د جانتے ہو یو تیڑوں کے امیر ہیںا ورا ہل مارش سے بی تم خوب واقعت ہوتواپ صاحب نے کئی معروصے حضور پر نور میں داخل کے کراضلاع سے مجم کو بل کرلینے یا س رکھیں گراپ تاک کوئی جواب عطا منیں ہوااگرا ہے سیخے فیرخواہ ریا ست کے ہیں اور میا چاہتے ہیں کہ در وازہ سائٹ کا بند ہوا ور کا رریاست میں خلل نہ واقع ہو تو آپ میرے بارے میں ضرور کوشش كيج يس ف أن سے كماكة لم دوات كا غذ شيخ بين آپ كروبرومعروض كي ابول ا ورا بهی واخل کرا دیجئے۔ خانچیس نے مخصر معروضہ براکھاکہ درمالیکہ صورت اسان جا ه بها در کو اس خدمت پرسرفراز فرما یا ہے توضرویہ که ان کو اُن کی پیند کے اہلکار دسے جائیں ور نہ نواب لائق علی خاں کے وقت کی ہنگا مرآرا کی قائم ہوگی ا ورمولوی منتها ق خیبن یمان کو کال اعتبار مجی ہے ۔ فدوی نے بیجرات معروضہ كى صرف براه خيرخوا بى كى بسبع - يەلكھكرىي جاداً يا چندر وزىعدىي سف سناكە بولا نامىت راست بلکرعصائے ہیری نواب اسمان جا ہ کے ہوگئے اور کل حل وعقد ریاست ان

کے قبضہ میں ہوگیا اورانموں نے فرد و کمی صاحب کو مراسل ت انگریزی کے واسط اپنا بیش دست ا ور*ئیرم<sup>و</sup>جی کومشیر*قا نونی نبالیاا در <del>نمد</del>ی حن فتح نواز جنگ کواپیا شریک خد كركي مولوى بهدى على كوخانه نشيس كرويا مير بهدى حن فتح نواز خباك جندروزايين کھا کی حیدر شن کے ساتھ ہما ہے تعلیم خانہ و ترمیت خانہ واقع قیصر باغ لکھنویس میرے ساتخه بھی کہے سکتے مگر کچھے قال نہ کیا ۔البتہ سخرہ بن میں متما زستھے بعدہ ملک او وہ میں منصف ہوسئے ایک دونلی میم کو گھریں ڈال کریم دہنتیں کرلیا تھا اوراس ہی سے کچھانگریزی تخریر و تقریر حال کرل تقی - ذہن رسایا یا تھا اور کیین میں کچھ عربی ہی پڑھ ل تی ۔ سرسیداحمد خاں سے بعیت کرکے ان کی سفارشس بنام وزارت بناہ لائے تھے گران کا تتقال ہوجکا تھاا ورہاراج کا عهدوزارت تھا بمولوی مشاق تحسین ان کولینے سا تومیرے یا س لائے میں نے سفار شس کرکے صیف عدالت میں مل زم رکھا ویا تھا گر چندروزه زانفواب وزیر بین انمول ف اوران کی ممے فواب وزیر کی حجت میں کمال رسوخ حصل کیاا درحب وه معرول موسکئے توبا مدا دمرلوی مشتها <del>ن حس</del>ن مصاحب و مشیرخاص نواب آسمان جا ہ بن سکتے گرچے نکہ نواب آسمان جا ،سن رسیدہ ا ورقدیم تهذیب کے بإبدية يتحميم صاحبه كى دال و بإن زكلي -

طرن سے اوران کے نام اور وستحط سے مولوی مٹتا ق حین صاحب وافل کر دیا کرتے شق كُوما درهميّة وزير الملم حباب مولانا اوران كيشربك فتح نواز حباك بها درسقتے نواب صاحب فقط وستخط کے مالک تھے۔ مولوی شتا ق حسین میں سوائے صداورمیت کے اور کو لئ عیب نہ تھا۔ ریاست کے خیرخواہ وزارت کے بھی خواہ مندین تقی ویرمز گار محنت وجفا کشی میں تبلی کا بیل شب و روز قلم دوات کا غذست سرو کا رگر حزِ کا نریب مولوی ت باندر وازى مي كمي ايك منزل كر عظ ف زيا وه نرا السكة عق الكرزي معا ترت اورا گرنری خیالات سے ناوا قف سے لندا اُنہوں نے جس طرح سیلے ہوئے ہاتھی کوخیکی استیوں کو کرٹنے کے واسطے چیوڑ فیتے ہیں مسٹر فروونجی جیسے ا دیب اورا نگریزی معاشرت کے وا قفکا رکو الگریزوں کورام کرنے کے واسطے معین کردکھا تھا۔ اُ دہر فتح نوازخاگ مهری حن کو کرحسب موقع گذب وصد ن میں بیاک تھے ہیں سازستس کی مرکولی کے واسط اپنا شریک خدمت بنایا تھا۔ وحضور پر نور کی خوشنو دی ماسل و رقائم کھنے کے داسطے مبرتر میں صاحب باگرامی کا فی سے علاوہ ان کے افسر خباک پہلے ہی سے اٹر جا ہے گئے ہے رہ گیا میں سوسھوں کی دانست میں کمیل مآرتش میرا کام نمام کر چکے ہے ۔ اب بین وزیر حیدراً با دیس ہو گئے۔ ایک وزیر عظم برائے و تنخط اور دووزیر کوئ برائه النظام رياست اورا بك الكشت شمعنى كربل الشل مع افسرخاك مركفول ا فسر بیکسا بیک بیجائے سیا ہی کو بڑسے معا ملات میں مرافلت کی فدرت کما ں ہوسکتی ے مسرف بطا ہر و اور اور اللہ بن سکے تھے۔ اور حب کرن صاحب کوا ول درجہ کا محکث دیا جا کے میں ٹرین میں روانہ کردیا گیا تؤیہ وزیائے کوچک کی برا دری میں ترکت ہو گئے ۔ سردا عب الحق کا فیصلہ جس طرح ہوا وہ الگ بیان کیا خلٹ گا۔ مولوی آری گ

کی بابت کچه رعایت بموطنی اور کچه برخیال کرفر د ونجی کوان سے جُداکر کے ان کویر قبیخ کردیا كيا امذا أن دررائي ان كويتيم و فانرنشين كرك چهوڙ ديا ورييم جو كركه مرطرف سے سازش کا سدّ باب ہوگیا ۔ ریاست کی گاڑی کوریل گاڑی کی رفتار پر د ہوم دیا ہے چلانے سگے اور حق بیرہے کہ مولوی مشتاً <del>ق ح</del>یین کی محنت اور حفاکشی اور سیجسین صاب کی رفاقت نے ریاست کورونق خاص نجنیدی تھی ۔ان کی خشی تھی سے سر دنسس نظ<sup>یا به</sup> با گرک میا مین رسیده <sup>ن</sup>ا موررگن حکومت انگرنری رزیدنث بناکرحید را با دیگئے اور و° اپنی کمال قوت سے ان حضرات کے حامی ہوگئے. امذاجیدر دزیہ جابرانہ حکومت اس زورشورسے قائم رہی کہ کل اہل بلدہ وعمدہ داران ماتحت مرعوب موکرشل بیرکانیتے رہے ۔ بجر خبرخوا ہان وزرائے کو جاکسی کی رسالی وزیر عظم نک نرتھی اگرایک وزیر کو وزير عظم كى سنبت بريجار الفاكر بسبي كرائينه وارجال يأرمنم توووسراجواب دتيانهاكه مياكه شانكش رُلف تاجدارمتم م ا و خیرخوا ہان و زرائے کو چاپ شل شتران بے نہار ہرطو<sup>ن ا</sup> بنی کمبی گرونیں ٹر<sup>ھا</sup> موغر ایرنے گئے یا فسرخیگ کر وجرا نبی نار ہا زی کے با نی مبانی اس وزارت کے سجعے جاتے تھے ، انہوں نے تعلیم عیت اور علاقۂ میٹیکا ری کی ملیٹنوں بریمی قبضہ کر ما چا یا باکه اس وزارت نے ہمت عالی اس ا مرکی طرف مبذ ول فرنا نئی کہ خاندان پیسکار ىك كونسيت وما بودكر دين اس داسط كدمينيكا رگزست تدر ما نه مين مائب درينظم كاممة : "

م ريشه الكست فشماء منايته الومبونية

ہواکر انفاا وراس ذمانہ میں ضرورت نیابت کی نررہی تھی۔ امذا بیجہدہ قدیم محض بار
اجائز ریاست پر رہ گیا۔ مولوی مشتبا قرصین نے جھیٹر جھاٹراس کی حضور پر نورسے
شروع کر دی تھی۔ اور رزیڈ نظ کوئی ہموار کرلیا تھا۔ راج کشن برت دکہ جن کا مفصل
حال اپنے مقام پر درج کیا جائے گا۔ شل ایک معمول درباری کے افسر حزبگ ورفیوب

یا رحبک و فیرہ کے باس بیٹھیا غیمت سیجھتے ہے تاکہ حضور پر نور کا سلام میبرا جائے اُن کے مصاحب خاص میاں اٹھل برت او میرے غریب خانہ پراکرانینے مصائب با مبد
استمداد بیان کیا کرتے تھے اور میں ان کو برشور سناد یا کرتا تھا ہے
ہوئی جن سے تو قع شاکی کی داد بانے کی
دوہ ہم سے بھی زیادہ خسستہ تینے سنم نیلے
میں منازہ میں دیا دہ خسستہ تینے سنم نیلے
میں منازہ میں دیا دہ خسستہ تینے سنم نیلے

اس وزارت نے وزارت بناہ کے گھرکوھی تاکا تھا۔ گربہ جانے سے کہ کورنمنے
امن انڈیا سے لیکر انگلستان کے خواص وعام تک طرفداراس گھرکے ہیں۔ بیس بیرا فرارا بن گرخود الگ رہر ایک رہر ایک انگریسے فیصلہ اس کا کرافیے کئے بچنا لیے کیتان جو کارک ٹاخل ومنظم سالا رجنگ اسٹے مقرد ہوئے اور جوروشن انہوں سے اس فائدان سے وجھا جائے۔ البتہ سالا نہ رپورٹ وہوم وہا کہ مقرد ہوت و ڈرارٹ سے پوچھا جائے۔ البتہ سالا نہ رپورٹ وہوم وہا کی ماحظہ اقد س میں اور ریم بٹر نسٹ کے پاس و اخل ہمواکرتی تھی جی وڈرل کے کو کا کہا ایکان کی ماحظہ اقد س میں اور ریم بٹر نسٹ کے پاس و اخل ہمواکرتی تھی جی وڈرل کے کو کا کہا ایکان کے مقروں سے بہور تھے۔ خوان ریاست کو تو اور اس امران ایم بٹر اس معنوظ دکھا کو دگیر ما مات بی اپنے مشیروں سے بہورتھے۔ خوان ریاست کو تو اور اسلام میں اور دیم اور دیم اور کے دینت ریاست کے تھے اپنے مشیروں سے بہورتھے۔ خوان ریاست کو تو اور اسلام میں کہا وہوئے۔ میساکہ آیندہ ظاہر ہوگا۔

ریاست در دولت و را دت پر حاضراور پر ما ال حالات بیکیاں نہوئے گویا بیمعلوم ہوتا محاکہ بیسب بیشت بر بیشت کا بیرور و و اور ال الے بائیرگاہ صفے اور و را دت بیاہ سے کوئی تعلق ہی نہ تھاصرت ایک ہیم بیر روبین دائی منر تور بین نامی تیم صاحبرا دہ بر مقرر کردی گئی تھی میں نیک بخت اور سنید تی غیراور سیدا بو تراب عن عبدالرجل جازیب بیگر کا نام محل مبارک نواب و زیر میرے پاس اکر فریا دونواں کیا کرنے تھے۔ زیرب بیگر کا نام و اس و زیر سے میرے مشورہ سے ہوا تھا اور وہ مجھ کو چیا کہتی تھیں۔ نواب و فارالا درائے و امن نواب اسمان جا ہ کا بکر لیا تھا اور حارجہ دہ و زارت ہوگئے تھے۔ نواب امبر کی و جا ہمت اور عب و داب الیا تھا کہ ان سے نام سے بجھزات تھر اکہتے تھے ۔ نواب امبر کیر میں اور قرب الیا تھا کہ ان سے نام سے بجھزات تھر اکہتے تھے اور جا ہمت اور حجز اس کے کہ ہر وقت حضور ہی نورا ور رزیڈن کو ان سے برگان کو میں اور قرم اور کئی کے نیٹر ہاسکتے ہے۔

ا ترابل ملده اور مخالفین و زارت اس جا برا نه حکومت کی بر داشت نه که سکے تقول مومن خاص مومن خ

اکڑ طبیق اس استنی خاموش میں ای جاں گرمی غیرسے خضب جوش میں ای نواب ہمدی علی خان نیر نواز جنگ محس آلماک لیے اومی نہ تھے کہ دبی ہتی بن کرجو ہو سے کان کتر ولتے راب اخبار وں میں لینے چوڑے اُڑی کی دمضامین سخلنے شروع مھے کے لے نواب پرسف علی خاں سالار دیاگ حال ۔

يك نواب لائت على فان سالارجنگ مانى ـ

وریا کو چک آگ گولا ہوگئے تطعن پر کہ مشرگر آبی وغیرہ جومتی اس انشا پر دازی کے سے وہ ا دہر حس آلیک بھا در کے فرق سے بھی سازش سکھتے ہے اورا دہر وزیری بھی ملتے ہے وہ ا دہر حس آلیک بھا در یہ بی سنجہ نواب امیر کبیر پر کیا اور بڑی داد فریا دھور پر بورا ور در بڑنٹ کے پاس مجائی بلکہ مجہ خاندنشیں کی طرف بھی نگاہ قرار مبز ڈالی ایک پر نورا ور در بڑنٹ کے پاس مجائی بلکہ مجہ خاندنشیں کی طرف بھی نگاہ قرار مبز ڈالی ایک روز میں پر انی حریلی میں حاضر تھا اور شخصلے وزیر مینی مولوی مشتباق حیس بھی کچھ خروری کی غذات در مغبل موجود سے میری طرف مخاطب ہو کر فرما یا کہ اب توخوب اخبار زیسی کی مشت ہور ہی ہے آج کی باریا بی میں حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ کی میں نے جواب دیا کہ اگر میرخطاب غیر کی طرف ہو تو تیم ما روشنس دل ماشا در اگر مبری طرف ہو تو تو تیم ما روشنس دل ماشا در اگر مبری طرف ہو تو تو تیم ما روشنس دل ماشا در اگر مبری طرف ہو تو تیم ما روشنس دل ماشا در اگر مبری طرف ہو تو تو تیم ما روشنس دل ماشا در اگر مبری طرف ہو تو تو تیم ما روشنس دل ماشا در اگر مبری طرف ہو تو تو تیم ما روشنس دل ماشا در اگر مبری طرف ہو تو تو تیم میں حقوق میں خوالے میں خو

بیا تا چه داری زوردی نشان کمان کیب نی و گرز گران میں و ہ نوالہ ہوں کہ آ دمی کے حلق میں اٹک جایا کرتا ہوں بمولا نا نویسنگرے ہے۔ گرنواب و قارالامراہبا در کوطیش آگیا اور فرما یا ہمت اچھا دیکھ لیا جائے گا۔

## بمرسه كامقدمه اوركيري وقارنوا زكامعامله

اب سننے کمامیرل ڈاکن ٹر رہرے) کا مقدمہ کوٹرا ہوگیا اوراس قدرطول اس کو ہواکم تنام مندوستنان میں اس کا غل مج گیا ا وربعقوب کے گا صالونجی رہا علیہ نے حصنور پر نور کی شها دن اس غرض سے طلب کرائی کہ نرشها دت بین ہو گی نہ مقدمہ کوطوں ہو گا۔ مگرمولو بی این خان بها دروقا را کمک اینی ضدیرقا کم رہے اور سر<mark>د</mark>نس کو بموار کرکے آخر حضور پر نور کمیشن بس طلب كراكے الله ران كا فلم بندكرا ديا مسطرو درف ايك شهر ربرسٹر علا مر وسرنے خوب جس حضور پر نور کو ریان ای اور سردنس کے تو پر شجھ اڑا دیئے۔ گر مقد مرحیا رہا۔ بیجید گیاں يرًى رمن - ا د حرحفور ير نوراس مقدمه كي دحب يراشان تفي ا دراً دهر خالفين زارك نیا گل کھلا پاتیفصیل اس اجال کی ہے ہے کہ نوام محسن کملک نے سفر ولایت اختیار کماا و روہاں اینی لیا قت ا ور پرسنسیاری سے وہ رَشٰد جال کِیا کُرمٹر گِلا قُرسٹُون ان کوایٹا ہمسراٹیٹیں ( Slates men ) یعنی وزیر با تربیم بھکر کمال شیبا ق سے ملے اور دونوں مربر و ك كرري هيى- وزير كوچك مهدى حسن خال فتح توا زخاك بي مع اپني ميم صاحبه الكين له ميو ينج یر می گفیس بیشی کے فن میں مولانا سے کم مذتبے اور میتیت وزیر ریاست خیدر آبا و بی وزیر ان کوهکرمفظمہ کے دربار ڈر بارمیں میں کرا دیاا ورخود ا مارشی مبرمسٹرین گئے اب کھے نہ پوھیئے ك جيك ١١ مله سرونس نشرزيا شرك ١١ مله مليم وكموريا ١١

کے اس خیال سے کہ مدی سن کرن ریاست کے ہیں ان کو اغرازی سند بارسٹری کی دی گئی تھی جس کی بنا پر اُنفوں نے ضرمت سے علیٰ وہ ہونے کے بعد کھنوئیس و کالت شروع کردی تھی۔ مهدی جن سے بڑی غلطی ملکاکٹ خی یہ ہمون کراً عفوں نے اپنی مھنے بول ہوی کو جو گم نام ملکہ سنت دونہ کی تھی ملکہ معظمہ کے دربار ڈربار میں میں کی ا

جوتیوران حفات کے ہوئے مِثْل مشہورہے کہ کانی چریا کوایک موتی ہا تھ لگ کی رہ آ کھی*ں* رکھ کر کاری جمیرے ہے سوراج کے نیس '' وزیر عظم نے اپنے تمام اقترارات ا بینے ان مشیردن کوعطا کر دیئے۔ اہل بلہ ہ سیدھے سا دھے ان ہیں توقا بلیتِ سازمشس تقی نہیں ہوت مسجدوں میں پانچیں وقت کی نماز ما یوعامیک مانکا کرنے تھے۔ البتہ سردیسی لوگ کمر با ندھ کرستعد ہم گئے ۔ان بیخسن الملک کے گروہ نے بین قدمی کی جنا پخہ محرصدین صاحب انجبرا ورسوملی صاحب المرامي اومحن الملك بها دران تميوں فياس خو بصورتي كے ساتھ كام كياكه وزا رتكا كام ہي تمام كرديا۔ ايت خفس تھوا نا مي نبكال مفلوك الحال ان كے ہا تھ لگ كيا اس سے ايك رسالہ اب نتے نواز کا فران کی میم کی بات جیبوا دیاجس ہیں ان دونوں کے اواکس عمر کے پوست کمذہ حالات <sup>د</sup>رج کئے 'اور ہیرج<sub>ا</sub>کت اس واسطے ہو ئی کہ <del>برڈ</del>نس کی حکمہ مشر مل<u>ا کو ڈ</u>ن جو طبیت میں سرونس فطر یا ٹرک کے بالال میکس تھے رزیرن ہوکرائے بچوں کہ صرف راقم اور سيرسين صاحب ان مسماة كے حالات سے واقف تھے اورسيصاحب بورے حامي و مرد كار وزارت کے تھے لمذا طولبہ کی بلا بندر کے سر میری طرف سٹ بہ فام کیا گیا ۔ یں کسی کام کو رملو کے البیشن مرکبی تھا وہاں میں نے شنا کہ اس شم کا رسالہ شائع ہوا ہے اور رزیڈنٹ نے اس بنا ہم بازیں ک ہے کہ اس عورت نے درمار الکی منطر کی ہتک کی ہے۔ لہذا فتح تو ارتباکی لا زم ہے کہاس سالہ کی کذیب ہیں نبوت میش کریں ۔تمیسرے جمتھے روز مولوی میرا <del>قبال م</del>لی ر گروه وزارت میرے پاس کشیاف لائے اور مجیسے کما کہ وَقارَ کم کا ورفتح نواز خبگ کا حکم ہجگر آپ کویم اینا گواه برائے تکزیب ریالرہیں کریں۔ آپ اس کی کذیب کیجئے ورمۃ تو دانی دکارِتو

ل عدالت العاليه كے ركن بوكر تع <sub>11</sub>

مین نے جواب دیا کہ

بربلائے کزا ساں آیہ گرچ بردگرے تضا باشد برزمین نارمسیدہ ی برسد خانداً الوری کیا باشد

میری طرف سے ان دونوں وزرائے شاہ مزرت کی غدمت ہیں عرض کرنا کہ میر فرت کی غدمت ہیں عرض کرنا کہ میر فرت کی غدمت ہی عرض کرنا کہ میر فرت کی فرت ہیں فرت کی خربی کہ میر سالہ کمب شائع ہوا اور کون اس باجیا نہ افر کا مرکب ہوا۔ میں گرشد نین ادمی ہوں نہ مجھ کو اس کی تصدیق ہے خت نہ کارنے ہوئے کہ اس کی تصدیق ہے تھا کہ اس کے بعد وزیرا طلم نے مجملوطلب کیا ہیں بے خو ان کر اور کی کھا فرکھ بھیرافیال علی محبور میں صاحب نے علی در بار میں حاضر ہوا۔ اوّل مولوی مشتباتی حمین صاحب نے علی در بار میں حاضر ہوا۔ اوّل مولوی مشتباتی حمین صاحب نے علی در بار میں حاضر ہوا۔ اوّل مولوی مشتباتی حمین صاحب نے علی در اور ایس نے جواب دیا کہ سے در میں اور میں اور

تُوخاَكِ ولىيسران كجادبدِهُ سهن خوليشتن را يسنديهُ

مجھ گوشد تین کونہ تاہے ور مذانجام اچھانہ ہوگا۔ اس کے بعدوہ مجھکوا مدر کرسے ہیں وزیر عظم کے باس سے گئے اور کھیا اس کے کیا جوہ سے کن انگیوں سے دیکہ لیا۔ وزیر عظم کے باس سے گئے اور کھیا کہ آپ نوج کو از خباک کی زوجہ وا قف ہیں۔ یس نے وس کو اور یہ محملے میں ان کا کم مجھے نہ نوچ جھے۔ اس ریاست میں اکثر حضرات لکھنڈ اور اور دھے ملازم ہیں ان کا کم مجھے نہ نوچ جھے۔ اس ریاست میں اکثر حضرات لکھنڈ اور اور دھے ملازم ہیں ان کا کم مجھے دریا ن فرایا جا ہے تو سے کے اس کا اگر بحبر میں نام میں ڈائی تھا۔ اور اگر جبین نفوظ رہا مجھے دریا فت فرایا جا ہے تو سے کے اس کے حالات سے واقف میں۔ میرے اس جواب بر مولانا میں گرمیے ہم درس و ہم کتب اس کے حالات سے واقف میں۔ میرے اس جواب بر مولانا کے آپ کے میں اور مولانا وردونوں وردیہ فلم اور مولانا کے تو سینے ہوگیا اوردونوں وردیہ فلم اور مولانا کے تو سینیں جوٹھا میں اور نواب ساحب کا جمرہ سینے ہوگیا اوردونوں وردیہ فلم اور مولانا

قریب ہو مارہ روز محتر شیعی گاکت و کا خون کیوں کر جو میپ رہے گی زمانج خب لہو کیا رہے گا اسیس کا

له حفرت سيد محربا شاه صاحب نجاري رحمة ولتدرقال عليه ١١

## اس کے عنی سمجھائے۔

غلاصدای که در سنگرروز تحریری هم وزارت جمکو میونیا که فرراً میں ایا بیان مکھار ا مروں ۔اب بیں نے خیال کیا کہ تھا ری پورٹی سٹ مت اگئی محبوراً کمربیتہ ویتا رسبر در راوت فلک رفعت شاہی پر پہونچا یجب اتفاق ہوا کہ میری اطلاع ہوتے ہی خود بر دلت واقبال رآ مد ہوگئے اورانیے کروٹ ست گاہیں فورا مجھکو باد فرالیا۔ میں جمرہ مبارک ویکھکر ذاک رہ گیا ته مکھیں ڈیڈیا رہی تھیں جبرہ بالکل سفیدجس میں ایک بوندیسی خون کی مذھی آ وا زہے کما افردم کروری عیاں تھی میری آنکھوں میں اُنسو بھرائے۔ بیری پیسٹ مزاج کے جواب بیں فرما یا کہ ا بنا حال تم سے کہوں گا۔ پہلے یہ تبا ٹوکہ تم اس قت کمبوں حاضر ہوئے میں تو تم کوخو ر مُلِفے دالا میں نے عرض کیا کہ حضور کی بیعالت ہے توہیں اپناعالِ زار کیا عرض کروں فرمایا معنا کتہ نہیں۔ یں تھی نوا بنی رام کہانی کہنے والا ہوں۔ ہیں نے کل حالاثیفصل عرض کر دیئے اور وہ کم مار کی بیش کردیا ۔ فرا یا اسپ کو تو ڈیوڑھی مبارک اور مجھ سے تعلق ہے ۔ اساں جا ہ کو کہ اچل تھا كرب ميرى اطلاع واجازت أب سے بيام وسلام كرتے ميں بہت فوش ہواكد آپ نے حِوابِ ترکی به ترک دیا" به فرماکرعِ صند ہشت وزیر اعظمر کی تعلم مولانا مشتاق صین خال حسا منر ریسے اٹھاکر مجھکو عنابت کی فلاصباس کا پر تھاکہ سرور جگٹ پر مقدمہ قائم کرنا جا ہے۔ اس کے بعد فرایا کراک کھے از کریشہ نہ کیجے جووا قعات آپ کومعلوم ہیں ہے تکاف اکھ سیجے ۔ بهرارست د فرمایا که اب آپ میری سنے سمتناق حمین مهدی سسن اور رزبار شط مها سیسیان محکوعائد خلائق کے سامنے ناحق حقیر کما زبردتی ایک ادنی بیرے کے واسطے میرا بیان لكحوايا اوركوكي فإيرُه منه بموارمعامل إب كاساس راب اس صدمه في ميرا يبحال كرديا -میں نے عض کیا کہ اگر حکم ہوتو فذری اس معاملہ کوخم کردے۔ اس وقت تعقیب بیگ

صابر نجی بیاں آیا ہواہے۔ اس کو ہلاکراپ کے قدموں برگرا دتیا ہوں آپ اس کی خطا معان فواد یجئے بہرا خزار میں اخل کرر یجئے یہ سب موقد دکھیکر رہ جا بیس کے فراما جو کچے معان فواد یجئے بہرا خزار میں اخل کرر یجئے یہ سب موقد دکھیکر رہ جا بیس کے فراما جو کچے نہ فقط اس وزارت کو تباہ کہا بلکہ برگش گرفرن کی قدیم یا نسی کو سبی بدل دیا۔ زمانہ اضی میس مدفقط اس وزارت کو تباہ کہا بلکہ برگش گرفرن کی قدیم یا نسی کو سبی بدل دیا۔ زمانہ اضی میں وزیر اظم محض ایک بیش دست ملازم تھا اور رئیس بزات خود شنول بھی وعقد ریاست تھے گرف ترف وفتہ وزیر کوا ضیارات انتظامی زباد و عطا ہوتے گئے بمیر عالم نے کہ ایران سے تا زہ وار دموئے تھے اور نمایت عاقل و د اناق و د

ك حضرت آصف به ه اقل المريخ بيدائش ۱۲ ربية الناني سندايد وايريخ و فات مربع الناني سلال بهجرى ۱۱ ملا مدار المهام م ربيع الناني سلاله مربع الناني ملا الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الناني الله من الناني الله من الله من الناني الله من الله من الناني الله من الله

سلک اس زماند میں چرن کرا قدام بورب کے حالات معلوم مذہبے میرعالم سے بیفلی ہوئی کے صدیرہ و ہر ارمندہ ہے ہم راند عدفامہ کئے۔ اگر بورکی طرز مل بھی بالسی و ڈملومی فیرہ الفاظ سے اگئی ہوئی تو میرعالم براہ رہست اس قت وولت برطانہ معابلات کر لیتے اورصد بصورہ ارسے کوئی تعلق فہ رہتا صرف ایک گل نظام کی طرف سے مکانہ میں بطور تواص اورا دیا ہی عدرہ اس صوروں رک طرف سے معد آبا و حریث میں رہتا ہے اور اور انگریزی رمندارت جدرا آبادی فالم مونی بجاری کے میرعالم سفیرا وروکیس کے تقب صورہ ارسے ہی سینے کئے۔ گرفت یہ کو کرش کوئنٹ کی بالاد تی اس رہا ہے واسطے میزینگا میرعالم سفیرا وروکیس کے تقب صورہ ارسے ہی سینے گئے۔ گرفت یہ کو کرش کوئنٹ کی بالاد تی اس رہا تھی واسطے میزینگا خابت ہوئی یس ال کا میرط بھی کی مقام شکر ہو نہی شکاری گرفت ہوا ہوئی میں میں نہ میں میں بالد میں برائے مطام کا اس طرح مضبوط ترکر دیا کہ ادشا و انگلید کو شمنشا ہ سار خطاب وے کرصوبر داری مندکو صرف اور انے عظام کے واسطے محصوص کر دیا اور با وجود کم کہ ادشا و انگلید کو شمنشا ہ سار خطاب وے کرصوبر داری مندکو صرف اور انے عظام کے واسطے محصوص کر دیا اور با وجود کم

ا ورببت ہوشیا روچالاک تھے ویوان کو فقط شطرنج کا فرزیں نباکرخہ دسپتیں دست رئب کے ہوگئے گوملقب بلقب بنیکا ررہے مگرس دعقدرباست کل بنے ہا تقیس نے لیا اور علادہ سٹریں فحیج کی حجرسب معاہرہ بلارم میں قائم ہوئی نوج کنٹ جنٹ سکندراً با دمیں قائم کی گئی اور ملک برآراس فن کی تخواہ وزربت کے واسطے واله صاحبان اگر زکیا گیا اوراً نفول نے راجب چندولال کو ذریورل ورسائل اپنے اورئیس کے درمیان اس طرح بنایا کے صرف اہم امور پس والمسراك كاخرلط نبام رئين خود رزين طرزبان فارسى مسردربارحا ضربه كرمين كباكرياتها باقي کل مور نمطامی کی بابت رزید نظ دیوان سے مراسلات کیا کریا تھا۔ دیوان جوا مرلائت کر ارس سبحههٔ اتھا وہ نبررییہ وکس یا گاہ گا ہ بذات خودحنوری*س گزارش ک*ریا تھا۔ ورمذ خورنخیا را نہ منا وقت كارىنىد مومّا تقا اورىيان تك اقتدار قال كيا كه خود مله كا حيدرآبا و چذولعل كاحيدرآبا ح مشہور موگیا ۔ بیعال حفرت سکنر جا ہ کے وقت تک رہا اورگورنٹ آ ف ایڈیا کی تھی ہی یا نسی قَائَمُ ہُوگئی کہ دیوان کو زمہ دارا من وا مان ربایت کاشمجھنے لگے۔البتہ حضرت نا صراکہ دلہ نے انتظامی امورمیں توجہ فرمال گراختیارات دیوان کے جوروز بروز دسیع تر ہوتے گئے تھے وہ اس عهدیس بھی قائم رہے اورانگریزی بالسی بھی مصنبوط تر موتی گئی جنا نچرجب میر<del>راب عافی</del>ا سالارخاک تنجاع الدوله مخار الملک حبیبا بوسشیارا ورتیا خبرخوا ه ا ور دورمبن زمان انگرزی فار<sup>حا</sup> عالم تدبروں کا و اِقف کار دیوان ہوا تر گوزنٹ اَ ف انڈیا نے اپنی پانسی اس قدر مفنبوط کردما کہ ہر حنید رئیں نے دیوان کو مدیلنے ک*ی کومٹ*نٹ سے حب مشورہ بواب وقارا لامرا رشیدالد<sup>ی</sup> خال فرا بی گر گورنمنٹ نے وزارت نیا ہ کو قائم رکھا۔بعد انتقال صرت نضل الدولہ حکومت انشطامى قائم بوكى ا وروزارت بياه قائم مقام رئيس سنى ريحنت ا درنواب ايبركبير عمدة الملك شركي قائم مقام بعني "كوريجنط" مقرر بو كئے -اس عدم بركورہ بالسى كوما يراے روام

قائم بركى كيرتواس وجيك كمواب عمدة لهلك وزارت بناه كوش لب فرز زك سمحة تق اوركل عل وعقد راست برست محماً ردے كركسى قىم كى مرفلت مذكرتے تھے كو وزا رسانيا ٥ ان کو اپنا بزرگ محیکر مرا مرکی طلاع ان کو دیتے رہتے کتھے اور کچے بوجہ شخص ذاتی وزارت پناہ كدانتطام مدن وتدمېرمنزل كے فنون ميں يرطولي ركھے تے ادر تمهرو ہم رتبہ مربرانِ قاليم لورج تصے الغرض به اصول فائم به گیا که و زیر اعظم زئمه دارامن وا مان اور رئیس محض اسم امرار الک و سخط رمیں ملکہ و شخط کی ضرورت بھی نہ تھی صرف ڈ لوڑھی مبارک کے سیاسے میں ز ا نمراج کا فی ہوتا تھا۔ نواب لاکن علی خاں تو بوجہ عنایات خاص شناہی اسنے والدوزاِرت سے زیادہ مقدّرا ورصاحب اقدّار سقے گر ابعد د زرا کو بھی خو د مختّا را بہ حکومت کی موسمولہیّ ية خود مختارانه حكومت بقول سررحرة ميد في تحقيقت توخلات صول للست هي مگر وزارت بياه وقت میں مذفقط صلحت اس کی تفتضی تھی علما من وا مان قائم رکھنے کے واسطے لا برتھی ا س امریس محصت ا در *سسر* رجر ڈے جو گفتگو ہوئی تھی وہ بھی قابل ساعت ہے ۔کسی وجبر اس ا مرک شهرت عوام وخواص میں بروگئی تھی کہ و زارت بناہ اپنی دخر خرد کا جو کرحس وحجال میں کتائے روز گار متی کلے حصور ریورے کرنا جا ہتے ہیں اوراس کی گفتگو مزر ریو تہنیت بارالدوارط ي بكم صاحبه مني جناب حدد حصنور براندرس مهور مي فتى اوروزارت بنا ومنظر سف كربيا م مسبت حضرت جدّه كى طرف سے آ وے كريكا كي زمان سر رخير وسيد اور نواب رشالان خاں المیرکبیر کا آگیا ۱ وربه وه زمانه ب که وزارت نیا ه رکیبیان موکراسی موت ما نگنے لگے تھے میں مطابق معمول مسرر حرد سے لیا اُسوں نے مجھ سے دریا فت کیا کہ اس کاج کے بارے میں تھاراکی علم ہے۔ بیں جول کہ خالی الذہن تھا جواب دیا کو اگر میں کالے ہوجا کے تو ازیں چیں تبریہ سن کروہ مرسم ہوئے کہ کیا ہیںے کسی نطام کا نکاح ہوا ہے ہیں نے حوام<sup>ے ای</sup>م

اس کواس نظرے وسکھنے کراگراپ کے وقت میں میرا مرظور میں آئے تو آپ کی کتنی نام آوری ېوگى- وه بوسك" رياست كاكيا حال موگار سرسالار اب با لصفت مختار رياست <u>ېې كې</u>ر بالذات الك ربايت موجائے كاكيا تم جائے موكرسالار جنگ نظام بن بيٹے أله بن خاكماكم صاحب میں توا کی ا دنی ما زم ہوں میں کیا ا ورمیری خواہش کیا۔ اس پر وہ ایک کیر دینے لگے ا ورکھا کہ تمام ریاست کواسنے برما در کرر کھاہے میر دسیویں مبندوشا بنوں ' مدراسیوں' پارسیو سے رہا بت کو بھر دیا اوراہل ملہ ہ کر جن کے وجو دیر بھائے رہا بت خصرے وہ سب تباہ اور · ربرما د مهدره مین بیر قول امیرکسرا وریشا پورجی کا بهت درست می جسل میر می که سلمانونع ملک داری اور حکمرانی کی لیاقت مذکهبی قتی اور مذا میزره اُ میدرے - دو دو مین تین سوئیس ان کی سلطنت رہ کرتیاہ ہوگئی'' ان کی اس عام اعتراض پر میری کھی رکیے جمیت حرکت کرنے لگی بیں نے جواب دیا کہ '' اور اپر رپ میں کون ہی سلطنت منرار دو منزار برس فائم رہی فران کیا ارمت وكبياتيا ہے ملك الريام نلا ولها بين الناس اگرنا كوار خاطرنہ ہواور ميرى گشاخانه تقریر معاف به و تو میں چید الفاظ میں اس مسئلہ کو تبغیب گزارش کروں وہ یہ ہو کم اصول حكم انى الل اسلام فديم مورضين بورب كومعلوم بى نبيس بوئ البته خلف ك اس کا علم محیر محیر صال کیا ہے اور فائرہ اُٹھایا ہے۔ برخلاف اس کے مسلمان ا قوام با مہمی جنگ وجدل کے ہاعثا س فن پر کمیا منحصرہے کل فنون وعلوم سے بسرہ مہوتے گئے۔ اس سلامی صول کی کمیا خطاہے۔ بیس کروہ منس بڑے اور طعن سے کہا '' وہ کیا اس میں'' میں نے کہا کہ'' یہ ایک مجث طویل ہے۔ نگر میں ایک مثال ا ریخی میں کرا ہو <sup>س</sup>انے۔ ان پوروپین سینا حوں کی تھا نیف ٹرھی ہو گی جو ہا ہے عمد سلطنت مفولیہ و ہلی میں برائے سو داگری میت رمیں آئے تھے من علم ان کے ایک فرانسیسی جومبری نے بھی ا بینے

سفرِسْبِر کے عالات ملکھیں وہ لکھتا ہے کہ جب میں بندر سورت میں آثرا تو الم کا ران کروٹری نے بھکو گھیرلیا اور میرسے تمام ال و مسباب وسامان کی ایک فہرست نبا کر تھا و دی اورال میر قبضه کرایا۔ میں نے اس بر بڑی دا دو فرماید کی اس بر استھوں نے میری تشفی کے لئے کما کہ یہ سامان تھارا صبط نہیں موالکہ تم سکروش ہو کرجس شمری جاؤو ہاں کی کروڑ گیری کے عملہ کویے قبرست رکھا دو وہ بیرب سامان تھارے حوالے کردیں گے۔اس برھی میں لے دا د فرایدگی ا در کهاکه مین غرب سودا گر بهول اینا مال استباب این طور برستی با در داری بیا ہے جا و ک گا معلوم نہیں سرکا رکیا رقم ار ررداری کی مجےسے طلب کرے وہ بو لے یہ كل سا مان اسباب بياں سے دہلی تک بمنے سركارجائے گاتم نقط چھترى ہا تھ ميں ليہ ہو سفروسیاحت کرو- فقط کرو در گیری میں اپنا بتنا دہتے رہو۔ راست میں جہال کسی تم طلب كروكً المحارا ال مل جائے گا۔ وہاں بيجو كھو جو اورانيا راستہ لو۔ آپ كى عدر لطنت ميں تھي بقاعدہ انشورنس ( manance) بعن بمیریر رعایت موجود ہے مرکار آن فی صر خواه غریب به میا امیرا دا کرنا بیرآی اور مهرشهری اور سسرکاری محصول عبایس سلامی اصول دولت عائم كاعلم ابل لوريكواسي ناقص ب م از ہوگل کونزاکت پیمین ہیں اے ذوق اس نے دیکھے ہی شین اُ ڈو نزاکت والے

اس کے بعد بھی آفوں نے وڑارت بناہ برحملہ کیا اور کہا کہ سالار حباک مرکز نہیجا ہما کہ تفام بذات خود امور رہاست کو انجام دے وہ تو حکومت برجان دے رہا ہے۔ میں نے کہا کہ خود گور پمنے کی بھی بالسی ہے۔ کہا کہتم غلط سمجھ ہو سے صرف اس وجہ سے کہ کسی نظام میں بڑا ہر اہمیت حکمران کی نہیں ہے۔ کہا کہتم فلط سمجھ ہو سے اس کم سن نظام کو وہ تقلیم دی تا بس سے یصلاحت بیدا ہوجائے " یں نے کہا کہ سکن رجاہ اور ناصرالدولہ پر تو یہ اخراض درست نہیں ہے۔ اور فضل الدولہ کے وقت بیں بدمعاشوں نے شاہ و وزیر بیں ہنگا مہر با کرادیا - اسلامی سلطنت میں دری پر دیبی ملکی غیر ملک کے کچھی نہیں ہیں خواہ کسی قوم والک کا مہر اگرمسلمان ہے تو برا در وینی ہے اگر غیر سام ہے تو ذقتی کے حقوق کا متح ہے " جب بی ان سے بچھیا جیوڑا کر بامبرایا تھا تو لیڈی میڈیٹر کے کمرہ میں بیٹھی مہو کی تھیں ان کا اس الی اس میں ان کا اس الی میں ان کا اس ان کا اس میں ان کا اس ان کے اور کہا ویکو کر ارت بناہ کے مم بزرگوار نے کہ سوتیلے باب بھی تھے و زارت بناہ کی سب ان میں سے اس میں اور اس میں جو کہ بوراً لیڈی میڈیٹر کے باس بھینا بڑا۔ اُنھوں نے بھی زارت بناہ کی میڈر سے بیا کہ اس بھینا بڑا۔ اُنھوں نے بھی زارت انہاں کے ہیں تو اپنے اہر طور سے میرے مرب یو اور اس در در ہونے میں اور سالا رخباک جب آتا ہے تو کھڑ کھڑ ڈیس بیمرا سہوں کو بھیا کہ سے میرے مرب ورد ہونے مگیا ہے۔
میرا سہوں کو بھیا گار دوغبا رہے میرے مرب ورد ہونے مگیا ہے۔

الغرض سے آسان جاہ کو جب خلعت وزارت عطا ہوا تو وہ ہی حکومت خود مختاری کی ہوں میں منتبلاتھے۔ نواب صاحب نہایت خاموش اور کم کو سکھے بڑسھے نہ تھے گر کمال درجہ کے صاحب قار و مکین وربارعب واب اور سوائے خاص مصاحبین ورا برخلو کے کسی کی تجال نہ تھی کہ ان سے بے کلفانہ گفتگو کرے۔ جو تو اعدو مراسم دربا رائین سے عمر قبل کے دیکھے ہوئے تھے اُن کے نمایت یا بند تھے سوائے ازین کہ ان سے اجاد حربیت و مراسم مربار برخلوت و حلوت بس لوگوں سے ملتے تھے مگر سربعبد اندین کہ اور و زارت بینا و مرب مرخلوت و حلوت بس لوگوں سے ملتے تھے مگر سربعبد

سله فی اعقیقت بیجت ملی ا در غیر ملی کی ایل مدر کسس کی بیدا کی بهر اُن ہے۔ نواب سالار دبگ اول کو اکس فرق سے شدید نفرت تھی ۔اسی فرق ہے معنی کی وجہ سے ریاست بہترین اُ دمیوں کی خدما سسے محروم رہی ا ور ترقی نذکر سکی ۱۱

سفرولایت اس ریم کے بابند نمیں رہے اور ایک سادی ٹوپی کی رشیم کے کچرا کے گول برسرا درسنیہ روانی در بر ور بار وغیر در بار میں ملاقات کرنے تھے۔ بیعجب اس ریاست کی قسمت کلی کہ بعد انتقال نواب لائن علی خال کی وزرا رہا قت علمی و مادّ ہ انتظامی نم ہونے کے باعث سے محف شطریخ کے وزیر رہ گئے اور کل حل وعقد ریاست برست مترین جھوڑو دیا۔

باعث سے محف شطریخ کے وزیر رہ گئے اور کل حل وعقد ریاست برست مترین جھوڑو دیا۔

سرا مان جا ہیں ایک فوپی صرف اس قدر تھی کہ سواے اپنے خاص شیروں کے دو سرے عمدہ داریا معتمد بن وغیرہ کی کو تبرات وخل در مقولات کی ندیے تھے۔ دوسری صفت ان وزیر کے سیجے خیر فواہ اور و آجی جاں نتار شے اور کھی دیگرا مرائے عظام میں بیر تھی کہ حضور بر نور کے سیجے خیر فواہ اور و آجی جاں نتار شے اور کھی ان کے خیا ر ان کے دہن و دماغ میں یفیال نہ آتا تھا کہ اپنے علاقہ جات کو با بدا د گور نشا جدا کرا کے خیا ر جو جائیں بلکا اپنی تھا دیا ست کی بھا پر خصر محصے سے حید را آباد جو انٹر گیا۔ وسازی کے بات بہنام ہوا اس بین طلق ان آمراکی شرکت نہ تھی۔ یہ بلید الذہن سا وہ لوج اپنے اپنے معاملات خار اس در روز مرہ کی ذندگی میں دوسر ساکھ کی تھی۔ یہ بلید الذہن سا وہ لوج اپنے اپنے معاملات خار اس در روز مرہ کی ذندگی میں دوسر ساکھ تا ہے۔

لی چوں کہ ان ا مرافے سالا رجاگ ا قال عمد ۃ الملک جیبے اولوالغرم ان لوں کی صحبت میں پر ورش اور ترمیت بائی تھی با وجد دعلم اور تجربه کی بے بعضاعتی کے اپنے باوشاہ اور ریاست اور خود اپنے فا مذانی و قالے اور نام کا از حدیا پس اور خیال رکھتے ہے ہا

## مجر بر معلی کا مقدمہ

القصد وزرائے کو جک نے اپنی زور حکومت کے نشے میں صور آیز در کو ہیرے کے مقدم ہیں اسیا برلٹیان کیا کہ وہ لینے بے گنا ہ وزیرسے بدول اور برطن ہوگئے - دو سری طرف ایک گروہ عہدہ داران کا اپنی من لفت میں الیما کھڑ کمیا جو نہایت دی علم و ذی لیاقت سردوگرم زمانہ دیدہ رنج وراحتِ عالم چیدہ کسی کام میں نیک و بدصد تی وگذب کی پر وا نہ کرتے تھے ع

نه چو " دع ماكدر" عانس نه جو أخان ماصفي مجيس

اب ال حضرات نے ایک نهایت ناذیبا بداخلاق وید تهذیب مقد مد کوار ای اور خود و توالک ره کرتماشه دیکھنے گے اور محی خاند نستین ناکر ده گماه کواس میں پینیا دیا۔ میں اس زماند میں کمٹرالا ولا دصرف اپنی ما ہواد تنواه پرگزران کرر با تھا جو کچے میرے ساتھ ازراہ قدر دانی سلوک کیا تھا وہ میرے ساتھ ازراہ قدر دانی سلوک کیا تھا وہ مسب تعمیر مکان میں صرف کر حیکا تھا۔ روبیہ کی مدد تو ایک طوف ان حضرات میں میری خوات میں میری خاند شنی کی حالت میں میری ہدر دی ظاہر نہ کی بلکو سازش کے نیکھے سے میرے حق میں زیادہ آگ بھڑ کا تے ہے اور شکل یہ بڑی کہ جول کہ میں اپنی صفائی کروں گرمیری نوش قسمی سے میرے ایک لفظ کو میں نابت کے اپنی صفائی کروں گرمیری نوش قسمی سے میرے ایک افظ کو میں نابت کے اپنی صفائی کروں گرمیری نوش قسمی سے میرے ایک شاگرد کرشیدا میر ابن آئی نواب سرفراز حسین خان فر الملک بها درنے بنظ قدر دوا فی اور بخیال خیر خوابی ریا اس میری دست گیری باکسی ذاتی غرض سے فرمائی۔ مقدمہ اس طرح شرف مواکر چول کہ میری دست گیری باکسی ذاتی غرض سے فرمائی۔ مقدمہ اس طرح شرف مواکر چول کہ میری دست گیری باکسی ذاتی غرض سے فرمائی۔ مقدمہ اس طرح شرف مواکر چول کہ میری دست گیری باکسی ذاتی غرض سے فرمائی۔ مقدمہ اس طرح شرف مواکر چول کہ میری دست گیری باکسی ذاتی غرض سے فرمائی۔ مقدمہ اس طرح شرف مواکر چول کھ میری دست گیری باکسی ذاتی غرض سے فرمائی۔ مقدمہ اس طرح شرف مواکر چول کہ میری دست گیری باکسی ذاتی غرض سے فرمائی۔ مقدمہ اس طرح شرف مواکر چول کہ

حضور ترنور يست مجمريم مقدمة فأعم كرنا فانطور قرمايا لهذاصل مصنف ليني مترانبكالي يرة فائم تميا كيا - ا و رمنظر لوشا نكث أول مدد كار رزيد نت فيص كننده اس كے مقرر برك كرنل دانزا ورمسر تميلن وغيره حوموه ده وزارت كم مخالف تقييمان نے مشرائیلوا ورمشر نارٹین کونسل مدراس کومن جانب مترا بلوایا گریہ نہیں معلوم کئس کی خواہی سے ملوایا ۔ گمان می*ے کہ اہل سازش نے دمہ داری اُن کے احرا*قیا کی بی ہوگی مرحب میرانام مقدمہ میں آیا تو بیسب حضرات گول ہو گئے گویا کہ اس مقدمه سے ان کو کوئی سروکارہی نہ تھا مشر انجلوا ورمسٹرنارٹن میرے یاس کئے یں نے اُن سے کہا کہ محید میں آئی مقدرت نہیں ہو کہ میں متفاری فیس اور کل مقدمہ كا بار أنها سكون - يمكن بحركه تقورى ببت مردقتاً فوقتاً مين تم كو ديتا ربهول اوراميد شقم مقدمه تمهاري كومشش كي معقول فقدر داني نشبرط امكان رياست سے كرادول كا اگریه شرط منظور ہے تو تم متراکی طرف سے عدالت جا نا شرق کردو - چنا نحیہ ان دو نوں نے اس شرط کو قبول کر لیا ۔ نعتے نواز جنگ بہا در فورًا لکھنٹو بھونسچے تاکہ وہال کے امرار اور خوش باش لوگول سے اپنا حیدرآبا دی اقتدار اور وقعت باین کرکے اورآنیده فواند کا امید واریناکر حسب مراد گوام ی د لوانس کی لتعب نه تفاکه گھنگو کے امرار خوشا مدور آمدسے اور خوش ماش لوگ امید آسٹ دہ سے متا ٹر ہو گئے

سلے یہ گورنش آف انڈیاسی مختلف پوسٹیل عدمات برمامورد ہوا وراب رئاست بھو بال ہی کونس کے رکن اقل ہیں -

المنظم یه دو نوس گریل وغیره دیگرا محلواندین کے ساتھ رہایت کے ساتھ دیاسی معاملات یں دھیل رہے تھے المبلٹن استدار نہری -اس گنگ ما نکر کے استیاب کی صیفیت سو حیر آباد کے تھے بعد الله اخبار صدر آباد کر آمکیل حاری کیا تھا -



نواب فخرالملک بهادر

اسی نے مشر فارش اور آنجیونے مجبرے کہاکہ صل کامیا بی لکھنو میں مقابلہ کرنے پر منحصرہے لهذا ہمارا و ہاں حانا صرورہ ہے ہیں بریشان ہواکہ یہ خرج عظیم مریکس طرح برداشت کروں - اس حالتِ ما یوسی میں اواب فتر الملک بہادرنے میری دستگیری کی *اگر*م حصنور براور سنع عى ميرى المراد كا قصد فرايا بهما مكرس ف حسب رائ مسر المير برسشر مناسب نسبحها که نام نامی واسم گرامی انخضرت اس گندے مقد متریں شرماکی ہو۔ اپنے برا در خور د مرزا سا مدیبگ کونمسٹر نا رٹن کے ساتھ روانہ کر دیا ۔ لکھنٹوس جرف وعظما سے مقدمہ حلا اور مسٹر نارٹن نے او دھم مجایا میں نے شناہے کہ اُس کی ایک کتاب مثل ناول کسی طریعی انطع نے تالیف کی - خلاصہ این کہ فتح تواز حباک کو پوری شکست لكفتوسي ملى اورسماك اصحاب حوس وخرتم عده شبوت كيساقه واس أك -اب صفاتی کے کوا ہ بیت ہونے شروع ہوئے ۔ بین نے دوسین کواہ لکھنو سے طلب کرکے بش كر - اسى انتا من سلط الأورن سے ملے كيا - يهلى ملاقات ميرى ان رو وقصنب رزیرنٹ سے تھی جو در صل اس منسکامہ آرائی کے دمیر دارتھے مگرمجھ سے نہایت احلا<sup>ت</sup> کے ساتھ ملے -اور حالات مقدمہ شن کرمیرے ساتھ ٹری ہدردی ظاہر کی اور اپنی غاص مهرماني كا اميد واركبيا ا وراشارهٌ وزير عظم اور بالحضوص وزرسائي كوچك ست این نارفهگی ظاہر کی ۔

## حورب عاصرات اوريدون والا

ا دحر تومقدمه دحوهم سيمل ريا تما اورا دهر حفو رئي أوريت محم كوشك رو مدور المركاة وريت محم كوشك رو مدور المركان ورواده من المولي من المولي المورد المركان المراد كا الرواد المركان المراد كا المرد كا المراد كا المراد كا المراد كا المراد كا المراد كا المراد ك

حاصرماشى كاحكمه فرماياا وركل عرصند أستين حبروقتنا فوقتنا وزرك كوعيك ببتخط وزير عظم صجا کرتے تھے مجھ ناچیز کے سیر د فرماکراُن کے مصار ومفاد کی تنفیح کا حکمہ دیاا در اب احکام شاہی برد وقدح جاری ہونے شروع ہوگئے - اُس وقت میں نے وہمھا كة انحفرت بدولت واقبال نے تقد متم كل حل وعقد لينے دست مبارك اس لينے كاك<sup>را</sup> اور نواب اميركىبرسر خورت يدحاه مي آنح شرت كورائے نينے مين مستند بهوگئے - نواب فخرالملک نے میں تواپ امیر کہ رہمادر بیطوص بیت معاملات کوستھا لئے کی کوشش کی ۱ب وہ زمانہ اگیا کہ قانونئیر مبارک ہے تالیف کرنے کی صرورت ٹری ا ورمحه ناچنر سیجیدان کوهم دیا که ایک نظام سیاشی د Canstitution ) د کانسٹی ٹیوشن) ریاست کا بہت چلد مرتب کیا جائے تاکہ آبیدہ کوئی ازوز برعظم تا او نی عهده داراینے فرائفن منصبی کوسمجه کر دائر ه محدود سے قدم یا ہرنہ کا <del>اسک</del>ے اوريه سازباز حوليدانتقال وزارت بياه عائي كير مواسب اس كاسترباب كياطك اس وقت مجه كو وه گفتگو با دا كى جو وزارت بنا ه سے ايك بار آن باب بس بهوكى هى-واقعه برہے كر راح كر دھارى برستا دعرف بنى راج نے جو بيت تمكن رايت ک ٹری بہو کہتے تھے اور ڈو پوٹر ہی مبارک کے ہر کام میں وغیل تھے ایک کا رفا نہ برائے ساخت اوزار اور مرتبار جاری کیا اور اشا دان فن کو بیر تلاش وستحو حمع کیا او جند نمونے مندوق اور تلوار وغیرہ کے وزارت بناہ کے سامنے بیش کئے کیکن جونک مل حقیقت حال میر بح کمیس را نه میں ایل سازش نے عضور کر تورکی دات مبارک مریمی حله تسرق کردیا تھا اور گورنسنٹ آف انڈیا کو یہ یا ور کرانا جا ہا تھا کہ حصور کریا ہور امور جہاں یا نی سے بالکل عافل محل میں عیش وعشرت یں مصروف ہیں -ان کو لینے کھوٹے ہوئے اقتدار سے دومارہ حاصل کرنے ہیں پاس مک کا بھی خیاں نہ رہا ہیں۔ پیس مصروف ہیں -ان کو لینے کھوٹے ہوئے اقتدار سے دومارہ حاصل کرنے ہیں پاس مک کا بھی خیاں نہ رہا ہیں۔

نے مصنور پر نور کومنٹور ° دیا کہ و سلطنت کا نظم دنست کی ملاح اور انجاکام کی طرف توج فرمائی تیام سے مثر ماینڈوغر سٹا تھے عنود ہی ہے بنیاد انج

اس دورمین حاسوسی اور مخبری کا رور سے اور دنسی ریاستوں میں خود روسارتک اس کے دائریسے سے محفوظ نہیں ہیں مخبروں نے اس کا رخانہ کی اطلاع مرر بڑد کو کردی كارغانه توبند ہوگیا گرفرد حرائم میں وزارت بنا ہ كى ايك مدا ور مٹره گئی جس وقت میں وزیرا رسطو فطرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرما با کرحب لینے ہی لوگ ناعا قبت اندیش بهول اور بدخواه ریاست نبین نوغیرسے کیا گله بهوسکتا بهی به اشاره نواب امیرسراو ان کے مددگار کی طرف کرے فرمایا " مصفحکہ انگیزمات ہو کہ میں یہ کارخانہ جاری کرکے برُسْ كُورِزْتْ سے مقابلے سے سامان جنگ تیار کررہا ہوں ۔ ایسے چیوٹ كارظانے میں کیاسا مان حباک تیار ہوسکتا ہے کہ ایک سلطنت عظیم سے مقابلہ کیا جاسک سی نے گرارش کی کداہل ملدہ تو رزید سسی کا رہستہ ہی ہنیں جائے ، اور نہ اُن میں ایسے کا مول كى صلاحيت ہوكسى بيرونى آ دمى كا كام معلوم ہوتا ہے فرمایا در كر بيرونى آ دى ريا کے ملازم ہی یارز ٹرنسی مے تعلق رکھتے ہیں اور کہا قوم وملت میں ہم سے عبدار یا ہمارے قوائدس ان کا فائدہ شامل نیس ہے مگریہ آفت کیے ہما ہے بیمان میں ہے شاه ظل الدر ایران می برخما موماسه وه دور کر روس ، جرمن ، فرانسی وا مگرزی سفارت بي بياه لبيتا سيح يا حضرت الميالمونيين خليقة رسول رب لعالمين سلطان المغطم حس سے نارون ہول خواہ امیر مرد باغر سیا سفارت دول اغیار میں بیاہ گزیں ہوما ہے نہ عصبیت توم ان میں ہے نہمیت لت حالال کران ہی دوصفات برتر تی مخصر ہے ہم اچھے ہاری رفتا رگفتار دستار آھی۔ہاری زمین ہارا آسان ہاری ب بهوا الهي يجمعه يت كركه فردكو فردس كروه كو كروه سيصنى كرك قوم ب كالمهتى و مک د بی بیدا کر دیتی بی اور حمیت گت تو وه نسست کرانسان ذات و مال واولاد \* له شاپونتی -

تحجہ اس برتصدّق کر دیتاہے یہیں نے ما نا کہ ہما سے ہاں ہیود و مہنو د و عبیا کی و ہارسی ختلف مل وادیان کے لوگ لیستے ہیں گریمکن ہے کہ لیٹے مذہب برتائم ڈکر عصبیت قوم برمضبوط رمین تاکه اعنیا رکے وست تر دسے محفوظ ہوکر اپنے معاملات أس ينصل كرلياكرين مين نے عض كيا كه ترمت و تهذيب وتعليم توم حركا و فول کے دست قدرت میں ہی - میری اس عرض پر فرمایا کہ لیمی تو وہ امر ہے جس کو میں رو ر ہا ہوں جورا ہیں ہیں وقت مجبورًا جل رہا ہوں اس کے نتائج دور و درا زمیں اور حیات مستعار کا کوئی اعتبار تهیں بنہیں معلوم کہ میرسے بعید میرا عائشین کیا رہستہ اضیار کرے اور اگر میں اپنی ولی اُر زوکو توٹ سے فعل میں لاکوں توایک طرب تو أنكرنزى شيرميرب سامن بلجها بهواغرار باب دوسرى طرف ميرب مهسراورهم تنبه اور مقترار کان ریاست جن کوتم مترفین و نوص قوم سے نامزد کریتے ہووہ سراہ یں - اول تو وہ نفس بروری اور خو دعرضی میں مثلا میں اور نظیر ریائے عوام سے بهوست أي دوم حابل مطلق وأمتى محص فرقصِ انساني سنه نا واقعت فوم وملت كالفاط بهی اُن کی منت میں نہیں ہیں - سوم تم خو د د سکیفتے ہو کہ میری نمالفت برگرب تہ ہیں اورمیرے دہن میں کوئی تدبیر اسی ننیں ہو کہ ان کوراہ راست پر لاوں بجر ایس کہ جب تصور برنور الله تبارك و تبالى ان كى عرد راز فرمائ عن ن سلطنت البين دست مبارک میں اور میں می زندہ رہوں تو لینے دل کی ہوس کا لول میں نے عرض كباككسى كا قول سے كه ٥٠

> درطلب مے کوشم اربائم زہے عروثرف ورنہ یا نمسی من افتد بزرگاں رائیند

فرایاسی توسی کرد ما بورجبای نے دیکھاکرتیم کی تندیب میری دست قدر سے باہرہے توسی نے ملک کے ان وامان اور طاہری انتظام ترقی عاصل وہند د فاتر ومحكمه حات شل ال وعدالت وكوتوالي وغيره كي طرف ايني توحيه منه ول كي. اس کے بعد فرایا کہ اس کام کے واسط محمد کو دوآ دمی تحرب کا راور میرے بت ہی خیرخواه ملے ہیں - ہرانتظامی نقشہ جوتم دیکھتے ہوان ہی دو کا جمایا ہواہے ۔ ایک مولوی موئیدالدین خال د بلوی دوسرا (بین نام بول گیا شایدبین می فلال پارسی اور ان کے ساتھ بریائے اطبیبان اہل بلدہ وعیب جو ماین مولوی احمد علی د فرزندلو کا کرملی كوشرىك كرديا اور فوجى انتظام نعنى نظم مبيت مولوى محمود كے سپر دكر ديا سوا يك تو بنخبة تصنائي أيك ليا دوسرا استعفائ كرخاننشين بهوكيا - دوصاحب قيدخاني یں زندگی سیر کر رہے ہیں ۔ ہیں نے جو صدر المهامیان قائم کیں اور ان کم سِن ٹرکو<sup>ں</sup> مكرم الدوله وشهآب جنگ وشمشير حباك ونشيرالدوله كواينا شرمك بنايا توميراسي قصدتھا کہ روز مرہ کی کا روا کی کا ان کو تجربہ ہوجائے اور میں بفرصت کیے فراض کی طرف متوجه مهوجا وُں ۔ میں بیر جاہتا ہوں کہ صالط نظم ونسق حس کو انگریزی میکا نفتی ہے۔ م المان کے اصول براور موجو ( Canstitution اغراض کے مطابق تالیفٹ کر دیا جا سے حس کی یا بیدی پرخلف محبور رہے گوا س میں جیز شکلیں ہیں آول ایس کہ بادشاہ کم سن اور میں محص قائم مقام ہول س میری مالیف اورصرف میرے وستحظیت اس کا اجرا اگر موالی توکہاں تک رعایا برایا پر میل اس کی فرعن ہوگی دوم ایں کرمیں نے ما ٹاکداس وقت بھی ایمان اروصاحت ایت الم مولوى امن الدين غال كے والد-

اورصا د ق النيت لوگ مددِ دسينے وليے مجھ کول سکتے ہیں مگر کہا وہ سب بک جہت ہوں کے یامحض ملا ومولوی قال اللہ و قال الرسول مرجھ کڑنے والے استہ وہ دیث كرمعنى بينان والع بالين فاص فن كے مرعى بلادليل و مگرفنون سے بيره ہوں گے جامع آومی کا دستیاب ہوناجتنو و تلاش پر شخصرہے اور اس کو عمراوح اور صبراتيب وركارب اوراس وتت دواهم كام درسش بي ايك صالط نظم ونسق ريك ترقى ملك واشحكام سلطنت دوم تعليم غصبيت وحميت ابل ملك بيفهت خوالتي ہر اور ستم نقط ذات بار کات حفرت بندگان صور پر نور ہر حواس مفت خوال کوسطے کریکتے ہے۔ دوسرون كي تقليد بريت نسك د فاتروم كم يات قائم كريف باحدد داران كاتغير وتبدل ايرب صرورت گشتیات احکام ماری کرنے یا اخراعات ورمزہ پر تحفیف کرنی ایک نام نین است نہیں ویجھ اگر سرتی او خورا و یا نیال کے جنگ مها در کی طرح و ورس واعتدال سید مرترین ل جاس آوسپ ا*میدین میری براگین تنجه کو*ان لوگون کی صرورت نهین بحرکه کالجول او یو نبورسٹیوں کی بڑی ٹری ڈگریاں مال کرلیں اور انگلسٹان میں جاکرفیر الک وغرملت کے رواج کے مراح بن کران صول کو ہما سے ہاں بالحاظ مناسبت و صبیدگی جاری کریں اور اپنی حبیب بھر کر ریاست کی سچی خیرخو انہی اور ہما سے ساتھ وفاداری سی ستننی برمایس شید عائی کا مامد حموث مهائی بر ملافطع تربد کیوں کر تھرکت اسکتاہے اور قطع برید کے واسطے ما دھورا وحبیا کاریکر جائے یا نیاحامه تیار کرنے کو الواضل و ڈوٹوریل در کاریں ۔ اس سے بعد فرما ہا کہ ہی تو

سب کچھ کر دول گرندی بارے شیرے عراف کا میرے باس کیا علاج ہے۔ بانحصوص حب کو کی سوملین آ جا آ ہے تو محھ کو نہایت تکلیت ہوجاتی ہی۔

بعدانتقال وزارت بناه مهارامه نرندرے اکثراس گفتگو کا تذکره ہوتا رہا گرصاً دوب نے ان کو فرصت نہ دی اور بالاً خران کا کام تمام کردیا یہی طال وا وزیر فرزند وزارت بناه کا ہوا۔ یہ ایک تارہ نو بہار گلاب کا بھول تھے بارنگ و بوص کو اہل سازش ظالموں نے قوڈ کر تھینیک دیا خلاصہ ایں کہ حکم صادر ہوا کہ نیں وزارت بنا ہ ا و ر راحہ نرندر کے خیالات کے بطابق ایک مسود ہ لکھ کرلاخطہ م عالى من بيش كرول - چنانچية عقدًا ول قانونخي مبارك منظورا قدس بوكرواسط طبع کے بھیے گیا ایش وقت آلفا قُا ایک میرے مردگا رنے بے میری اطلاع ایک معمولی قانونی فقرہ سیس شال کردیا وہ فقرہ کو با جاموا رس کمل کا بیوندمعلوم ہوئے لكا يبس في عرض كما كراب توكل نسخ اس كي حيب عيك ميري يففلت معان فراکی جائے ۔ یہ بناوس قانو نخیر مبارک کی ہواب صرف ایک شکل دریش و کی وہ یہ کہ بعد و فات وزارت یا ہ رز ٹرنسی کا در برلڑائی کے مرغول میں اس مارش کے واسط کو گیا تھا اور س نے ہیلے رزید ٹ کے کاؤں پر تبضہ کیا وہی اُری مے جاتا تھا اُس وقت تک تو برسب وزرائے کومیک کی توریوڈ کی طرف متوم تھے گرقا نونچے مبارک کے بیدسپ کی توجہ میری طرث مبذوں ہو کی اور اسی میں سركوشيال بوس كراكر خلاف درآ مد قديم مفنور بير أورف مناك مكومت الب وست قدرت میں لی اور وزارت کی خود مختاری کا فاتمہ کردیا تو پیریم اوگ تد

مل ایک صاحب جمیری ددگاری کی امیدوار تع کم خالا دم عادارا

محض شطرنج کے بیانے رہ جائیں گے اور یہ و قارا وراعتبار جوہم نے انگلبنڈ یک حاصل کیا ہی یہ طالم سرورجنگ ع مالاازیں گیا وضعیف ایس گماں نبود

شل تاریخنگبوت ایک ہی ہاتھیں نبیت و تا بود کرنے گا جیمانچہ حیند بور مین جمدور مثل مشرر ڈنلاپ کرمستر تنبول کے بقول 'م سفید بریمن' کشتھے جو انھیں حضرات کی مفار سے مازم ریاست ہوئے تھ وہ می شرک رائے لیے محسین کے ہوگئے اور حید مفلوک الحال انگرزیمی جوملازم نهتے مگران ہی لوگوں کی سخاوت بر گزران کرنے تھے ان کے ساتھ ہوگئے ۔اب کنبے لینے مضامین احتیاروں ہیں سکلنے شروع ہوگئے اور رزیرنٹ پر قدیم بالیسی کے قائم رکھنے کے واسطے زور ڈالا گیا ۔ مجھ کوھیر اپنی حفاظت کی فکر کرنی ٹری میری خوش قسمتی سے مسٹِر ملا و دن کسی حاص وج سے مہدی صن کے مقدّمهٔ مرحوعہ میں میرے طرف دار ہے کیے ہیں نے تصور رہو مرومشورہ دیا کہ اگر جہ سے اہل سازمش کے دام میں اچکے ہیں اور مغلوب الغصّب ہیں مرحصوران كوابيا ممنون احبان كرنس اورامك خطصدرصوبه وارتفليم مهند كولكه <u>بھیے کہ تاکمیل قانونچ</u> مبارک سٹر ملآؤڈن کا تیا دلہ نہ کیا جائے . یہ رائے حصنور رئيد نورن پيند فرما كى اورچند يوم كيواسط ساز شوكل سنيا بخو بى مركبيا تا هم مسر یلاؤڈن کے دل میں میری ماہت می الفین کے اقوال نے م*گھر کر لیا* تھا جو بالاُخر ظهور من أيا -

نی الحال حب کران حضرات نے دیکھاکہ ان کا افسوں مجھ برکا رگرنہ ہو اور مولان کی الحال حباب کو اور میں میں میں میں میں میں میں مولانا مولانا

نے میرے پاس ممول سے زیادہ آمد ورقت تمروع کی اور میرے مکان کے غربیابہ مالات دیکھ گرکہ نہ جھاڑ ہے نہ فانوس نہ فرنیچ بنہ میز نہ کرسی نہ کو لیج بہت افسوں وہدر دی میری کم استطاعتی اور بے بھناعتی پر ظاہر کی اور مہر ملاقات میں میری مولی عالت پراور کرٹ اولاد کی بایت گفتگو کیا کرتے اور افسر خباک ہما در کی مثال دیا کرتے کہ کس طرح اُنھول نے اپنی دنیا کوسنجھا لاہے۔

الغرض ایک روزحب کرمیں در دلقرس میں مثبلا ایسا فرنش تھا کہ کروٹ بھی یینے کی حالت نہ تھی مرزا خصن فرسگ جو راز دارمولا ناکے سے میرے باس آئے اُس وقت مشر ما لیر ببرسٹر میرسے یاس مبٹے ہوئے تھے مرزاصاحب نے بحدسے کہاکتم سے تنہائی میں من چاہتا ہوں مسر بالمریشن کر باہر جا بیٹے مرزا صاحب نے اول ہرطرف کے درواز، کرے کے بندکئے اور میرے یاس بیٹے کرایک یوٹلی ال کیڑے ہیں لیٹی ہوئی حب سے کال کرمیرے سامنے رکھ دی میں نے کہا بہتی یہ کیا معاملہ ہے کہ دروازے بند کئے گئے اور یہ لوٹلی کیسی ہے فرایا کھول کر د مکیر کیجے ۔ با وجو دیکہ میرا ہاتھ قاومین تھامیں نے شکل پڑلی کھولی ا يس بيت سے كيف و اوں كے بندھ ہوئے تھے ميں و يكھ كر حيران رہ كيا اوراًن كى صورت دىجىنے لگا وہ بولے كەمولانات سلام كهاہ اور كماہ كُر أب كى حاقت مدے گزرگئی آپ کی حالت سن کر تواب آسمان جا ہ بها در کو بہت افسوس ہو اس كورشوت نه سمجه ملكه د ومستا نه تحفه سمجه اور لينه بحيّ ل كتعليم سي صرف يجهُ و نواب صاحب کا بدعطیہ بے عرضانہ ہی یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی کام آپ سے کالناجا، ېږ وه اورآپ اورېم سب خيرخواه جال تارحسور نړ نورک بي خوراسته آپ کي رخ

پین آگریرریاست کے واسط بہتر ہی تو ہم سب آپ کے شرک اور مین اور مددگا رہے آگر منتعدم ہم سب کی غرض ایک ہونی جا سبے اور وہ رسیس ورباست کی بہتری وخیرخواجی ہے ؟

ه و توبي تقرير الوريند نصيب كررسي تصا ورميرس دل ود ماغ كووه صدیمه بهونجا که فکروغور کی همی حالت باقی نه رسی ایک حالت سجایه گی او رسرسمگی میں چت لیٹ گیا کہ بیا یا۔ املاد علی نے میری دشگیری فرمائی اور حباب سرومرشد ر من الله بنالي كى توج ميرے كام اكى تعنى كاكب ميرے دل ميں القا ہوا كہ يا تو ہں دہن مگہدان سے نمبر مکھے گئے ہوں گے اور ایک شخص غیرا ور امنی یہ نوٹ لایا ہج اور ال من میرے با قدمس رکھ نے اگر میں جیردوں تو ہیو نجے کا شوت کویارو العلى المال مى معلى المين الهرف كا ثبوت من كما وسيسكون كا يدخيال المتقيمي یں نے مرزاصا مب سے کما کہ ذرا گئے وکتے نوٹ ہی فرایا ہزار ہزار و بیلے ہی نوت من اور یه که کرمج کو د گفات گئے اور گنت گئے اور یو ٹلی میں ما بدھ کر میرے تکیہ کے نیچے رکھ دیسے ہیں کے بعد انھوں نے مجھ کو مبارک باد دی اور کہا کہ اب آیے صور یرنورے یاس بی اور مولانا و اوال کے یاس کارریا ست عدہ طرزیر و ونول کے مشوره سے بطے گا میں نے جواب دیا کہ مولانا کو میراسلام کمنا اور یہ کہنا کہ روبیہ تو میں سفے دکھ کئے گرمی ہرگز مرگز آپ کا ممنون نہیں ہوا میری مدت العمرک ملازمت میں آب نے ایسا دھتے لگا دیا کہ اس کا دھونا میری قدرت سے یا ہرہے اب سیماللہ ای تشریف سے جائیے وہ یہ کتے ہوئے کہ واقعی مولانا کا قول فیحے ہے کہ آپ کانام د فترحَمقا میں نمبراوں ہر درمے کمیا جائے روا نہ ہوگئے میں نے یا کمرصاحب کو اندر کا لیا

وہ کوئی درخواست لائے تھے میں نے وہ درخواست اس بی وقت سمحوادی و پیمراُن سے کُل حال مباین کر دیا اور یوٹلی بھی دکھا دی اُن کارنگ زرد یر گیااو كها كه مركب نومبارك باد 'اب تم كسي طرح نبين بي سكتة تم كو تو با ترتك ند لكا لا تھا اور فرستا وہ کو گھرسے ماہر رُکلوادینا چاہئے تھا بیں نے اُن سے اپیا نشامان كيا اوركها كدميرى حالت وراسنيهل جائے توسى يه رقم حصور كر نوركو ندركرديا بول وہ میرے بہتری کواہ ہو جانبی سے سافھوں سے کہا کہ واقعی جوب تھارا ذین آرا۔ مگرخردار خبردار ایک منٹ کی هی دیر نه کرو ایمی سوار ہوجا کو توسیحتے ہو ور مراح خاتمہ ہے یں نے بالکی کے واسطے حکم ویا مالکی زینے کے ماس رکھی گئی بالمرصاحب اور میرے ملازمین مجھ کو ملنگ سے اٹھاکر زلینہ تک بے گئے تھے کہیں ہیوش ہوگیا مجبورًا پیرمھے کو بلنگ براشا و یا اس عرصمین شایفون گفتی می یا لمرصاحب شاهنی کا جواب و یا ا دحرسے عابد سے کما کہ حکم قصائیم صدوریا باسے کہ سرورجنگ اھی نوراً حاضر ہول نهایت ضروری کام ہے بالمرصاحب نے کہا کہ سرور جنگ بہوش ٹرے ہوئے ہی ہوش میں آتے ہی ان کو اطلاع دی حائے گی خلاصہ ایں کر حب میں ہوش میں آیا تو مجه کو حکم اقد سنایا گیا میں نے نور اٹلیفون دیا کہ اگر مکن ہو سکا توسہ ہرکو صافر ہونا ہوں گراس رورجانا نہ ہوا دوسرے روزصع کومیں نے خیال کیا کوس طرح بن کے یہ بلامر مریسے ٹالو مو**ت اس زند گ**ی ہے ہترہے ۔ الغرض مصری فال وغیرہ نے مخ*ب* کو المهاكر بالكي من فواال ديا - فوايور هي منارك بيوخ كر ملازمين في محمد كدكرسي رسماديا ا ور وہ کرسی بصل محل میں مندگان عالی کے کمرہ انس میں نے حاکر کرسی مناباک کے مل منايت تعبيت العرشيان ظم ميتاي ما زمني كرهيس و باكرت تق

یاس رکھ دی ہ*یں عرصہ میں حصنو رئیر نور بھی مبرا مدہوئے* اور میرے حال زار کو دہکھاؤیں قرما یا اس نے عرصٰ کمیا کہ فدوی کو تحود صروری امرعرض کرنا ہے نیکن اوّل ارشاد ہوکر فدوی کوگس امرے واسطے باد فرمایا ہے ارشاد ہوا کہ بلا کو ڈن صاحب کاخط آیا ہے کردنا کونس ( Cubinet Council ) کے چند طلبوں یں موجود رہا <u> چاہتے ہیں تاکہ ارکان کو طریق کارر وا کی اٹھی طرح سمجھا دیں ۔ یہی فلاں روز کی باریا ای </u> بھی ما ہدولت واقبال سے عرض کیا تھا میں نے عرض کیا کہ میہ تو اندلیشہ ناک بات ہے فرمایا سی زمانی اُن سے اقرار کر کیا ہوں میں نے عرض کما کہ اس سے انحام کار برغور قرآ اوّل تو مّلاً ودن صاحب صدرتين سي بن كرمجيس سكّه ا ورا ركان مي كون لاكتّ على عال جیبا دلیرہے کواُن کی رائے سے اختلات کرے اور میرحب ان کا دل جاہے چائیں<sup>۔</sup> آن کو دوک کون سکتا ہے علا وہ اس کے یہ نظیر و وسرے رزیڈنٹ کے واسطین جائے گی اور ایک عام عل می جائے گا کہ انگر مزی حکومت قائم ہوگئی میشہرت آپ کے ا در ربش گورنت د ونوں کے حق میں مضر ہو گی کیجھ سوٹ کر فراما یاں ٹھیک عرض کتے ہوجیا نجے بیرامرتھی منجلہ دیگر امور کے باعث نارضگی مسٹر ملائو ڈن ہوا - اس کے لعدیل ایناصندوقحیمنگوایا اور بیرٹلی دست استه نذر گرزانی فرمایا بیر کیا ہے میں نے عرض کی پر نذر قبول فرما نی جائے اس کو کھول کر ملاحظہ فرما۔ ئیے ۔حصفور ٹیر نو ر اس کو کھول کرنوٹ تُلَفَّةُ كُنَّهُ اور مج كو د تَكِيفُ كُنَّهُ مِين نِي عرصَ كما كه به أنى مزارك نوت مجه كو نواب ''سهان جاه مهادر وزیر عظم نے بطورانعا مرعطا کئے ہیں جوں کہ میں اس کاستی ہنیں ہو حضور کی مزر گزرانتا ہوں اور تماسم وکمال قصہ ہیں نے عرض *کیا سنتے ہی ہیر*ۂ مبارک مرخ بركباا ورعابدكو حكم دياكه تمليفيون فيسه كراسان جاه كواهي ملاكوس في تلم كرك

ا دیوچرض کیا ک*رمیرے حال بررحم فر*مانسے اور میری عرض قبول فرمائیے اسمان جا اس قت نقط وزیرعظم بی نهیس بی للکه رکن عظم ریاست اصفیا در رشته دارشایی ہں ہں وقت اپنی عرّت بجانے کے واسطے ال کو دس بیں لاکھ رومیہ خرج کر دیا، بڑی بات نہیں ہی علا وہ ہیں سے میں تنہا اورا دھرا کی گروہ دی علم ستعدیجا رہیت ر حالاک اسمان میں بیوند لیکانے و لئے اسمان جاہ کا کیچے نہ بگڑھے گا فدوی کی شات آمائے گی فرمایا محرکمیا کمیا جا ہے ہیں نے عرض کمیا کہ یہ رقم ایک فاص غرض سے دی گئے ہے بینی فدوی کوشش کر سے حضور میں اور اسمان جا ہیں اتحاد قائم کراہے تاکہ وہ خود مختارا نہ حکومت برمثل سابق ما مور رہی اور احرائے قانونجے مبارک ہے کا ہوجائے۔ فرما کی کہ اسمان ما ہ کی جو دمخماری آریا ال کاروں کی خود مخماری ہوئی میں نے کہا بشیک بعد انتقال وزارت بناہ ان ہی حضرات کا زورشور رہالیکن اگر حصور ایک عنایت نامه آسان حاه کے نام بالفاظ لطف وعنایت تحرمر فرمادیں تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ یکل حضرات خواب عفلت میں بڑ کر حوجال مجھ ر ڈالا ہے اس میں خو دیھینس جائیں گے ۔ان حضرات کی جال یہ ہے کہ اس خیال سے کہ فدوی نے رشوت قبول کر بی ہے جیدروز میں لینے کل کام حب دل خواہ فدوی سے ذرامیر سے پنتہ کرکے بھرفدوی پر شرم رشوت لگاکر فدوی کا خاتمہ کردیں اگر حضور بھی ہی ر استداختی رفرهائس که بیعنایت نامه صادر فرباکر اور چنداموران کے معروضات كے مطابق مطور فراكران كو خواب عقلت ميں مبتلا ركھيں توہمت علد ليف كھوت ملكے كُوْسِين آبِ غرق موجائين كے ۔ فراياكة آسان جاه كو تومين النبيس ركھ سكتابين *نے عرض کیا کہ* فدوی کے نز دیک تو وہ بے قصور ہیں اور اگر قصور وارھی ہی تو

حندرور تال فران میں کیا ہرج ہے اور فدوی مشر الا کو ڈن کو بھی اس رازیں نٹر مک کرنا چاہ تاہے فرایا کہ ہاں دنکھئے وہ کہا مشورہ دسیتے ہیں ہیں وہاں سے رخصت موكراس مي حالت زارس رزيدنسي ميوي وه هي محم كو ديميم كرا فسوس كرف سلَّے اور کہا کہ ایسی کمیا ضرورت تھی کہ تم نے اس حالت میں میں کلیف گو اراک میں نے تام رام کهانی ان کو می سُنائی وه رُن کرا کی مرتب کرسی بیسے بتیاب ہو کراٹھ کھڑے ہوئے اور کماک تم نے رقم رکھ لی میں نے کماکر تجزاس کے کیا جارہ تھا گروہ رقم میں ف مصوریں داخل کر دی تب وہ کرسی پر اطبیان سے مبیعے اور کہاکہ مجہ کولازم ہے کہ میں فورا فار ن افس کو داورٹ کردوں اور مربائش فورا اسان جاہ سے جواب طلب کریں میں نے کہا انھی ایک ہنگامہ بریا ہوجائے گا بلکہ روزمرہ کی کارروائی س جداب ک ان حضرات مے ہاتھیں ہے مندہوجائے گی میراحیال میں کو کہ حیدروربد كسى ذرييهسے يہ لوگ خود اليف بيلو سجا كر محج بر رشوت سانى كى تىمت لگائيں گے اورآپ کو اطلاع دیں گے اس وقت آپ مجھے جواب طلب کریں پرب حضرات النه گشرده عال بی خود مین حاکمی کے حضور پر نور می آپ سے مشورہ لیا جاہے ہی اگرا پکل حاضر در دولت شاہی ہوں تواس کا تصفیہ ہو جائے میں یہ باتیں کریمی رہا تھاکہ کرنل نبول سرمسکر فوج با قاعدہ بھی آ سگے اور اُکھوں نے یہ خبر سائی که مولوی مهدی علی نے اُن کو بھی اور اُن کے ذریعہ سے مشر نارین و آلیاہ كويمي رام كرياحا بإ اورمنتديه رقم كانام ليا مگرس شف بهي ان كوصات جواب ديرا مین کراب مسر ملاودن عامه سے باہر ہوگئے اورکماکہ انی حوق و عصوری سب كويهانسى لمنى جابئة اورمجه س كهاكه تم حابو اورسر بائنس س عرص كروككلى

کی ملاقات میں اس کا تصفیہ ہو نا ضرور ہے ہیں ہی حالت زار میں بھر ڈیوڑھی مبارک واس ایا اورکل حال عرص کرے مشر ملیا وڈن کوکل کی ملاقات سے و اسطے لکھ میجا لبعدازان اطینیان سے میں گھرواس آیا دوسرے دن بندگان عالی اور رزیڈ ن کے باہم مشورہ میں ہی رائے قرار مایی کہ نی اتحال خاموش رمہا جاہے۔ حصور پر نو ف عنایت نامه بالفاظ مراحم قد میه میکوش ویاس نے ندرلیہ جو بدار وزیرالم کے پاس معجوا دیا۔ اب مولوی مهدی علی مبی حزیم خاندنشین بنے بیٹیے ہوئے تھے مثیر فاص وزیر عظم بن سکت ا ورمجه برمناسب اور غیرمناسب فرمانشون کی بوجهار ہونے لگی ایں سنے بھی حید معروصات کی منطوریاں حاصل کرسکے ان گرکان ماراں دیدہ کو پورائقین ولادیا کرمیں یہ رقم مضم کر مبیقا ہوں ۔ فتح واز جنگ نے بغلیں جائمیں کہ اب مجھ کو کون کال سکتا ہے اور ہے صبری کی حالت میں پیکا یک مسٹر ہلا وُڈِن کو مقط لكه صحاكة مسرور حناك نبي رعب ناجائز والكرامك لأكدر وبيه بسراسان جاهس وصو کہاہے۔مشر ملائوڈن نے شاہ و وزیر دونوں کو ہز در تحر مرکما کرمتر ورحنگ سے فورًا جواب طلب كيا جائے اور جولوگ اس شرمناك معالم مي شربك بهول ان كا بعي بيان فلم سندكرك بيرس إس صحاحات - مولوى مدى على يريشان حال ميرس إسك اورگها كه تم صاف انكار كردويي سف كها كهيپ احسان فراموش نهيس بهون نواصلحب نے مجھ کو بیار قم میرے بچوں کی تعلیم کے واسطے عنایت فرمائی میں علانیہ ہس کا تسکریت اداكرما جا متنا مهون ملكه لا كه روبيه مين سسے جومبين مزار كم ميں ميں وه بعي وصول كرنا جامتها مون وه بیسے ایک سید کا تون ناحق تنفاری گردن پر مهو گا -می*ن کیچه کھاکرسور م*ولگا م منی ہزار کلدار کے ایک لاکھ حالی سوئے ۔

میں نے کہا کہ سیّد تو زما نہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے وقت سے مطلوم اور شہید ہوتے چلے آئے ہیں یہ تو آپ کا ور تہ ہے جیٹم ٹر آب ہوکر کہا کہ تم کو تنہیں سو جی ہے ادر میرا کام تمام ہور ہا ہے میں نے کہا مولانا میں ہرگز انکا رنہ کروں گااور کُل واقعات کھھ بھی ں گا۔

. اُن کے بعد مولوی محرصہ لیں کرن رکین گروہ مخالصنہ میرے یا س کئے اور کہا کہ تم كو نواب و قارالًا مرانے مُلا يا ہے ميرے ساتھ جانو نواب وزير عظم هي موجود ۾ ٽي في بدريي سليفون مصنور مرفورس احارت عال كي اوران كم سائق موليا - وبال ایک نهنگا مهٔ رقص وسرو د بر مایی تھا لولیان شوخ حیثم بیری تمثال گروه گروه جُوقِ جُوق اہ*ل حلیسہ کی تاک میں خ*راماں خراماں ہرطرف بھر رہمی تعییں گویا بڑیان حال کہہ رہمی تعیمرکت<sup>ہ ہ</sup> بياكه قاعدة أسمال بكرد إنهم فضا بكر دنس رطل كرال بكردنهم تهیم شرم برکیبو و ما بهم آویزیم بشونے کر نیخ اخترال بگردایم اور یک ایک اور بوجها که آپ کوکت اور بوجها که آپ کوکت روبیہ مولوی مدی علی نے دئے میں نے حواب دیا کہ مولوی مدی علی نے محد کو ایک کوڑی میں نہیں دی البتہ مرراعض فرعلی میگ مختار شاہ عبدالرجیم نے مجھ کو نواب سسان عاہ کی طرف سے اسی ہزار کے نوٹ فی نوٹ میزار روہیہ ہے ہیں اس بر مولوی میرصدیق نے قمقہ مارا اور کہا کہ میں ہزار جباب مولا ناکھا گئے میں نے بوا دیا که نوات آسان جاه مها در کی فیاصی سے سرکہ و مد فائدہ اٹھا رہاہے اگر مولوی مهدى على في تحرير فائدة الما يا توكما تعجب ب كرمراحق مجه كو ملنا عاسي حب نواب ا مسم و فرس میرے نام ایک لاکھ در رح سوئے ہیں تو باقی بسی ہزار عنایت



نواب سروقارا لامراء بهادر



فرطنے جائیں۔ نواب و قارالاً مرانے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ ہمت کچے سلوک کرنے و اسلے ہیں لاکھ میں مبرار کی کریا ہیں۔ نواب و قارالاً مرا اور مولوی محرصدتی میں قرار بایا کہ میں ہبرار مولوی ہمدی علی سے واپس سے کر محم کو نے جائیں ہیں شرط پر کہ ہیں مشر ملاً کو ڈن کے جواب ہیں صاف انکار کردوں اور اس قعد کو آگے نہے دول ۔ ہیں نے کہا کہ یہ قعد تو آپ کے مثیروں نے آگے بڑھا دیا ہے ہیں ہی قت کا فاموش رہا لیکن اب جول کر افشا درا زموگیا ہے تو ہیں ہرگز انکار نہ کردلگا آپ اپنی صفائی میں طرح دل جائے کر سیے ۔

سیسب گفتگوسی نے پھر بر وقت بار ما بی حضور گرورسے عرص کردی ارتباد
ورامایکدا سیکی پید بو اند کیئے اور واقعات لکھ دیکے ہیں نے عرض کمیا کہ واقعات
قرمیرے پاس بہتے ہی سے فلمبند میں مگر ہے کل سایات حضور کے پاس داخل ہوئے
جائمی اور حضور بھی اس کا فیصلہ فرمائیں بین حکم اقدس سام وزیر عظم شرف صدو
پائے کہ وہ بینے اور دیگر ا بلکا رول سے بیا یات فلاں تاریخ تک حضور میں وائل
کریں اور حضور ان بیا یات کی بابت ووستا نہ مشورہ مسٹر ملا وڈن سے لیں ۔ ارشاد
مہوا تھیک ہی آپ احکام سام سرآسمان جاہ جاری کردیے اس برجو فدر ا بلکالان
ریاست میں بچا اس کی تفصیل کھنی فضول ہی سوائے علائد روزگا رمولا نائے مکڑم
ریاست میں بچا اس کی تفصیل کھنی فضول ہی سوائے علائد روزگا رمولا نائے مکڑم
نواب میں الملک مہدی علی خال بہا در سے اور سب کے حواس باختہ ہوگئے لیکن
نواب میں الملک مہدی علی خال بہا در سے اور سب کے حواس باختہ ہوگئے لیکن
نواب میں الملک مہدی علی خال بہا در سے اور سب کے حواس باختہ ہوگئے لیکن
نواب میں باختہ ہوگئے کے ایسا جواب لکھا کہ اگر جمل واقعات چیدا ہو میشیر ضور میر نور

الم یہ جواب حید را با دمیں تو مفید نہ ہوا مگر ما ہر اس جواب سے باعث وہ بڑے بڑے صاحبا لامر حکام ربقیہ فرٹ جرفور کیدہ )

جواب ان کامخصر میں تھا کہ سلمہ کا مرائے دربابکا دستوریہ ہو کہ رئیس اور ہا دشاہ سے کرد و نواح سے نوگوں کو امرائے حقام انعام واکرام سے سرفرا زفرمات سے ہیں تاکہ اُن کی عازی اور بدگو کی سے محفوظ رہیں ورلئے ازیں حاضر باشان خلوت مجالت شاہی خود ننظر ومتو تع اسیسے انعامات کے ہواکرتے ہیں اور رئیس و بادشاہ کو کوئی امرائی خود ننظر ومتو تع اسیسے انعامات کے ہواکرتے ہیں اور رئیس و بادشاہ کو کوئی ہو احرائی بی ترمی ہواکر تا اسی طرح سے چندا مور نی برائت ہیں تحریر کے کھاکہ سرور دنگ مہا در کو بھی یہ رقم حب وستور قدیم دی گئی ہے مرائت ہیں تحریر کے کھاکہ سرور دنگ مہا در کو بھی یہ رقم حب وستور قدیم دی گئی ہے مرائی ہی کہ کوئی اس سائٹ کے مجھ سے کہا کہ سے بارائی آن چید الی ایک ہو کہ و جوائی و مرتشی دو توں کو کیا لیا سے ۔ یہ سب مزگامہ ارائی اُن چید الی سائٹ کی ہو کہ جوجا ہے ہیں کہ ایک ہا تھ ہیں ہم سب کا وارائیا را کی عقل و فطرت کی بہت کرسے خود مزے اُٹر اُئی میں سے وہ جواب پڑھ کر اُن کی عقل و فطرت کی بہت تعرب کی اور کہا کہ ع

اقرار توہے آپ کے اکارے طاہر

اب میں اس میں میں اس کہ میں ہوں جس دن تم نے وہ رقم می کو جی ہیں نے فوراً معنور میں اور مشر ملا و ڈن کو بھی اطلاع کر دی اب اصلاح اس کی میرے باقد سے بکل می لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ حتی الا مکان میں تم کو بالوگ اس کی میرے باقد سے بکل می لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ حتی الا مکان میں تم کو بالوگ بشر کی بیشر طبکہ تم تھی جس وست بردار مشرکی تم میں جس وست بردار دہمین میں میں واقعات تحریر کر دو اور ان تا ویلات بے معنی سے دست بردار دہمین میں میں اور کو آت کے ساقہ وہ بی جاتے اور میں کہ کرتے تی فردون تی سے برالالیق میں میں ایک کو میں کہ کرتے تی میں میں اور کو گراہ کو میں کہ کا کرتے تی میں میں اور کو گراہ کو کردون تی سے برالالیق میں میں اور کو گراہ کو کردون تی سے برالالیق میں میں کہ میں کہ میں کہ کو کردون تی سے برالالیق میں کہ میں کہ کہ کو کردون تی سے برالالیق میں میں کہ میں کہ کردون کی سے برالالیق میں کہ میں کہ کو کردون تی سے برالالیق کو کردون تی سے برالالیق کے میں کہ کردون کو کردون تی سے برالالیق کے میں کہ کو کردون کی کردون کو کردون کی کردون کی کردون کو کردون کی کردون کو کردون کی کردون کی کردون کی کردون کی کردون کی کردون کی کردون کردون کردون کردون کی کردون کی کردون کردون کی کردون کردون

ہوجاؤ۔ یہ سن گران سکے ہوش بجابنہ سب اور کہا" ہائے عضب ٹرا دھوکہ کھایا اور تم نے خرب ہم کو خواب عفامت میں رکھا اب بجراس سکے کوئی جارہ نہیں کہ میں نواب صاحب کا شربا یہ حال ہوجا وُں اور تم سے مقابلہ کروں "مسٹر با لمرنے بھی ان کوسم جایا کہ درجالبکہ مروز جنگ تم سے وعدہ کرتے ہیں تو تم ان کی رائے پر علیو مگر اُنفوں نے کچھ جو ابنے دیا اور بریشان حال و ہاں سے اُنھے گئے اور وہی جواب انفوں نے داخل کیا ۔ دیا اور بریشان حال و ہاں سے اُنھے گئے تو حصور گیر نور نے مسٹر ملا و ڈون کوطلب کیا ۔ بیب سب سے بیا بات داخل ہو سکے تو حصور گیر نور نے مسٹر ملا و ڈون کوطلب کیا میں تو بری کیا گیا موا ۔ بیب سب سے بیا بات داخل ہو سے کو وسر سرکا رعالی سنے کولئے جانے کا ہوا ۔ بیب سب سے بیا کہ میں محمد حسان میں قرارت سے معرول کی میں تو بری کی ایک نور نور کے گئے مراسمان جا ہ بیا گنا ہ فدمت وزارت سے معرول کے گئے میں وزارت کا ہوا گر بڑا نہتے ہیے ہوا کہ قدیم یا لیسی رٹیش گورنٹ کی بدل گئی ۔ پر تو نہتے ، اس وزارت کا ہوا گر بڑا نہتے ہیے ہوا کہ قدیم یا لیسی رٹیش گورنٹ کی بدل گئی ۔ پر تو نہتے ، اس وزارت کا ہوا گر بڑا نہتے ہیے ہوا کہ قدیم یا لیسی رٹیش گورنٹ کی بدل گئی ۔ پر تو نہتے ، اس وزارت کا ہوا گر بڑا نہتے ہیے ہوا کہ قدیم یا لیسی رٹیش گورنٹ کی بدل گئی ۔ پر تو نہتے ، اس وزارت کا ہوا گر بڑا نہتے ہیے ہوا کہ قدیم یا لیسی رٹیش گورنٹ کی بدل گئیا

تعلیم مندىينی واب گور نرجبزل وائسرك بها در كولكها گیا كه سم مسرهدا فغانشان ك انتظامی اخراجات کے واسطے اس قدر رقع بیش کش کرتے ہیں اس را زست صرف دو بيرو في شخص واقعت تص ايك نواب بحن الملك د وسرے مسر فردو في دحن كو نوا مجس الملک نے اپنی واتی اغراص سے واسطے کرنل مارشل کے اس مقررکراتھا) ینانچه گورنت آن انڈیانے بجائے نقد لماد کے فوجی امراد قبول کرل اور اس کا نام امیرل سروس فورس رکھاگیا مگریہ فاک بازی گراہی رفتاریسے کیا مازآ تا تھا۔ نواب وقارالملك مولوى شآق صين عال بها در شفي البيشي زمانة حكومت مين بيلا كام يه كمياكه كرتل صاحب كو انگشت ششم قرار شب كر ريل برسوار كرد ما - سرواد عربه الحق كم سالهائد درارسي قيب أوارجي للك سمفي الوسرمونو الناس كوغيا وكاليت تو- بالآخر ببي كويول كينيجرينات كئه- يه توسب كهير مهوا مگررياست بير ما يخطيم ثر كربا ا ورور رائيم كومار ، كي بتت عالى او صرمصروف بوكى كه أس ما عظيم سے رايست كو بجاسي عائم - گر راسته فلط چلے - ولیرانہ اکارے عوض گورنشٹ کے ہرتقاعت برا اس جی ہا ہی كنت اورمعامله كورهسيل مين داك جات تصفي بهان كرمسر ملاؤد ن كالهديفار اكيا اورور ارت در سم برسم بهوكئي اورا دهر كور نمست أمت انديانو لا راي مان کی روش برغصّہ اگیا اور اخیر مراسلات ان کے یہ آئے کہ آپ خود تو مانی مبانی اس فوج کے قیام کے ہوئے اور دیگردیاست ہائے آفلیم سندسے بیش قدی کرے فومیں مرتب کرنس مگراب ہا رہی ہا ں جی کتے ہوئے <del>'سب</del> یہ بھے رہ گئے اوراب تک کوئی کارروائی نبیس کی گئی لمذاصدر صوب دار اقلیم مند ندات خود حيدراً با دسي اكراس لبيت وحل كوختم كرفية من -ان مراسلات كوان حضرات

اور بزاب وتفارالا مرا وزبرا فواج نے حصیار کھا تھا اور حضور پر نور کواس کی طلاع ہمی نہ تھی اتَّفَا قَامُ سِشْرِ للأَوْرُّن شِيءَ اس كَا ذَكْرِ مُحْمِيتِ كِيا اوركما كرمين و دُستنا مذكمنا موں كر مز بأمن علمه اس كافيصله فرما ديس كب كك يه مؤلا رب كاكهما رى رمايست بهت برى بي لهذا مم ايني قدرومنزلت کے موافق افواج دیں گے اوراس کے واسطے ہاری مالی حالت اس وتت مناسب ہمیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایک طرف ہوم گورنسٹ اب صبر نمیں کرسکتی اوراہ رڈ لنڈواکو حِداً رہے ہیں وہ بہت نار انبی کی حالت ہیں ارہے ہیں بہترہے کہ ہزائنس امعا ملرکو أن كي آن ي المنتات المنتانية فتم كروي اور تعور كي مبت جس قدر فوج وه منامب حال محبي نام زو کر دیں۔ بیں نے کہا کہ ہنر یا مکن کومطلق اس کا علم ننیں ہے میں اس کی سل منگوا کر مفصلی ت ملا خطرُ اقدس میں مین کروں گا ا وراس کے بعد آپ کواطلاع دول گا۔ چنانچ مسل طلب کرکے كل كيفِيتِ، الاحظهُ اقدَّس مين مين كي ـ فرايا مسسطر ملاِ وُ دُن كو كل ملالويس خوداس معامله كوط کردوں گامسٹر مل<u>ا کو</u> آن نے یہ رائے دی کہ بور ہائنس اس دقت سولہ سوسوار ہم کوغات فرا بین ا درآج ہی اس مضمون کا خطامجھ کو لکھ بھیس۔ سرور جنگ نے بڑی **خبرخ**را ہی ک سے اس معاملے ہے ہی کومطلع کر دیا ورنہ لارڈ لیند فڑا وُن معلوم نہیں کیا رہستہ اختیا رکرتے۔ رزیزن کے جانے کے بعد مجھ کو ارمٹ د ہوا کہ اس ضمون کا خط مسٹر بلا وَ ڈن کونورا کھیجہ۔ یس کرمبرے ہوش آڑگے اور عرض کیا کہ سولہ سوسوار کے بار کاتم ل ریاست میں طلق نہیں ج ا در بھرآن کی ترمتیب و تہذیب گورنمنٹ کرے گی کنٹخٹ کی مثال سامنے موجود ہے امپرل بیا نہ پر بی فیج مرتب ہوگ۔ فرمایا ا ب بیں افرا رکر چکا ہوں اس مضمون کا خط میرے ملافظہ ين مين شيخ مين مغرم ومحرول ان وفترين جلاآيا اورخيال كباكه عوام مين اس برنا ي میں میرے اتھے پر ملکے گاتمام شب جھر کو نیندنہیں آئی اس حالت الیوسی میں میرے بیرومر الیکا میرے اتھے پر ملکے گاتمام شب جھر کو نیندنہیں آئی اس حالت الیوسی میں میرے بیرومر

رحمهٔ الله تعالی اورا ما عنیی نے میری وستگیری فرائی اورُضمون خط کاخود تخدو میرید وین میں آگا۔ میں نے فوراً اٹھ کر ضمون کو قلمیند کر لیا اوراب اً رام سے سور ہا۔ میج کو ہیں نے مسوده لكه كريوقت باريابي ملاحظها قارمس من يش كيا ا درعون كيا كرحفنو را يك الفطائل بغور را ملیں۔ فرمایا میں نے بڑھ لیا مفنمون ٹھیک ہے اور اس پر دشخط فزمائے گئے ہیں نے وض کیا کہ بیمسودہ ہے ہیں صاف کر کے مین کروں گا۔ اگرا کی بار کر رہنو راس کو الاحظہ فرالیں۔ ووبارہ اس کو مڑھ کر فرایا سب تھیک ہے۔ آپ صاف کر کے میں گریں۔ میں نے اسی وقت اس کوصاف کیا اور شخط مبارک عال کرکے خود اس کو مسٹر الا و دلن کے یاس ہے گیا ۔ آنھوں نے اس خطاکو ٹر ھاکہا میراٹ کر موض کردنیا بیں اس خطاکو آج ہی روانه کوپیو نیا ہوں- ہیںنے کہا کہ ہیں <sub>ن</sub>ہ جا ہنا ہوں کہ آسیہ کرراس خط کو بڑھیں میں ا كي غرب ادمى مون اورمعامله بهت براب - آيفول في دوباره أس كوير مركها كونين كركو فينسط أن اندياك طرت سے بڑاست كريداس خطاكا آئے گا اور لا رڈ ليند ﴿ وَاوَن كَا نار ہنی مبتدل ہنو شنودی ہوجائے گی میں طمینان کے ساتھ وہاں سے واہی آیا اور اب لارڈ لینڈ قرا کرن تھی آپیو سبتے معمول ملیا رہاں آن کی آوٹھکت کی کُسکیں جن کی میں ا یے کارہے۔ ٹنا ہی دعوت کل بیرون کے قصر میں ہوئی۔ میری مہشیہ کی عادت تھی کہ رعوت پال وغيره تقربون مين شركب توريتها تعاكرالك تعلك حتى كه ذريب مي مد بشيتاتها جيانجي مين افضل مح المحقية بترب بيرعا نما زنجيا كرايني نا زعتا اوروظا كف بين مصروف ريا- و ما ل کمبی چیرش میں ہیں ( Speech ) والسراے نے دی اوراینی بالسی بر لفے کا اللہ سردیا بعنی میرکه ابتاک براے نام تو د بیان راست در منه سالا رخبگ عظم کے وقت کے الک<sup>ار</sup> امن وا مان ربا بست کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے اور ذات مقدس حمنور کر نور کی دورسے

پوجا ہواکرتی تھی سکین اب چوں کہ ہز ہا تمش بزات مقدس کار دیار ریاست کی طرف متوج ہوئے ہیں اور جدیدانتظا مات بمبتور کہ رزیڈنٹ کر رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ لهذا دلوان اور جهدہ ارو کی خود مختاری و ذمہ داری امن وا مان کو توڑ دیا۔

بعد ختم ڈنر وغیرہ حضور بر نور مع چند مصاحبین فرحان وخذان افضل محل میں تشرافیت الائے اور بچول کرمیں نازمین شغول تھا میرے لیس بنیت بانتظار ختم نماز کھڑے ہوگئے جھکو علم تشریف آ وری کا مذہوا حب بیں نے سجدہ سے سرا تھا با اور سلام تعبیرا اور اُنھیں دیکھا تو گھرا کر آ تھ کھڑا ہوا بخور حصنور تیز نور اور کل صاضر باشوں نے مجکومبارک با دوی اور والشرائے کے تفظ ''فری مہند'' کا خردہ سے نایا ۔

## مسئل تنديل فرارت

اب صرف تبدّل وزارت کا مسئل درسین ریا گروه دقین ا ورد شواریان جونوا بر فرد که موقون کرنے کے وقت بین آئیں بوجون فری بینوا " یعنی آزادی رائے ہوئے سب بہٹ گئیں ا وررہ ستہ صاف ہو گیا ۔ ا ورمٹر طاور وان نے زور ڈا انا شروع کردیا کہ اس میں دیرلگانے سے اندیشہ نقض اس کا ہے ۔ حصنور سرا سمان جاہ کو بھر معتمد علیہ بنا ورز موقون کردیں ۔ حصنور پر فرر نے بھے حکم دیا کہ میں ہرا میر دربار کی دفعار دجال حلی ورمات میں اور موقون کردیں ۔ حضور پر فرر نے بھے حکم دیا کہ میں ہرا میر دربار کی دفعار دجال حلی ورمات میں کردیں ۔ جنا بخر بر کے مطاب ت بھی کیونیت جو اپنی رائے کے بلا محاظ بحت ورمات میں کرویا ا ورون کی باک ہو میں کرویا ا ورون کی باک ہو میں کرویا ا ورون کیا کہ ہو میں کا بہت اپنی رائے بیات اپنی رائے میں طام بنیں کرسا ۔ اختیار مدست مخار سب میرا علم ہو کہ اور کے اقدیں وانے یہ اس وانے ایک برمیم ورسات میں سوا سے ایم کرمیم ورسات میں دور است میں ہو اور میں اس وا سے ایم کرمیم ورسات میں دور سب

موجوده امرا برابریس کچراً دو تحریر سکتے پی لیکن چوں کرقا او نچر مبارک اب جاری ہوگیا ہے

ان کی کم لیا تنی بندا ن تقصان دہ نہ ہوگی اور زیا رہ ترا مرباعث المبنان یہ ہے کہ یرسباً الرا کہ میں بات المبنان یہ ہے کہ یرسباً الرا کہ میں بات کہ میں جوش این اللہ ہ جہ سنود وجہ مان سب ہیتے دفا دا را ورجاں نثار اور خرفوا ہ رہا ہیں اب تک جوہنگا مرا را ک رہی ہے دہ صرف عہدہ دا دول کی طمع حکومت وخو دمخیاری کی

وجہ سے ہم کی ہم جس کا انساد قانونچ مبارک نے کردیا ہے اور اکیدہ میں حسب صرد رت
صفور پر فوراً سے ہاتھ یا وک باندھ سکتے ہیں۔

میری اس تحریر پوصنور ٹر فور نے مسئلا وزارت کے فیصلہ کی بابت اس قد وال و را استین جڑھا کر میری گردن و را یا کہ دور پر عظم و حمدہ داران ریاست جگنم میں پڑھ کے ادراکستینی جڑھا کر میری گردن کا سنے پرستعد ہوگئے۔ ایک اجار نیا دہل میں جاری ہوا تھا اس میں ایک سیدصاحب بحث حلیجے پر چھپوائے۔ با نیریں بڑے بڑے بڑے اگر ماریاست لعنی مسٹر ڈ ناپ نے مسٹر ملا تو ڈن کوا طلاع دی ہوگئی۔ ایک گم ایک گم نام آدی ہے نظم لا نو مریاست لعنی مسٹر ڈ ناپ نے مسٹر ملا تو ڈن کوا طلاع دی کر مرور جگل ایک گم نام آدی ہے نظم لا کر معظل کر کے خود حکومت کے مزے آڈا کے بیتی بید کو اس دجسے جاری کیا گیا ہے کہ مسٹر کو مطل کر کے خود حکومت کے مزے آڈا کے بیتی بید کو کر میں مراب کی مرشر مل کو ڈن خود مجھے کئے اس دوسے کا دور موست بھی برنام ہو گے اور ریاست بھی برنام مورگی مشر مل کو ڈن و دی ہو چکے تھے اس دواسے کہ میں سنے ان کو کینیٹ کونس میں مذا نے دیا تھا اور جیب وہ فار کو کورے زیا گیا ہو گا کو میں برنام ہو گا کہ باری مسٹر ملا و ڈن البتہ محبوب کا میں مذا ہے دیا ہی ایک بڑا حملہ جھی پڑھے کے مسٹر ملا و ڈن البتہ محبوب کا ایس دوار کی دول دی برت المی میں میں المی بڑا حملہ جھی پڑھی مسٹر ملا و ڈن البتہ محبوب کا میں میں برنام ہو گا میں میں میا مردار کی کرتے رہے ابھی ایک بڑا حملہ جھی پراک

ا خیار دہل میں جہیوا یا گھریشے شرم دم خوار ہو اس کو گول سے مار ا چاہیے ً ۱۲

لا کھ روسیب کی رشوت نرکو رہ صدر کی بابت ہوجیاتھا کہ اب سرمیور کے نامی ایک رکن دارالعوام میری گردن زونی کے واسط مقرر کئے گئے۔ اس نے جب یہ ویکھا کر فرزسطا فائی اس کی دا د فرما یہ نمیس منتی تو اس نے پارلیمنٹ میں میری نسبت سوالات بیش کے اور گورُمنٹ آٹ انڈیاسے کا غذات آسی ایک لاکھ کی رشوت کے تنعلق طلب کرائے ۔ گر اشکرت ا کھائی ک*ہ بیراس نے میرا* نام بھی مزلیا۔ انگامستان کےمعتبراخبار دں میں بھی بہت کیے غل مجایا " گرکو اُنتج برا مرنہوا وجربیقی کرسوائے گال گلوچے کو اُن عاص جرم محدر ناکاسکے جب مرطرت سے ایوس ہو گئے تو اعنوں نے سیدھا رہستہ اختیار کی اور رز ڈرٹ کو محهسے بزلل کرنا تشرفرع کیا ا وراس کو بقین دلا یا کرمیں ایک خودغرض حکومت کاطامع ا ور بازاری آ دمی بور اورامرائ رمایت ایسے گم نام خاندان اور بازاری آ و می کور حضور ربو فورکے باس بارسوخ دیکینا دیندانس کرتے اورایب اکم لیا قت ہوں کربہت ریا<sup>ہے</sup> نقصان بهونچا دول گا- مگر حول كه مطر ال<u>ا و خرن كو تبدل و زارت بر</u>ربرا ا مرارتها ا وروه مير كام مجه سے لینا چاہتے تھے اور حیر طرح مولوی مشتاق حمین وہمدی حن د مولوی ہمدی علی کو الفول ف تكلوا يا اب وه مرآسا رجاه كوفيرت وزارت س على كرانا جائة تص محس فاہرداری برستے رہے۔ ہیںنے یہ سب کیفیت حضور پر نورے وض کرکے درخواست می*ن کی کرچی*ں کرحضور نے قانونچہ جاری فرما ریا ہے اب مجھ کو اجازت خانہ نتینی ک<sup>ی طاب</sup> ورىزىمىرى حالت ممارا جېزىدرا ورىزاب وزىرىغىي لائتى علىخال سى بەتر بوگ - فرما يا

مله مثلاً ایک الزام به تعاکد ایک مغرز نبدورکن خاندان را جرشیوراج کو بد برطرنی کبتان بوکاک نظام خاندا جاگیرات نواب و زارت نیا ه مروم بر مقرر کمیا تقا اس کے متعلق انگیرنڈ کے انجاریں یہ بھاپ ویا کہ نیخس روز کا بھتیجا ہے اس مزر مهدو کا نام لکتا پرشٹ وتھا ۱۲

ت تبدّل وزارت میں جود بریگی اس واسطے آپ تنکسته خاطر ہو گئے ہیں آج میں حکم جاری کردشا ہو گرمیں اسٹ ش وینج میں ہوں کہ سرآسمان جا ہ کے بعد کس کونا مزد کروں ۔ میں نے عرض کیا کم تبدّل وزارت سے فدوی کو کو لُ فائرہ نہ ہو گا علا وہ اس کے بیں نواب اُسمان جا ہ کو لیے قصو محض بمجتنا ہوں قبرہ ایک امیرابن امیرسیا دہ لوح اہل دنیا ک مکار لیوں سے نا واقف لینے منیروں کی رائے برایک فعل کرگئے یہ سیجے کہ حضور حتیم زدن میں ان کوام پرسے فقیر رنباسکتے ہیں مربادشا ہوں کے دربار کی رونی ا مرائے عظام سے ہوا کرتی ہے ا وررعثِ داشاہی اورُ خلمت جلال میں لینے امراسے ہوا کرتی ہے اور نہی امپر نشیت و نیاہ و زور ہا رو سئے با دشاہاں ورؤسا ہوتے ہیں کہ وقت برجاں نثاری کرنے کوستعد موجلتے ہیں ان کے بگاڑ دینے ہیں واقعی قرت ریاست نہ فقط کم بکہ ہائک جاتی رہتی ہے۔ با د شا ہوستم نبا رہتا آگر ا وريه ا مراستهم كے الم سے مهات عظی سركرلما كرنے ہیں جیا کی مجھکوا س وقت ا كيا حكايت یا وا کی کرمرر حرود میڈکے وقت میں وزارت نیا ہے بھے سے فروائش کی کرمس حرات کے ساتھ مررجر وسيرت كفتكورك ن كي خيالات كي ترديد كرون ا ورمجست كها كراب كو وركس ہے جب تک میں زنرہ ہول ہے کو نفصال ہنیں ہیو پنج سکتا بیں نے عرض کیا کہ اللہ لعالے آپ کی ذات بابرکات کوقائم و دائم رکھے مجھکوکسی کا بھی ڈرینیں ہے گر کلام کی وقعت کلام کرنے والے کی وقعت پر تخصر ہے میں ایک اولی آ دمی صرف شاگر دحصور ٹی تورکا ہوا میرے کلام میں وقعت ر ریڈ منٹ کے سامنے کیا ہو گی بیعا مانعلیمی منسے اگرائے خود ا<sup>س</sup> معامله كوما لمشا فد فصيل فرائيس توبهتر وكاك اس بر فرايا كه آب نے وہ شل بنس سى كرائے نام تم ہ ارزمتم' ٔ اوروہ بیہ ہے کہ ایک روزر ستم اپنی جوا مبڑ گارڈھال ٹلوار سریا نے رکھے ہوگئے حبطُل میں سور ہاتھا اتفا قاً ایک گھوار دیبا تی آ<sup>ن</sup>ہ دمی ا*س طرف آنکلا - حوا مبز*کا رڈھا آلوا

رتم کے سریانے سے تھیدے کرنے چلاکستم کی آنکو کھل کی اوراس کے بیچے دوڑا اور کیارا كرفيرتوسي ستم أبيونجاءاس كنوار في برصدائن توبينك كريماك كياء اب اكر حفور کم مسلحت اسی میں ہے کہ و زارت تبدیل کی جائے تومرضی موالی ار میمها ول ۔ فرمایا کم بحفكوا صرارنسي ب مرمسر الم يُورِّن تقاصا كرربين درمروقت وقارا لا مراكا ما مع ب ہیں۔وقارالا ما سے تو ہزار درجہ اسمان جاہ ہنرہیں ۔میں نے عوض کیاجس کو تبایا جا ہے و ہی سما گن موے '۔ فرمایاتم ایک گفتگوسطر بلا وُڈن سے کرلو۔اس سے بعد جرمنا سب ہوگا کرلیا جائے گا میں نے وصٰ کیا کرحنو را مک عنایت نام شر بل<mark>ا وُڈ</mark> ک کے نام مجھوعنایت فرما<sup>ی</sup> جس کے ذریعے سے فددی گفتگہ کرے ورند کوئی نتیج مترت نہ ہوگا۔ جنانچ صنور مرنور سنے اسی ونت اینے خیا لات لکھ کر مجھ کے عطا فرمائے اورار رشا و فرما یا کہ ان کے مطابق آپے خط ل*كوكرلا يئة مين وتتخط كر* دثيا مو*ن -خلاصه اس خط كايه تعا كه نجو كو* وقارالا مراسے كوركي أمير ہتری کی نہیں ہے میں اس خط کو سے کرر زیڈنٹ کے پاس گیا اورٹری دیرتک ردّوقیح ہوتی رہی میسٹر ملا<u>ئے ڈ</u>ن نے بیکا کرسرا سان جا ہسے جرم صادر مہوا ہوا در مجرم اسی خدجہ نهس ره سکتا ۱ درو قارا لا مراایک جوان آدمی وجهه و خونصورت ا وراسمان جاه کی شرکت<sup>یں</sup> أتتفامي تجربه عال كئے ببوت میں نواب امرکبیرات بڑھے ہوگئے بارریاستاً عُمانیس ا ورفخرا لملک مرائے بانتگا ہ میں سے نہیں ہی خلاصرای کر دوسے روز مشر الا وُون بارباب مبوئے اور لواب وقارا لامرا کی قیمت بازی ہے گئی چھنو ر بر نورنے مجھے ارتبار فرطا كرتم حيْد شرا لكط نواب وقارالا مراس لكموالا وُ-اس كم بعد فلعت وزارت ان كوعطا بوگا ا ورجب تك وه فقط منصوانه كارفيدست اداكرتے رئيں جناني ميں نے وہ تراكط نواب وقارالا مراسے لکھواکر پیشن کردیئے اوروہ منصرانہ وزیرمقرر ہوگئے۔ اس سے بعری

حضور برنوران کے تعقال کی باب وصد درا زنگ نائل فراتے رہے۔ بالا فرمطر بالاؤر کے تقاضہ برا ورمیرے معروضات بر کریا ان کومشقل فرائے یا دو سرا انتخاب فرائے تا کہ کار ریاست مرضل صافع نہ ہو با کراہ تمام خلعت و زارت نواب و قا رالامرا کوعظا ہوا۔ اب پھر بیس نے موقع باکروض کیا کہ بیضلو تعلق رائین کا مقاصد بر کا میاب ہوگے عنان ریا بیس نے موقع باکروض کیا کہ بیضلو تعلق میں کانسٹی ٹیوسٹ جاری فراکر د لوان اور اپنے دست فدرت بیس سے لیا ضابط برخی و نستی کانسٹی ٹیوسٹ جاری فراکر د لوان اور عمدہ واروں کے باقد اور باوس باندھ وسئے۔ تبدّل د زارت بھی کرد یا اب مذری کو اجاز منظم ہوگا ہوگا ہیں سے خطا ہو کہ اپنی جان و آبر و کیا کہ چیندروز آبرام سے خاند نشین رہے۔ اس کا جواب کے عطا مزموا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہو ہو ہیں مناب اور آب لیے متعلق کا نام می کو کو سیسی بین سے ماری کردیتا ہوں کردیتا ہ



مهاراجة سركشن يوشاه يهين السلطنت بهادر

جوہا تھ ہا کو ن ستدین کے یا ناھ دیئے تھے اب دیوان کوعاری اور اتی دیجھ کھران جمد دارو کی طبع اور ہوس خود فحتا ری نے زور کیا اور ظاہرتھا کہ میرا وجود ان کی ہو س خود مختا ری کا ر مقاله المذا النول من فواقع قارال مراكوتين دلاد يا كرجب ك سرور خباك رركار م آپ برائے نام وزیر ہیں۔ ادھرمیں نے بھی حاقت سے قانو نچیر بارک کی نگرانی پر کر ہمت مضبو باندهی اور نهایت زورا ور قوت کے ساتھ دیوان مینی وزیر وحمدہ دارو ں کو اُس کی مایند يرجيوركيا أكركسي نے دائرہ محدود ك با سرفدم ركھا يس نے فوراً حصنورا قدس واعلىٰ یس اطلاع کی اورانس اداس کا کردیا۔ پر میں خوٹ بھٹنا تھا کہ ایسی سخت گیری ہے میں لینے پا وُل پرکلها ڑی ار رہا ہوں یس میں موقع کا منتظرتھا کہ بس قدر علیہ ممکن ہو لینے تئیں اس مصیبت سے بچا کرخا نہ نشین ہوجا و اس سولے عوام وخاص اہلِ بلدہ کے ہاتی کل گروه وزارت میرا دنتمن هان وا بروین گیا تها چتی که ار کان کبینبط کونسل پریمی بدگو انی کا اتریرگیا - اس اسطے کرکیدنٹ کونسل کی المانہ کارروال برائے طاحط اقدس مبرے یاس آیا کرتی تھی اور حواعراض بندگان افارس فر مایا کرتے تھے وہ مجھ غریب کی طرف منسوب ہو ما تعاِحتی کہ نواب فحزالملک اور راجرکش رینا و کونسل میں کہ بیٹے کہم نوسرور جنگ کے اتحت ين أورورسكم منفق الله بوكر تجيم يب كوفار سلوستجف سكر

## مهاراجرش پرٹ و

ہماراجکش برشاد کا حال کچے کھ چیکا ہو نخصر ہے ہے کہ یہ راچہ نزندر ہماراجہ پنتیکا رکے نواسستھا وران کے جانشین سمجھے جاتے تھے گرابنی کسی رفتارے ہماراج کو الیا اوران کے جانشین سمجھے جاتے تھے گرابنی کسی رفتارے ہماراج کو الیا اوران کے کا ایک دوسرے نواسے بہاری پرسٹ ادکوجو نمایت کم س تھا اینا جانٹی ن با۔

ا درایک معروضه بندگان مالی میں د اِخل کر دیا کرکشن پرشا دکومیں نے اپنی جانشینی سے اِسے كركے لينے و ومرے نواسے كورا س بيے كو مهار آج چنوبا ثنا يُكارا كرتے تھے) بيت اينا و ارث بالیا-لندامیری درخوامت منطورفر اکرسیا به مین رج فرا دی <u>جائے</u> اس وقت میںنے *نشکل* تام ماراج كوراصى كيا ورد وسرامعروضه ان سي المواكرنيام راج كش يرشا وسيابه ين رسج كاديا- أوعزاس وصدمين نواب أسمآن جاه وزير عظم نے نمبشور وزريك كو حك عدٌّ بينتيكار ریاست کوتور کرما گیرات کے ضبط کرنے کا ارادہ صم کرلیا اور نواب افسر حبات علاقہ میٹیکار کی ملیش پر ہاتھ ڈال دیا۔ گررا حبر کی خوسٹ فتمتی سے پیاوزا رہت حلد معزول ہوگئی اور ا ب راج میری طون متوج ہوئے جو زکد راج نز مدر محکو کھائی کئے سنتے میں نے فا نونج مبارک کے جاری ہونے کے وقت ان کی سفارٹ برائے درارت فوج کردی اور پیرونر فوج ہوسگے اتّفاقاً نواب وتوارا لامراكو بربلت لاقات واب والسّرلة شار جان كي ضرورت يشّ كي -بيسوال ببدا بواكه ان كى غيرها صرى بي كون خدمت ورارت برمصرم وقائم مقام مام زوبو نواب وفا را لا مراف يهموض داخل كيا كهممولى كار رياست ومد دار عده دارجلات رس ا ورغیر ممول کام مبرے یا س بھیجے رہی گے کسی کی منصری کی ضرورت ہیں حضور پر نورنے اس معروضه كوما منطور فرمايا -را حرشن برشا دين مبرك وليع سه ايني ايك غرل براك صلاح د اخل کی نتی اورشا گردی کی ندر بھی گزرا نی تھی۔ یس میری سفارسٹس پر چینور بڑیو رسنے ان کو فائم مقام ومنصرم مقررفرها يا- تهارا جهزندركح احسان كومي بعول نهيرسكما نفاجب مجيم موقع ر لا سرامرس میں نے آن کے نواسے کی تائید کی اور حضور ٹیر نور کو میں نے راضی کر لیا تھا کہ اگر قاراً لا ضيت سے ممائے سك نورا جكش يوشا و مارالمهام مفرر بوسك ليكن اسوس ب كمنصرم بوتے ہی راجرصا حب کی بیری فدرنہ کی سی فاص امریس محرصدیق سا حب نے راج سے

احكام بلامنطورى حضرت فراه النمت حارى كراك تقي جب راج مجس ما يسك تومیں کنے زبانی ان کوہوسشیا رکیا تا کہ اُندہ ایسا نہ کریں یومن وہ احکام توحضور پر نور نے نسوخ فرما ہے گر را حصاحب کے دل میں میری طرف سے ماخوشی زما وہ ہوگئی دھروا <sup>ب</sup> وقارالا مرانے بینیال کیا کہیں نے راجہ کوان کی مخالفت میں منصرم کرایا ہے ریز ہولوی مخدصدیق ابتدایس سین ست مولوی این الدین خاں کے تھے بعد ہ مولوی صاحبے ان کورکن محلس عالیہ مک بیونیا ویا یس قدران کے بھائی مولوی شیخ احمصاصب حق خلق سیدھے سا دیے سلمان اور ساز مشس سے بری تھے اسی فذر مولوی محرصد پی نے بعالیٰ کی صدو افع ہوئے نے بعد بعد معرول وزرائے کو جاے انخوں نے زاب آسمان جا° يرانروان عام كره وورارت قائم مزرى اسكے بعدا نبول نے نواب وقارا لامراك یاس گفش معطی شروع کی مگرمسطر مرفرجی نے اُن کی دال نہ گلنے دی۔ مولوی محی الدین فا یں خدمت معتدی امور عاتم پر تھیوا دیا ہا وجو دیکہ میں نے ایک نهایت متقی ویر ہزرگار مل<sup>ان</sup> مولوی عبدالکریم کی سفارشس کرے حکم خدا وندی ان کے مام جاری کرایا تھا۔ ہرحال بین نے مشر *مبرخی* کی سفارش اس خدمت پر کردی ا وران کو <del>ضلاع پرسجو</del>ا دیا راب ان سبحضرا نے بیٹرکت اکبرخبگ کو تو ال ایک فہرست تمام ہندوستانیوں کی مرتب کرکے رزیڈن کے یا سی می که رسب مبرے دست، دارہی اور میں ریاست کولوٹ رہا ہوں۔ کرنل میکنزی کیا۔

سله رفعت یا رخبگ ۱۱ سته برا درخرد مولوی امین الدین خان ان کو بلحاظ تعلق خاندانی و الدین این مرد گار مفرر کبیاتها ۱۲ فروالقدر حبگ سله گلرگه شرلین کی صوبرداری ۱۲

خودىيەندىدىت ومى البرخىگ كىكى وقت مىں مرتى بەلئے چندے بجائے مىشرىلايودىن رخصت گرفتہ مقرر ہوئے تھے اُنھوں نے کیفیت طلب کی۔ اُدھرکوتوا ل نے چندع صنیا بی گونڈینو ک سے رزیڈنٹ کے یا س مجوا دیں کہ سرور حنگ ہا سے مکانات زیرد سی تھیں رہاہے اور شکلور کے ایک اخبار نے اورکسی اگر دوا خبار کیا گئی كركا لياں تك يحياني لگے ييںنے ڈاکٹرا گھورنا تھ كوھو كہنايت لائت اورعلم دوست دى تھے، ا بردگر غدمت د لوادی تنی اور اُن کی دخر سروحنی نامی کو بوطیفه معقول برائے تعلیم است بھجوایا تھا۔ اسی طرح اکٹر ہنو دکو باو فعت عہدوں برسفارش کرکے ترفیاں دلوائیں تھیں اب میرے ان سب کا مول کی ندموم تا ویلات کرکے ہرجیا رط <sup>سے حطے</sup> مشروع کرھئے اور بليغ كوست ش كى كرحرم برد ياتى ما برخواسى كامجرير لكائيس - مرحو ل كد دامن ميرالفضل اللي یا ک وصاف تھاکو ٹی گنجائش ان تمتوں کی اُن کے ہائیرنہ کی حبب کوئی حلوان کا جھریر کا رگر زہوا باکی تنکست پڑنکست کھانے سے توکو توال نے جھکوجا دوگرا ور بدنیت عامل شہورگیا کہ حضور برفور کویں نے علمات کے زورسے سخر کرایا ہے ۔سالار حباب ٹیٹ میں نے لیے ہاتھیں لیتھی اس واسطے کہ اس خاندان میں جینہ بوائیں اور ایک میتم بجیجواب سالار جنگ کے خطاب ہے متازہے رہ گئے تھے۔ اور آسمان جاہ اور و قارالا مراکی خواہش بیٹی کہ اس

له طوالف بشه عورتين في كراه من مكان كي شت برر باكرتي تتيس١١

سته نواب میرستاه ت علی خان میرالملک نواب میرلائت علی خان الد حبگ آنانی دزیر عظم کے برا درخر و تصیده آنال در برعظم کے برا درخر و تصیده آنال در برعظم میرا میر دواراس عمد آن جلیل کے نفح اورا گرزندگی ان کی و خاکرتی توقیقیاً بعد معزول آسمان جا و یہ اپنے والد اور برا در کی مشر پریمکن ہوتے ان کے انتقال سے جندروز قبل حن بن عبداللّذ میرے باس آئے اور کہا کہ نواب صاحب نے آب کو نابط ای میں فررا ان کے ساتھ جلوا گیا مجھکو اپنے بیلو میں کو یٹے بر شمالیا ۔ (بقید جرعی آیندہ)

فا ذان کورفترفتر اس ترکیب سے خود الگ رہ کرمٹائی کد گرزنش آف انڈیا ہم کیٹ بہ نہ کرے گواس لئے مسٹر الیا کو ڈن کا زور ڈال کر دہ جا گیر مری نگرا نی سے تکلوالی مگر شکر ہو کہ وہ گھراغیار کی دست تردسے نے گیا۔

داضع رہے کہ وقارالا مراکوئی اپنی ذاتی رائے یا مسلک ندر کھتے تھے اور قریب قربیب
میں حال آنمان جاہ کا تھا۔ بقول شخصے جعیقے کے برتے بیٹ "جران کی بیٹی کے محد داروں نے دیکھا کہ وزیر تو محف بیٹی بی کھی کربیش کی اس پر پیخطا کر دیتے تھے۔ اب ان عمدہ داروں نے دیکھا کہ وزیر تو محف بیٹی بی اور شل کرتاہ رفدا رفعال ہم ری انگی کا پڑھ نے کے حقاج ہیں۔ لہذا کل اختیا رات عطیہ قانونج برا برخور فیصند کر منظم اور بجائے اس کے کہ منشا رقالو نچ مبارک کا حال ہم وہ ہی اور حم اور بنگا کہ اُراز کی ایک جو بی اور حم اور بنگا کہ اُراز کی ایک جو بی اپنی حماقتوں سے ان حضرات کو اپنا زیادہ خوالف بنا ار ہا تھی کہ رزیر شخصا ورنسٹر کو بھی میں نے اپنا مخالف بنا لیا اور اُن کے حدود رہے باہران کو مقدم ندر کھنے دیا اور اپنی خدمتی موت کا نمایت بے خرف ہم کر منظر رہا جیا نچ میری شما دت کا میں وقت آئی ہم رخیا اور کسی ابن ول کا میں شعر میری زبان برجاری ہوگیا سے بھی وقت آئی ہم رخیا اور کسی ابن ول کا میں شعر میری زبان برجاری ہوگیا سے بھی وقت آئی ہم رخیا اور کسی ابن ول کا میں شعر میری زبان برجاری ہوگیا سے بھی وقت آئی ہم رخیا اور کسی ابن ول کا میں شعر میری زبان برجاری ہوگیا سے وہ میں بھی وقت آئی ہم رخیا اور کسی ابن ول کا میں شعر میری زبان برجاری ہوگیا سے ا

(يقيه نوط صفح كرشتر)

#### حافرة على مشوروزشادت دُورنست كشتهُ راه وفارا جاجب كا فورنست

ا قان سٹر ملاکوڈن نے مجھ سے جھٹر جھا ٹر متر فرع کی جنا بخد ایک دومثالیں میں گراہو کیبنٹ کونسل میں اُن کی افات کو ہیں روک جھاتھا و خلت ان کے دل ہیں موجود تقی ایک مقدمہ کو توال نے اپنی خیرخوا ہی اور بدیا میغزی نابت کرنے اور حصنور مند گان عالی اور مشر لاکوڈن کو اپنا ممنون کرنے کی خرص سے مجی فی غریب ڈھونگ کھڑا کیا ۔

# الكاليسويافسة

ایک شخص و لوی جواد مین صاحب نامی شاید و بو آب با شده نهایت ذی علم گرشت مقدرت حرصی با شده نهایت ذی علم گرشت مقدرت حرصی با مجدون - اس زمانه مین صیدرا با دمین مقیم شخص - و زرائ کوچکی می فرت مقدرت ایمه علی گرفته کی تعلیم می نادانی مالات مقدل مجھے اُن کے بھیجے فان بها در چرد دری مقدرت بنی احرصاحب دی میں برندان پولس در مولوی اجرار مین صاحب می کی دبان معلوم ہوئے جرکا میں شارکزار مول ، اجمالان کودین ذیل کرما ہوں: -

مولوی جواحین احد بن مولوی بادی سی صاحب بن مولوی بادی سی صاحب قصبه گویا مئوضل مبردوی (اوده) کے رہنے والے عظمے میں مثالہ کا اس ممالہ کا اولیا (خلیفہ حضرت محبوب اکہی کی قاضی اور سی مبارک اولیا (خلیفہ حضرت محبوب اکہی کی قاضی اور شائی میں میں فاضی مبارک اولیا (خلیفہ حضرت محبوب اکہی کی قاضی اور شائی مولوی مولوی میں مولوی مولوی میں مولوی سی مولون سے وکیل اور اخر مندی میں ان کو مزال کی مولوی سی مولون سے وکیل اور اخر مندی میں ان کو مزال کس نے جا کہ میں مولوی سی مولون سے وکیل اور اخر مندی مالی اور اخر مندی مالی اور اخر مندی مالی اور اخر مندی مولون سے وکیل اور اخر مندی مولون سے وکیل اور اخر مندی مولون سے در سیات اپنے بچایا اولی اور اخر مندی مولون سے میں کے مولون سے در سیات اپنے بچایا اولی اور اخر مندی مولون سے میں کے مولون سے میں کو مندی مولون سے مولون سے میں کے مولون سے مولون سے مولون سے مولون سے مولون سے مولون سے میں کے مولون سے مولون سے میں کے مولون سے مولون سے مولون سے مولون سے میں کے مولون سے م

المكاران رباست مثل مولوى مهدى على وغيره ان كے علم كى قدر كرتے تھے اور نقدوهن سے ان کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے۔ یہ علاّ مرمیرے یا س می آیا کرتے تھے جن کی سجت سے معص بهت فائده بهنیا- به نهایت به با کانه تمیت اسلامی ظایرکیا کرتے تھے مصرت جرل کوبل ان کے ساتھ دوڑا کریتے تھے اور من جانب امٹارتبال فرمت تہ مثل حذر مُنگارا ن کے یا <sup>س</sup> متعبین ً من علمه دیگرعلوم وفنون کے اس درولیش صفت کلآ کو فنون سیا گری تلوار با زی ' تیرا ندازی ٔ چا کب مواری وغیره میں بھی بڑا دعویٰ تقا مولوی مہتری علی نے ان کو کہیں ہے ایک رقم کشرولوا دی- انفول نے ایک گھوڑا خربدا اور ایک تیر کمان درایک لوار می ل ی ۔ یہ مذہبی محبول مولانا سکندرا با دسے ایک بارانبے گھوڑے کوکداتے بینداتے ہوئے آرہے تھے اِدھرسے کزن نیوں سکندرا با دجارہے تھے۔ دونوں کا سامنا کٹھ الاب برہوا کرنل نے معمو<sup>ل</sup> طور برکہا سٹو ہٹو مگرا نفوں نے گھوٹرے کو کرنل کی گاڑی کے سامنے پینسٹایا اور کہا 'شلے کافر' جەنچىپىتى كەمردسلمان دا مېتومېتومى گونى<sup>2</sup> اورجابابان كى طرن ائىلايا-كرنل ايك مهذب تا دمی تھا وہ اپنی گاڑی کو ایک جانب سے عال کرنے گیا۔ بیر حفرت گھوٹر اکداتے ہوئے اپنے گھر ہویے اوراپنی ہبا دری کیا ورتبرو تبر قیمٹیر کے فنون میں اپنے کمال کے اعلان سرایکے (نقيه نوط صفي أشد)

ساہنے کرنے لگے۔ کو توال نے لینے ایک د دست کے ہاں ان کی دعوت کرا دی اور دو تین مخبر ا جروی پرسٹیدہ بٹھادیئے۔ اس ورست نے بعد فراغت ا رطعام ان کو باتوں میں لگایا یہ علق كىل كى اورزبانى تىردىكان سەكفاركومارى نىڭ دوسىئىرروز كوتوال نے ان كو گرفار کرلیا ۱ ور مه زیرنش ا ورحضرت بندگان عالی **کور ب**ورث دی که ایمضعضه تنیخص دست گرفته مول<sup>ی</sup> مهدَّى على حَضُور بِرِنورا ورر زَيْرِنْ بِرا ورسَروَرهَبْك بِرحله كرنے والا تفا يميں نے اِس كو كُرُفْمَار كرايا - اگرچه كو توال ميري حان دا بروكا وتنمن تھا گر ميرا نام اس واسطے شركي كيا كهيں بس فحالفانه وخل مز دور - رزيد نط في فوراً ايك خط مسركو لكها كه مقدمه اس تعصب ملّا رّوامم كيا جائية اورخود مارياب موكر حضور بريزر برزور دالاسيس في جويد زور شورسشر بلا وُدْكَا وكليا تقرميرك كان كفرك بوكئ كوتوال كى رفناريدين خوب واقف نفا سوجا كه كونوال ك ير كارروائي و وحال سے خال نئيں يا تو مير مولوى مرتمي على برحماء كرنا چا شاہے با اپنى حب تى اوس مستعدي ثابت كرك حفنورير نورا وررزيد نظ كوممنون كبياجا بهاب كريس نے جان كيا بي -بسرحال میں نے حضور پر نورسے وض کیا کہ مقدمہ خوا کسی غرصن کے اکیا گیا ہو ہرگز آ کے ىنىچىنى پائے-بىراسلامى رياست اوركل عيبائى اقوام نےمسلما ندر كوندسى ديرانوں كالقب تے رکھاہے مبادا یہ راست ابر ترت ابسے ہی مینون لوگوں کا گھرشہور برجائے۔ فرایا یر کیا کروں مسٹر بل<mark>ا کوڈن سٹ ریر زور مجدیر ڈال رہے ہیں ہیں نے عرض کیا کہ اگر حضور ای اشا<sup>ر</sup></mark> فرا دیں گئے تو بھروہ اصرار مذکریں گئے۔ فرمایا تھارا ہی قول ہے کر'' نام کہتم ہو از رشما كيوں نيس وقا را لامراميرے نام سے رزيڑنط كوفهائش كرديتے۔ بیں نے عرض كميا كروقا (لا اگرحیحضورکے اور رما ست کے جرخوا ہیں مگروہ خیرخوا ہی کے معنی ہی نہیں سمجھتے بیٹن کر حضره رینور میش بڑے -اس کے بعدار سٹا دہوا کہ آپ اس مقدمہ سے وا قت ہیں امپی

مشر للأوَّدْن سے گفتگو کیجے مگر کو توال اکبرخیگ ا ورا نسرخیگ بلکرخود و قارالا مرا مجرے کہتے ہ سے کی پانسی معنی مسلک غلط ہے۔ اس کے بعد مجھے حکم ہواکہ آپ کی رائے مناسب ہم اس تقدم کو ر پوان کے پا*س سے طلب کرکے م*ا بروات وا قبال کو اطلاع دوا ورمیرے حکم کے پابندر ہو-فرایا بہترہے چاپنے وہ مقدمین نے اپنے پاس سنگالیا۔ وقارالا مرا اس کو اپنی سِتا سیجھے ا ورود ا ورسطر الآردن كولوال اكرخبك كى فرياد يرفقكى كا فبخر برك واسط كال بيطيع - مكر یں اپنے برومرث رکے ارشاد کے مطابق مطمئن رہا ۔ اگر نیت نیک ہے تو انجا م می نیک ع ا ورسٹر ملا یورڈن کو لکھ بھیجا کہ آپ کی خواش کے مطابق اس فقیر مشرفیا لم بر مقدمہ قائم کیا جا آہے مگرچوں کہ بیمعا ملہ قابل عدالت میں بھیجے کے تنہیں ہے لہذا خاص کمیش تقرر کیا جاتا ہوجس کھ صرف دریا فت کا اختیار ہوگا بعد ہ حضور میرنورا درآپ ل کراس کا فیصلہ کردیں گئے ۔اب میر بحث ہوئی کراس کمیش کے ارکان کون مقرر کے جامیں۔ بالا خر مولوی نظام الدین صاحب اورسین حال صاحب با تاره مطر پلارد دن مقرر بورئے۔ یہ دونوں صاحب بہایت نیک نیت ا وریا نت تھے ا درالفیات کے وقت دوستی ڈنمنی ایکسی کے خوف درعب دِ داہے سفار<sup>ا</sup> یاس نہ آنے وتیے اورکسی سازمش میں شرکی نہ تھے فرق اثنا تھا کہ مولوی نظام الدین صا نہایت ذی علم انگرزی وب میں بی لے اور انگرزی قوامین میں امتحان وکالت میں کی سیا<sup>ب</sup> اس كے ساتھ فقہ وحدیث وغیرہ علوم عربی میں اپنے والد كے شاگردتھے ثایر نواب وزیرنے یا ان کے والدنواب وزارت پناد نے ان کوا گرزی سرکارے وام نے کررکن محلوع التقاليم مقرکیا تھا۔ دوسرے صاحب الیون فاں جا درہ تے امیرزا دے پڑھے نہ تھے بوج صوصیت غاذانی فک برآرین کسی علی عهده برمما زتھے رز ٹرین نے بنان کی سفارٹس کر کے مدالت کسیر

اوع مجل عالم عالم عالم عالم عالم وونول ركن من ١١

رکن تقررکرا دیا تھا۔ تھے بچھیا کے باوا - اورا پسے کو توال کے اثریس اگئے کہ میرے پاس استینیں بڑھاکرا کے اور کہاکہ آپ نجب کو برویان سیحتے ہیں اور میری شکا بت سرجگہ کرتے ہیں ہیں۔ میں نے کہاکہ میں نے تو آپ کے تقرر کو نہایت فوشی سے منطور کرایا ہے اور حضرت بندگان مالی حضور پر نور بھی آپ کواس خدمت کے لاکق سیمجتے ہیں گروہ آگ مگولا بنے رہے خلاصہ ایس کہ تقدمہ کی تحقیقات زور شورسے شروع ہوئی مقدمہ چوں کہ بہے تھا بہتے ہا بہت ہوا۔ مرر نے باس خوش خوش آئے اور میراسٹ کریہ ادا کیا اور غرب الوطن مولوی جوا جسین ہے گئا مررے باس خوش خوش آئے اور میراسٹ کریہ ادا کیا اور غرب الوطن مولوی جوا جسین ہے گئا

میری فرسے آخری ایام



مسٹر ٹي سي بلاؤدن



موار ترتیب رسالہ کے واسطے کا فی نہیں ہیں لہذا ہرارسوا رفی الحال دیدیے جائیں اس کے علادہ گھوڑوں کا سا مان عمدہ گلش ساخت کا اور ہارگیر سائیس گھسیارے فیمہ وخرگا ہ ہیں و فیر کا ضرور یا مرائے سالہ ہرارسوا را فسرخیک بہا در کے انتخاب اور بب نہ کے مطابق تعجیل تمام تراخیں دیدئے جائیں اورا کی خطم شر لا وُڈن کا ان امور کی بات ملاحظہ اقدس میں داخل کر دیا چھنور پر پوکو اس خطا وران کا م بین حیرت ہوئی کہ بغیرا جازت حال کے یہ احکام مجاری کردیئے گئے۔ لہذا حکم اقدس صافر رہوا کہ فوراً بیا حکام مسوخ کئے جائیں۔ یہ جرم می میری طرف منسوب کیا گیا باوجود کی محکما قدس مورضہ منسوب کیا گیا باوجود کی محکما قدس مورضہ منسوخی احکام کا حکم صادر فرایا۔

موجودہ پرفتر نہیں ہے بلکہ س امریز ہارہے کہ بیں ہزیائین کا وہ شاگر د ہوں کہ میرے ہاتھ پر تعلیم شروع ہوئی اورمیرے ہی ہاتھ پرخم ہوئی اورمیری بیٹنی کیا کم ہے کہ میرے سرائل سٹر'' میری دیانت وا ہانت پراعتبار کلی فرماتے ہیں "

ادھراس زمانہ میں ہر مرحی و فریر و نجی اور دیگر بارسوخ لوگ فسٹر کی طرف سے میرے
پاس اکے اور بہت فعاکش کی کم منسٹر کا یہ قول صحیح ہے کہ آپ کا مسلک نہ فقط غلط ہے بلکہ
ہم سب کے واسطے نقصان رہ ہے جب ہم نے سولہ سوسوار کا اقرار کرلیا توا بنقف ہمہ ہیں
بڑے انہ بیتے ہیں۔ پھر مجھے دھوکہ سے فلک نما بلاکر آس انگر نیر افسرے میری مٹھ بھیٹر کرا دی
اس سحبت ہیں سیجر گاف 'افسر خبگ ' ہر مزجی اور خوروزیر وقت موجود تھے ۔ افسر خبگ کہا درنے
بو مونویس آیا میری نسبت کہہ ڈالا اور اپنے دل کی بھڑ اس کال لی ۔ اس بیصا صربی سب
بعت خوش ہوئے۔ بیں نے دیکھا کہ یہ موفد زوری ان کی صرف اس انگر نر بی اونر کی وجود گ

مسٹر اللہ و و مسود ایک برار ما سکتے ہیں تواب کیوں اکارکیا جا آپ ہیں نے وہ مسود وہ جن ہیں سے ہم صرف ایک برار ما سکتے ہیں تواب کیوں اکارکیا جا آپ ہیں نے وہ مسود وہ و تخط فرمودہ پین کیا اورع ض کیا کہ صنور نے صرف آٹھ سو سوار عنایت فرمائے ہیں عبارت ملاحظ فرمائے صاف لکھا ہے کہ ' اس وقت آٹھ سو سوار و تیا ہوں اگر ضرورت کا وقت آبات باتی سوار میں وہدیئے جا ہیں گئے ' فدوی نے اسی وقت چند بار مسود و پڑھوایا اور صنور باتی سوار می وہدیئے جا ہیں گئے ' فدوی نے اسی وقت چند بار مسود و پڑھوایا اور مسود اس کولیٹ ند فرمایا۔ بھر بے خط میں نے مسٹر بلا و دون سے بار بار بڑھوایا۔ اب لفظ سراگر'' کی سوار ہو کہ بیاں سے فار ن آفن کا کسی نے مند دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ بینا پنج اس کے بعد شرط پر کو ہیاں سے فار ن آفن کا کسی نے مند دیکھا تو میری کیا خطا ہے۔ بینا پنج اس کے بعد شرط پر کو ہیاں سے فار ن آفن کا کسی فرم ہونے کے سائر سے اور کھا ۔ سرور خباک منھا را

استدلال سیح به بهم نے بڑا دھو کا کھایا اب بین کیا کرسکتا ہوں اوراس آفیسر کو کیا جواب دول بین نے کہا کہ بیسب ہنگامہ افسر خاب بہا در کا بچایا ہواہے آفیر سوارے زیا دہ کسی طبح اس وقت مکن نہیں ہیں۔ وہ بولے کرافسر خاب کا ناحق نام لیتے ہو یہ کارستانی مقاری ہے۔ بیں باقیمت بانصیب کم کر حلاآیا۔

رسال کے قیام گا اس کے بعداس رسالہ کی قیام کا مسئلین ہودا نسر خاک نے فلے کو کوند اور کا مسئلیم اس کا میدان تجویز کیا۔ ہیں نے حصور پر نورسے عرض کیا کہ قلع کو کوئی خاص تمانا رہا ہے تھا م ہے معلوم نہیں رفتہ رفتہ اس فوج کا کیا انجام ہو اور بیارت کا صفیعا و رنہایت قدیم اور تاریخی مقام ہے معلوم نہیں رفتہ رفتہ اس فوج کا کیا انجام ہو اور بیدا فسر خیاب بہا در کو ن اس کا کما نظر مقرر ہو۔ گر ہم جو بروت کی نہ کسی وقت قلعہ ہا تھے ہوا ارہے گا۔ اور اکثر سواری مبارک مع محلات قلعہ میں رونی افروز ہوتی ہے۔ لہذا پر فوج جس قدر مو بلہ ہ سے دور رکھی جائے یعنور پر فور نے اس رائے کو کہند فرمایا۔ گریم ایک جس قدر مو بلہ ہ سے دور رکھی جائے کے معنور پر فور آ وزیر وقت کو کھا کہ قلوجائے ہوا خوری خرت میں منا ہے گئے معنور پر فور آ وزیر وقت کو کھا کہ قلوجائے ہوا خوری خرت تا کہ تا کہ کو گئے کہ کہ کو گئے سیال قلوم اس واعلی ہے منا سب ہے کہ بغیر آپ کی اطلاع اور خاص اجازت کے آئر ہ کو ئی سیال قلم میں جاکر دعوت وغیرہ نہ کھا ہاکہ ہے۔

ا تلع المراج ورا با دسے با ج میل کے فاصلہ پرجانب غرب واقع ہے۔ ابتدا میں راج ورکل نے اس کو تعریرا تھا بھل الاء میں قاعد مع مفنا فات کے فرٹن بھنی کے تبصد و تصرف میں آیا اور فرز کرکے نام سے موسوم ہوا بڑا ہائے ہیں قاعد بعیرتی ملطنت بھیٹے قطب شا بوں کے قبعنہ میں آیا اور شہر حید را با دکی بنا تک بینی محتلے ہوئی قطب ہی تا کا وار کہلطنت رہا۔ جہاں اس وقت شرحید را آباد ہے رہاں سابق میں ایک محقد قصبہ تھا ہے بھا کی نگر

نبل رقد ایک روز رزیدن نے خالی طور برای رقد نسبل سے لکھا ہوا چند کا ڈیوں کی للب کے واسطے صنور پر نور کو لکھا وہ خط سوار میرے پاس لایا ہیں نے وہ خط فوراً والب کر دیا اور سوار سے کہ دیا کہ اس قیم کے خط بیال نہیں لئے جاتے ؟

فرو کا در اتم این و بر اور اور سر بر اور اور سر بر اور اور در اور دین دیان فور گرا فراک بال جار تصویر کھیوائی فور گرا فرنے اور بیت ترکرسی مصور کر بر اور حکے واسطے اور بیت ترکرسی مسٹر باور آن کے داسطے رکھی اس وقت تو مسٹر بلاکر خور خاموش رسبے بعدہ مصور کو تبلاکر خوب ڈائٹا اور حکم دیا کہ بیل تعویر بر کسی کو نہ دی جائیں۔ ایک عصر سے بعدہ مصور پر نور سے خوب ڈائٹا اور حکم دیا کہ بیل تعویر بر نہیں لایا ۔ آپ منگوالی وہ تعویر بر نہیں لایا ۔ آپ منگوالیجے۔ داج نے بیر سے آگے والے اور اور اور سے بیر میں اور بیل اور اور سے کے میں نے تحریری حکم آس کو دیدیا اور العمور برین منگوالیں۔

وْاكُوْ دَاكُو اللهِ اللهِ الورسَّنْ يُوسِطُ آفس جادر گھاٹ سے ایک نوٹش حفور میرنورسے نام آیا کُرُخود حاضر ہو کریا کسی اینے ختا رکو بھی کر بایدہ پارس اپنے نام سے سے لوئ بیس نے اس کی بڑی خطول ابت کی اور یا در الا یا کہ یہ مکان رزیڈ نسی اور بازار رزیڈ نسی صرف بخیال دکستی رزیڈنٹ کو ویا گیا ہے ور ندا تبرا گرائی گھا جا اس بیل تھا۔ بس پوسٹ آفس و تار گھروغیرہ محض برعایت بہاں قائم کیا گیا اگرائی گشا جا اس اونی اونی ملازم رزیڈنسی کرب کے تو بھیر

رباست جبہندوستنانی وج پورین میری سخت گیری کے باعث یک دل ہو کرمیری نحالفت ہر متعد سپریسکئے اور میں مجی موقع ڈھونڈ رہا تفاکہ اپنی عزت بچاکرا س ضدمت سے سکدوش موجا و اس واسطے كراب صاف صاف مجوييں اور نواب وقا رالا مرا بها در ميں مخالفت كلَّي فائم بركَّمَي ا ورسطرالا و بیان نیابی بوری قدت کے ساتھ نسٹر کو مرد دینی شروع کردی منسٹر سے مٹر ر مرحی اور فرد دنجی کومیرے ماس بر پیام دے کر بھیا کہ اب تم اپنی خدمت سے الگ ہوجا وُا در میں وملہ کرتا ہوں کر کل حقوق آپ کے میں قائم رکھوں گا-اس کا جواب میں نے په را که مین خود اینی طرف سے علیٰ گی اختیا رنہیں کرسکتا ۔ بندگی بیجار گی معد حضرت راباطرّت جل جلاله وعمر نوالدا وراس كيصبيب ماك ملي الله تقالي عليه واله واصحابيرو لم مجريرا طاعت حضر بُرُكَانِ عالی طفنور برِ نور مد فله تعالیٰ فرغن ہے یس بہتر ہوگا کہ آپ میری علیٰدگ کے واسطے درقوآ واخل کریں ما مسٹر ملاکوڈن درغواست بیش کریں۔ پھر بطورشکایت دوستا نہیں نے خود ہر فرح کھ با دولا یا که بیرخدسته معتمدی تم کومیری سفارش سے میسر ہو گی ا در با نسو روبیہ نصب بھی یک ہی منظور کرائے۔ ورنہ تھارے نام سے حضور پر نور کو غصر آجا آہے۔ غرض میر دونوں صا جواب بے کر چلے گئے۔ اگر چیرسٹر فر دونجی نے دوشا مزیندالفاظ لطور نسیت مجھ سے کے گر له اس زماد مین حید بوروپی تعلم فروشش میرے باس می آئے تھے مگر میں نے ان سے کد ویا کرشل ریگر عمد ازان ر پاست یں ان کے فلم کا مختاج نہیں ہوں ۱۲ ملے سرفردون الملک جنوں نے بعبد مبارک اعلیٰ حضرت بیٹر آن علیٰ خا خلدا ملَّد مكر لمسي ترقی کی کیصدر عظم باب حکومت مقرر موئے۔ نوامجے ن الماک کے وابستہ تھے اور محن الماک ہی نے ان کو (بقة نوط برصفي آبيدا)

دنواب لائن علی اس کریں۔ قواب دو کر ایک علی اس کا برا سکویں سکوٹری مقرر کرایا تھا۔ جہا را مجشن بیشاد کے زمانۂ مدارا کمہا می تک یہ برخسٹر کے تحف برا سکویٹ سکوٹری رہے ان کا کام حرف یہ تھا کہ سرکاری جہا لوں کے آرام اسکان کا انتظام کریں۔ قواب وقارا لا مراجب وزیر بہوئے تو لواب صاحب نے بجائے فرد وہی کے مسٹر لا ڈر ا بیٹ ملا دم خانگی کو اینا سے کاری برائیوں مسٹرارڈ ل آرٹن کو ملادم خانگی کو اینا سے کاری برائیوں مسٹرارڈ ل آرٹن کو ساتھ کئے بوٹ والدے ہوئے والدے تو اوادے دار فردوں ہی بی اس قیت میں ایک نام کا میں میں میں کا فردوں ہی ہے آت بی طوف اشارہ کو سے تعمدیا تھا کہ گر زمن ایرائیوں توجب تک زندہ بول آب کا غلام رمبول گا۔ چنا بنی والدے نواب وقارا لا مراست کریا تھا کہ گر زمن ایرائیوسٹ کرڑی فردوں ہی ہی رہیں گے۔ تارش صاحب نے اس کا ذکر اپنے حالات زندگی ( محصوف کا وقت تھا اور آس دفت والد کے اس میں خود موجود تھا م

کپتان جان کلارک کرچند روز شاگرد حفور بر بورره چکی بی اور نجطاب اتحکام الدوله متقابظ کپتان جان کلارک خان بها در مینت مراری منصب سے سرفراز بوطی بین اور ملامعظر قبصر به بند الیموری اور ملا با حاص برنس ف و لزرہ بین ان کو بیرطلب فرایا جائے وہ بنایت متعقل مزاج و مبند و صلا برجی برس ان کی تحریر و تقریر کا اثر گو فرنسٹ آف اندلیا پرجی برس آپ متعقل مزاج و مبند و صلا کو می بین ان کی تحریر و تقریر کا اثر گو فرنسٹ آف اندلیا پرجی برس آپ کو میں ان کو تیرا دارہ مند و سان کا رکھتے ہیں قو جف بین فررا بیا کو میال فقر دانی ملب فراد ہے ہیں فوراً بیا جا آپ کے دیری یہ کا در دال مشر مضور پر فورا آپ کو میال فقر دانی ملب فراد ہے ہیں فورا بیا ورڈاکٹر کو بورا موقع مجے سے بلاؤ دین کو نمایت ناگوار گرزی مگر جوں کہ اتنی قدرت نز در کھتے تھے کہ اس کو روک مکیں نہائت فریس کر سے میں در ایس میرہ تدبیر کو خراب کر دیا اورڈاکٹر کو بورا موقع مجے سے فریس کر اس کی در اس میرہ تدبیر کو خراب کر دیا اورڈاکٹر کو بورا موقع مجے سے بدلا یہنے کا بل گیا۔

دیادے کے صف کے جوز اللہ اور این بنگا لگا جس کا نام میں جول گیا مسٹر ہا کہ ایک دوزا گئی نے بنگ فروخت کی جوز این بنگا لگا جس کا نام میں جول گیا مسٹر ہا کہ سے بمراہ میرے باس آیا اور ایک نیا قصداس نے بیان کیا۔ میں نمایت متر دو ہوا کہ برجرائت ان لوگوں کو کویوں کر ہوگی کو یا نواب و قارالا مرا اور ان کے مشیرا ورا لم کا رخو دابنی ذات کو ما ماک بالا تحقاق ریا ساتھ نیا کہ میں نام دکن کے اُستاد کے کہ سے بہاں کا دوست آتا دفتاہ "کو دوست آتا دفتاہ "کو دوست کے اسی دجہ ناہ دکن کے اُستاد کے کہ سے بہاں اور ان کے مشیر برشاکرد "کھا ہو اس کے معنی "اُستاد" ہی کے لینے جا بہتی اور شاکرد "کھا ہو اُس کے معنی "اُستاد" ہی کے لینے جا بہتی ہا اور الدی کے مسئے برشاکرد کی کھا جو اُس کے معنی سے ماسٹا آس دفت یہ مار میں مار میں اور اور الدی کے مسئوں برشاک کے ہوئے کو دو را یا ہے اور اور الا مرا کے امان ہو گئے مصر عفران مکان کو یہ نول کلارک صاحب کا الرب سند ہوا ہا۔

الاب سند ہوا ہا،

مسجحف سكك كدبغيراطلاع ومنطوري حضرت طل اللماليها اسم اوعظيم كام كرسبتي اورمسر الأورق فيسر ک مجت میں لارڈ کینیڈون کے مسفری ہنیڈ" کا تفظ ایسی حکد بھول گئے میں نے آسی و عرضی حصنور ریر نورکو لکھی کدایک ا مرالیا صروری واقع ہواہے کہ فدوی کی با رہایی ضروری ہے۔جِنابِخِهُ عروصٰه میرا قبول ہوا ا ور ہیں نے کل حال گزارشش کردیا تِفصیل اس اجال کی یہے کہ ہرمزحی نذاب وت رالامرا کے مثیرخاص ہوگئے تھے۔ باد حود بکدان کوفینا کسے كچوتعاق من تقاتا ہم مبشورہ مسٹر ملا وَدِّن آمنوں نے ایک سکیم مرتب كی كرجوں كرسكتمال بازار میں کم ہوگیا ہے لہذا جو ہارے ریلوے کے جصے انگلتان میں بے کاربرے ہوئے ہیں ان کو بہے کرجا ندی خریدی جائے اور سکر کا ان مینی کی کسال میں ڈھلواکر حبدر آبا و کے بازار میں جلایا جائے۔ ایجنٹ مبنیک آف بنگال نے جھے کہ اکہ حالی سنگر کا فی موجو دیج مگر عهدہ داردں کی برشفامی سے ساہو کا روں نے روبیہ و بار کھا ہے ۔ ہیں نے حصنور سے عرض کیا کہ ہر ریلوے کے حقے کسی مشدر مد صرورت کے واسطے رکھے گئے ہیں جواب برا دکئے جاتے ہیں اور پر تحویز بھی شیخ جلّی کی تجویزہے کر لندن کے بازار میں جاندی خریدی جائے اور وہ منبئی لا کی جائے۔اب اگراس کی خرید اوراس کی بار سردا ری اور ضرب سکّه ببن نفضان غطیم موا تواس کا ذمه دار کون موگا - د وسرے اس تجویز کی برا آئی مول<sup>ائی</sup> سے قطع نظر پر کتنے غضب کی بات ہے کہ اتنے بڑے کام کے متعلق بلا اطلاع حصنور کے اور بلا اغذا جازت خود مختارا ما کارروائی شروع کردی۔ فینانس کا فن ایب دفت*ق ہے کہ ہیے* بڑے دورا زرین اورخوش فکرر ترین اورشاق و تجربه کاریوری اورا مرکم کے علطی کرجاتے ہیں تو د ہوا نہ کل جاتا ہے اور نواب و قارالا مرا تو جوان کے مشیروں نے رائے بین کی اس پر وستخط كرفي يرب ميں بيرمعرو ضات كري را تقاكم مسٹراً لِمركا خط ميرے ياس آيا كركا حجكم مشرکراتی صدر محاسب تجریز کے کوئلہ روانہ ہوتے ہیں ہاکہ داکسراے کے فیزانتیل جمبرکوئل مشورہ نے کوان سے ستمدا دکریں۔ بیرنیا شکو فہ کھلایں نے فرراً حسبانکی مشرکراتے کو شلیفون دیا کہ اگرتم کل رہا ہے۔ المیٹین پر کے تو تم اپنے تین برطوف جھو۔ اسٹیلیفون سے جو قیاست بریا ہوئی وہ قابل بیان ہنیں ہے مشرکر لیے تو فو ف زدہ میرے پاس آئے اور معذرت کرے اپنے گھریں بیٹے گئے اور مشیخے سے پہلے تنا در کے روبر و کھڑے ہوگئے اور مشیخے سے پہلے تنا در کے ساتھ کھا کہ سیدھ حصنور پر نور سے روبر و کھڑے ہوگئے اور مشیخے سے پہلے تنا در کے ساتھ کھا کہ علا میں مقد کو تفصیل کے ساتھ کھوں میں نے باریا بیک کوفی کی درفوات اب بیں کہ ان تک اس قصہ کو تفصیل کے ساتھ کھوں میں نے باریا بیک کوفی کی درفوات اب بیں کہ ان تک ان فلاف ادب افعال کے مرکب ہورہ ہیں جو فدوی کی ملی کہ بی بی اس کے درفول کورجہ کوئٹ ترا با جا ہے ہیں اس کے درفول کورجہ کوئٹ ترا با جا ہے ہیں اس کے درفول کورجہ کوئٹ ترا کی ان ما میں گئے۔ امتدا اس وقت فدوی کی علی گی منا سب ہی فرا بیا کہ میں کہ درفی کوئٹ تو تیں گویا گئے تی سے آئے گئی گئی سے آئے گئی کی منا سب ہی فرا بیا کہ میں کے۔ امتدا اس وقت فدوی کی علی گی منا سب ہی فرا بیا کہ میں کوئٹ تو میں گویا گئے تی سے آئے گئی گئی سے آئے گئی گئی ہیں سے عرض کیا کہ میں کہ میں کوئٹ تو میں گویا گئی سے آئے گئی گئی ہیں سے خوش کیا کہ میں کہ میں کوئٹ تو میں گویا گئی سے آئے گئی گئی ہی ہی کوئٹ ترا بیا ہوں ہے میں اس کوئٹ تو میں گویا گئی سے آئے گئی گئی ہی سے ترا گیا گئی ہی سے خوش کیا کہ میں کہ میں کوئٹ تو میں گویا گئی ہی سے آئے گئی کی کہ میں کوئٹ تو میں گئی کہ میں کوئٹ تو میں گئی کوئٹ تو میں گئی کہ میں کوئٹ تو میں گئی کہ میں کوئٹ تو میں گئی کہ میں کوئٹ تو میں گئی کھوٹ کی کوئٹ کیا گئی کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کی کہ کوئٹ کی کھوٹ کوئٹ کوئٹ کی کھوٹ کوئٹ کی کھوٹ ک

غزیب کداز درگت سرتبا نت ہردر کرمٹ دیج عزت نیا فت لیکن صلحت یہ ہی ہے کہ بیر دقت شدیرٹال دنیا چاہیۓ اس کے بعد سہ مہراں ہوکے بلالو مجھے چاہوجہ سردم میں گیا وقت نہیں ہوں کہ بھراتہی سکو نواب امیکبر بالمرکے کمرویس حاصرتھے ان کوطلب فرماکرمشورہ فرایا نواب صاب

س رسیدہ تجربہ کا را ورہایت بلند بہت امپرتھ آنھوں نے عرض کیا کہ اگر مشریلا ڈون کی یہ بے جا کارروا ئیاں گو زنسٹ آف اندلیا کو معلوم ہوجا میں تو صرور ان سے بازیریں ہو گی ہیں مجلواجازت ہوکہ میں ان کو کامل فہمائٹش کرد دل۔ با میں ہمہ خود میرے اصرار پر قرار یا یا کہ جِذر وزمیرا ہے جا نامنا سب ہی۔اس کو شای*دایک مفتہ گزیا ہو گاکہ سٹر* ملا <del>تو ط</del>ن نے بھر دھکی کا ایک خطامیجا حصنور مرینورنے نواب امیرکمبر کو با وفرایا اُنفوں نے پھرعرض کیا آپ کیو*ں فا طرمبارک پرکیش*ان فراتے ہیں میں بہاں ہے گو زننے تک مطر ملا و رون کی اصلاح كريكتا بول - گرحضور پرنور كا رنج اورفكر مرفع نه بهوا- به حالت د كيميكرنوا ب صاحب بھي مترد د موسکے اور عوض کیا کہ سرور خیگ ہی کو اجازت عطا ہوجائے ہرحال حارما مار کی کیر لی ہونی چاہیئے آپ کی ریشان ہم خان زا دسرگر برداشت نیس کرسکتے۔ اس کے بعدا مفوس نے بابراً كريم مجه بلايا اورك مفيت باين كرك كما كرآب خود بارياب موكر حصنور بريورك يشاني ر فع میجیج - و قارالامرا اوران کے ہوا خوا ہ حا ضربا شان ڈیوٹر ھی مبارک نہایت پریشائن یا تین گوش گزار کررہے ہیں۔ میں اسی وقت کمرہ میں گیا حضور پر نور نهایت افسرد ، فاطر کرسی پررونق ا نروزشتھ حصنور میے نورنے مجھکو دیکھکر فرمایا کیا میمکن نہیں کہ آپ جند رورز علیدہ ہوکر ملبہ ہی میں تقیم رہیں میں سنے عرض کیا بہت مکن ہے مگرا غیار کے علے برا برجاری رہیں گئے۔اس وقت تو مذری اپنی مصلحت۔ سے جائے گا آئرہ مذمعادم کی آئمیس مجمر لگائی فرایاً کیا و پھیش مکن ہیں دراں صالے کہ ہیں موجود ہوں یئر میں نے عرض کیا کہ میری اُبرو اسى بيرىحتي ہے كەبىل خورچىندروزىكے واسطے باسرحلاجا و ك حصور فدوى كوجيا ما و كخصت عطا فرما بین اور میر مترت حیثم زون مین ختم موجائے گی مگر کوئے کی محتسر ری ند فرمایا جائے فالگی طور برا جا زت عطا ہو۔ جبا بنجہ د و سرے یا متیسرے ر وزرنواب خورشِر جا ہ نے مجھکہ اللاع دیم آپ کی رائے منظورا قدیں ہوئی۔ برائے شق ا ہ آپ جاسکتے ہیں۔ میں نے اسی وقت احمدین لینے مدد کا رکوجن کو میں بوجران کی دیانت اورا یا نداری کے اپنے فرزندوں کی برا برجھتباتھا

له احدجین اب سراین جنگ ورصد رالمهام نیشی بین جرق قت مولوی می الدین خان کو دالدا جدنے اپنی مدد کاری سے علی کرکے ہر تی ہا ک کورٹ کی جی پیامورکیا تو مسٹرارڈلی نارش احرسین کو اپنے ہمراہ لائے اور کہا کہ ہمیرے شا گردیں ۔ آ دمی لائق راز دار اورامانت رارہیں اور ہیشہ آپ کے خیرخوا ہ رہیں گے۔ چوں کہ مجی الدین اس کے قدیم علق اوّ خیرخوا ہی کا تلخ تجربہ ہوجیکا تھا۔ والدنے احربین کو ہا ہوار نتین سور ویبد اپنی ، دگا ری مرمقرد کر لیا اور بھرتلیل عرصیمیں پانسوا ورهیراً ره سوروبیمان کی تخواه کردی آخر بارجب خوامن احدین صرت عفران مکان سے سات سوک سفایی کی لیکن حفور پر نورنے سہواً سات سوماً ہوا رکی ترقی کا حکم صا در فرما یا اور والدئے ہی حکم جاری کر دیا۔ نواب وفا رالامرا بلحاظ قواعد مندرجه قانونچ مبارک توجه دلائ کرمدرگار کی تنوا و آفرسویے زیارہ منیں ہوئی نیکن عکم الذموا کہ قانونیمار کااٹر دزیر کے اختیارات پریڑ آہے نہ کوا قدارتا ہی پر سے حکم ک تعمیل کی جائے۔ اورجب والدحیدرآ ہا دے رواز ہوئے۔ توحصنور براور سے سفارش کی کرچوں کہ احرمین نے امانت اور را زداری کے ساتھ کام کیا ہے۔ بدا محمد مبتی کا کام ان ہی ۔ اگر کیا جائے قرمنا سب ہوگا کے سیٹن پراحمر مین زا روقطا روو رہے تھے اور یکر رہے تھے کو جب ہت ہیاں نہیں تومیرا بیاں کیا کام ہریں بھی آپ کے ہمرہ چلتا ہوں۔ والدینے ان کی کمال درجیشقی کی اورکماکہ دکھیو تھا رہے وأسط كيا برتائب التدامي واحتين في فرفوا بي كالما قد كام كيا الرحب ال كانعلقات فالعين كياس تد قَائَمُ ہوئے اوران کے قارم بیتے گئے تو رفتر رفتہ اَحیان اور خیرخواہی کا پاس اور خیاں ان کے قلب سے محر ہوتا گیا ا ورمیرے ساتھ تو اُنفوب نے وہ کیا جو نتا پرکھی وتنمن بھی نہ کریّا جب میں شاہ شاء میں بوجہ علالت انگلتان سے سنونو أياتها تواحرمين ني بيخل گڙه کے مگان بي خود آگر مجھ سے کہا تھا کہ مبارک ہوتم حضرت و ل مهد بتمرا د ۽ ميرغمان عاض کے شَاكُرد مَفْر بوئے اور تصنور رَبِي نور كاارت اور كرنهايت احتياط الله كام كرا بوگا . گُرود اً نفول نے اس تجريز كوا بور كرديا ميري ترتى كمي برا در محرم كوپندم بول أو رجب من اپني شوى قبمت سے عناب شاہي ميں آيا او د طن چیوٹر نا بڑا کیسے بھائی صاحب نے زراسی عبی مجھبے گناہ کے بجانے میں کوسٹس میں کی جب میرے آ قامے دل مسلے میری یے گنا ہی سے واقف ہوکر سلتا فیاء میں حیدر آبا رطلب فرایا ا ورخدمت معتمدی عدالت و کو لوالی سے سرفرانہ فراً یا تواضوں نے بھیر محصت فلاہر برا درا مذتعلق قائم کیا۔اس کے بعدجب بھا کی احتمین جذر و زکے و اسسطے صدرالمها معدالت مقرر ہوئے توایق محالفت کوعلانیہ ظاہر کر دیا ۔ جرمت دید نقصان کہ جھکو ہونجایا گیا اُسس ک گراہی میا درم موصوف کا دل خود دیے گا۔ اب کسمعلوم نر ہوا کہ جاتی صاحب میرے اس قدر در ہے ا نقصاً ن كيوں بوسے اس ليے كريس سيخ دل سے ميشدان كا جرحوار را ١١

طلب کیا اور کل معاملات ان کو سمجھا دیتے۔ اس کے بعد تا زعتیا سے فارغ ہو کر ہس نے شخارہ کیا حکم اوّل مجھکو فرراً جلے جانے کامنکشف ہوا ہیں نے نواب سرملید جنگ کوطلب کرکے ات کها کرمیں علی بصباح ریل میرسوار مهو حامامهوں آپ اپنی بھا بی اماں اور بحق<sub>ی</sub>ں کومعاملتہ مجھا و "اً كريريتيان نهموں - وہ ا ورا تحر بين آب ديدہ بونے لگے مگرس سنے اس وقت عرضى حضور پر ندر کو لکھی اور ایتات گرد میشہ کے فریعے سے داخل کرا دی۔ اس نے واپ آگراطلاع دی کم حضور برنوراس وقت آرام فرار ہے ہیں اور رات کے دو تجگئے ہیں سی نے کہاکہ عرضی د اخل کرے چلا آجب بیدار موٹ کے ملاحظہ فرمالیں گے ۔خلاصہ اس عرضی کا یہ تھا کہ فاروی علی اصباح ریل سرسوار مہتاہے ایتے اہل وعیال کو مکرمت سلطانی ک نیا دمیں حیوٹرے جاتا ہوں۔ فدوی کو استفارہ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ ہیں فوراً روائٹ موجا وَں علاوہ اس کے چندامور تبقیبل می اس عرضی میں مندرج کرد یئے جن کا بیا<sup>ن</sup> طوالت بیجا ہوگا۔بعدنما زصبے میں کمرب تہ دستا ر بربیئر سرکاری گاڑی وجوڑی ہیں سوارسسركارى حويداركوج كبس ريششة سيرها استيش وليوس يربهونجا بيال كزل وابزے ملاقات ہوئی میں نے ان کے ذریعے سے مسٹر بلا وَدُن کو بیام اس ضمون کا بھیجا کہ ہے

ان در این در در میسی الدخال سی ام جی دا ما د نواب سرورا لملک ۱۱ سی ۲۰ شبان سیماسلاه - جدر آبا دسے جانے کے بعد بھی نواب سرورا لملک بها در کا تعلق امور ریاست رہا ۔ چنا پنج دیجو میموریل مورخہ ۱۳ تر تر کا آئے ۔ حضرت غفران مکان جب تک زندہ رہے کو گی انہم کا م بھیر مشورہ ان کے منیس کرتے تھے۔ نواب صاحب کا نام اس وقت تک سول سٹ میں شرکی ہے ۱۲ ووالقدر جگگ

### ییں نے اناکہ آج نجب رمرا گلو بھی نہیں سے گا کمرس فاتل کی اوست مگر ہمیشہ تو بھی نہیں ہے گا

میری حیدر آباد بلکہ بلازمت سرکاری کی زندگی اسی نیست مہوگئ مالفی زندگی کے عالات میں عام دیجی ہی کوئی بات نہیں نظراً تی البتہ اپنی اولا دکے فائدے اور مضیحت کے لئے اسے علی دہ تحریر کروں گا۔





ا مرائے عظام و خومش بانتان بلہ ہ و عمدہ داران ریاست جو بروئے کا رتھے ایک تصویریں تو ہمیں حدیث ہوں بعض و رحالات نیز کچھ اپنے حالات جو ذہن ہیں استے جاتے ہیں وہ بھاں قلم بندگریا ہوں کہ وہ جی خال از دلحیبی نمیں ہیں۔ ایک قو ل تو سررجرد کی میں جندسال کے اندر ایسی مفقور ہوئی میں کہ اسلامی سلطین جہاں جات کی اس جا کہ ہوئی ہیں جندسال کے اندر ایسی مفقور ہوئی میں کہ اسلام کو اس کا ملزم قرار دیا۔ گراس نا پا سیکاری کے وجوہ سے نا واقف رہ کر سررجرد سے اسلام کو اس کا ملزم قرار دیا۔ گراس نا پا سیکاری کے وجوہ سے نا واقف رہ کر سررجرد سے اسلام کو اس کا ملزم قرار دیا۔ گراس نا پا سیکاری کے دوجوہ سے نا واقف رہ کر میں دیکھ میں جو کچھ بڑھا وہ ایک طرف جو انھوں حدراً با دمیں دیکھا وہ نبول شخصے سے حدراً با دمیں دیکھا وہ نبول شخصے سے

شنیده کے بور ماشند ربیره

لیک ایک میں سے یہ دیمیا کہ ریاست جدرا با دہیں ہندوا مرا بارہ بارہ اور بیندرہ بیدرہ فیدرہ کے جاگر دار مع خطابات و ڈیکا ونٹ ن وجیروعاری ہم شرطمان امراکے موجود تھے اور پارسی و بیر رہین و کبین عیسا کی عمدہ وار بڑے بڑے مشا ہروں پر اور راز کی خدمتوں پر بارسی و بیر رہین و کبین عیسا کی عمدہ وار بڑے بڑے برش مشا ہروں پر اور راز کی خدمتوں پر بامور شخصے اور حضرات سکھ لیمنی شکر جی مہارا جو ل کی تولیتی اور گردوارہ ہی و ہاں موجو د ہی۔ بامور شخصے اور حضرات سکھ لیمنی سکھ جی مہارا جو ل کی تولیتی اور مرکارے بڑی جاگراس کے اخراجا کے لئے عطا ہر تی ہے بار

اسی طرح قریب قریب سرمندر و سرگرها و آتشکده و بان برنقدوز مین و بومیه دانعام و جا گیرے سرفرا زہے ، الغرض مرابت و ندم ب و قوم کے لوگ تمسر قدیم مرتبت اہل سلام کے وہاں سمجھے ہاتے ہیںا وربطف بیکہ شاید زیا دہ تر ہسٹا دیومبہ وانعام دوطن کے اہل منو دکھہ با دشاہ عالمگیراورنگ زیب کے عطا کئے ہوئے ہیں گواس با دشاہ کو بور مین مورضین سے ورسى كما بون مين برنا مركيام- ان بي استادكو دربار اصفيهة اب اك قائم ركها بواور اس نمر ہی خیرات میں بہت بڑا حصہ محاصل را ست کا صرف ہور ہاہے ۔ مختصر ریکہ اسسلا می سلطنتوں میں گورے کا بے سلم غیرسلم کے حقوق کمیاں دیرا ہررکھے گئے تھے مسلمانوں میں با ہم ملک کے تحافے سے کوئی مغل کوئی کیچان کوئی ایران کوئی ترک وعرب وغیرہ کملا یا تھا۔ ليكن مذهبي لحاظ سے سب ہم قوم سمجھ جاتے تھے۔ برخان عيسوي اقوام كے كرسمين رنگ زبان وملک کے لخاط سے غیرقوم وغیروطنی دسی ور دسی ملکی وغیر ملکی کا فرق وجدائی قائم رہا ہے اور تیصب قومی وندہی بالخصوص مغربی بورب کی اقوام میں نمایت مذہوم علی رقائم ہے ا وریہ قوی ا ورندہ ہی تعصیب ان اقوام میں اس قدر بڑھا ہواہے کہ سواسے لیٹے دوسسری ا قوام عالم کوبنی نوع انسان ہی نہیں سمجھتے اورشل بہائم وسباع کے ان کا شکار کھیلنا اور ا ن کے مال وا الماک پر فنبضہ کرنا البیا جائے ہیں کہ گویا بیر دنیا صرف ان کے نوا مُدا ورسبودی 🔹 کے داسطے خلق ہو گئے ہے اوران تعصیات مذکورہ کا نام اُنھوں نے '' وطنیت'' وقوم ترقی Nationalism رکھاہے اور نبی اوم کے شکار کھیلنے کا اور ان کے ال اہلاک الك يرقب كرالين كا نام وليرسي Diplomacy يغي استيك مين شب ام Slales mansh بعنی ترترر کھا ہے جہاں زورنیس طیبا وہاں فریب و دغا . کے اس مبسور صعبی عبیسوی مبرل مٹے اکر زنی کا شوت اٹلی نے دیا کہ طلا میس غرب جوصد بوں سے دولت غماینر بعنی ترک میں شریکے مثل أس كوبفيركسي وجدم بجرعيين ليا-ا وردول بدرب في داكم زني كوروا ركعا ١١ کذب سے اور جہال یہ بی نہیں جینا وہال عجب زوانکسار وجا با پسی سے کام کا لئے ہیں بیانی قربی ہے۔ خلاصہ ایس کہ سالم نے توا پسے نیتیا ازم کو مٹا یا اورا قوام پورپ وا مرکمہ سے اس کو ترقی دی ۔ پس من جار دیگر وجوہ کے ایک بڑی وجہ اسلامی سلطنتوں کی خوابی کی یہ بوئی کہ ان کی تعتب بنی بنیٹ نالزم وڈ باپر میسی کا بیتا نہ تھا۔ حب وطنی کے معنی مجت اسلام سے کہ کہ ان کی تعتب بنی بنیٹ نالزم وڈ باپر میسی کا بیتا نہ تھا۔ حب وطنی کے معنی مجت اسلام سے کہ ملک آنفوں نے وہ بی اور جہاں جہاں فیر بلت کے ممالک آنفول نے فتح کے کو ہاں کے باشندوں کے حقوق نورس مدرواج و دین و ملت میں وظل نہیں دیا اور آج کل کے کیا ظامے بڑی فعظی میر کی کہ ان کی آزاد می و رخود خواری کو فائم وفل نہیں دیا اور آج کل کے کیا ظامے بڑی فعظی میر کی کہ ان کی آزاد می و رخوار تھا با محضوص عمیری و کھا۔ ان اصول تمدّن اور الیسی طرز حکومت میں ہے کا مروات تحصی و متوار تھا با محضوص عمیری عالک مفتوحہ بصفات نرکورہ میں تو یہ فقط و متوار طکم نا جماع میں اس مفتوحہ بصفات نرکورہ میں تو یہ فقط و متوار طکم نا ایک مفتوحہ بصفات نرکورہ میں تو یہ فقط و متوار طکم نا جماع کیا گیا کہ مفتوحہ بسیارے۔

غوض سررج دوری از این حکومتول کو مثابیظے۔ گو میں جانتا ہوں کہ ہوالات ال غریسال میں اس حدیکہ اور میں جانتا ہوں کہ موالات ال غریسال دخیر ساتھ جو بربر سرحاب نہیں ہیں احکام قرآن مجید دسنت رہول اللہ صلی لا لہ تقال علیہ دہم سے بلا دیب جا کو بر فرض ہے اگر بہاراس لف اس اختیاط کو بر فرفر رکھ ما توسو داگران برطانیة علی نہ فقط جائز بلکہ فرض ہے اگر بہاراس لف اس اختیاط کو بر فرفر رکھ ما توسو داگران برطانیة علی بنگ واکس سے دیوان مذبخ اور خلوت و زارت نتا ہان دہی سے سرفراز رز بوتے اور خالک بندیں ڈھنڈ ورا سفل کر بین با در کا محکم کمینی بها در کا " نہیا جاتا۔ بہتی ہے بردو تا ان میں نے حید را با دیں دکھیا کر بہتے بارسی اور میں بدر راسی اور ان میں موراز بہتے ہوئے اس واسطے کر یرسب لوگ ہم دول اور گویا ہم قوم و برسرکار رہے بہاں تاک تو مضالقہ نہ تھا اس واسطے کر یرسب لوگ ہم دول اور گویا ہم قوم و بہت سے۔ گر رفتہ رفتہ نیم یور بین اور خالص بور بین جی خوبل رفاست ہو گئے اور غلطی بہم زبان ستھے۔ گر رفتہ رفتہ نیم یور بین اور خالوں بور بین جی خوبل رفاست ہو گئے اور غلطی

زیادہ ترمولوی مدی علی خار محن الملک مرحوم سے نواب وزیر کے وقت بیں ہوئی گوا ور بھی لوگ موجود میں جو تعظیم زروز بین ملکر صرف الفاظ خان بہا دری وسی ۔ اَ کَ آئی کے واسطے قوم وملک فروشی سے دریغ نہیں کرتے ۔

ریاست جدر آبادیس ابتدا ابتدایس بینجی بین نے دیکھا کہ سوائے دفاتر تعمیات ماہ و معتمیات کا غذیمی کا فران تھا کل مکانات رہی وضع کے تعے یولوی صاحب ایک چرے میں جیلی ایس مقدم صحول میں مبیعیت تھے۔ دکلار کا تقرر جناب مولوی صاحب کے اختیاری تھا. وکلارا پنے اپنے موکلوں کو سے کر در عدالت برحاضر رہتے مولوی صاحب فراتی کی بحث سن کر فتو کی جاری فراتے لیجن در تیکو کی ماما المیر فی کتب احکام مناکر افتادی میں سے مولوی صاحب فراتی این کے مقابلیس بازی لیجاتی۔ مذقانون تھا قبل کے مقدات میں مولوی تا خراجات تھے مسلم غیر سلم سب کے واسطے فقر کا قانون تھا قبل کے مقدات میں مولوی تعلیم شاہدیں بازی کو فقر کا قانون تھا قبل کے مقدات میں مولوی تعلیم شاہدیں بازی کو فقر کا قانون تھا قبل کے مقدات میں مولوی کا فتو تی با جارت وزارت بناه بر ربی تغییت یا رالدولہ برائے منظوری و کم آخر باب خلافت میں کو فتری با جازت وزارت بناه بر ربی تغییت یا رالدولہ برائے منظوری و کم آخر باب خلافت میں بر مولوی کا تعادیمی میں مولوی کا تعادیمی کا منتوب کی مسلم میں میں اور میں کا فتو تی با جازت و زارت بناه بر ربی تغییت یا رالدولہ برائے منظوری و کم آخر باب خلافت میں کو میں کا خواجات کے میں مولوی تعادیمیں کا خواجات کے میں کا تعادیمی کو کر کا تعادیمی کا تعادیمی کی کو کر کیا تھا تھا۔

ایک اوجوان مرد آدمی موہوم برنیتر صاحب مربی حضرت نور آلدین شاہ قا دری میرے پاس اکثر آیا گرتے تھے جولب و لہجہ پاس اکثر آیا گرتے تھے قلمال کو ظلمان اور خوبرزہ کو قر اور کہ کماکر تے تھے جولب و لہجہ میں نے اکثر اہل ملبرہ سے شناجس سے میں نے قیاس کیا کہ ساکنان ملبرہ اولا دمیں آن اربی میں نے اکثر کے بیس جو بھراہ حضرت آصف جاہ آگر مہیاں متوطن ہوئے تھے ان کالب و لہج میں نے اکثر

باشندگان قدیم وملی سے بہت ملّا جلما یا یا - صل دکھنی نزا دلوگ صلاع کے دہیات میں سے تھے اور ملدہ میں کم پائے جاتے تھے۔ ایک اورصاحب اکثر میرے پاس آیا کرتے تھے ان کا اسم شریف ما فظرمنصب علی تھا۔ اس زمانہ میں حوں کی مصنوعی اہل دل معاجب کر ہت فقرا وشائ بست جمع مو کئے تھے اوراپنے وکلا کو ڈپوڑھی مبارک میں فائم کرے امیرانہ ط*ور پر زندگی بسرگرتے تھے۔* حافظ صاحب نے بھی کسی فقیرشل ڈو کچی ٹا ، وغیرہ کے دکیل بن كرحضرت ففنل الدوله جنته أرام كاه كے باس مبت رسوخ حال كرليا تما اور ثبايد محلآت مبارّ ک کسی متوسلہ سے کل کرکے صاحب ال و دولت ہو گئے تھے۔ مگر ہا وجوداس کے اپنی ادگی تا وم مرك قائم رب ببت كيدارهامه ونيمه كرايك لين دو بيرس بندمي مدي، وسار بسر کری جاڑے برسات میں پیدل طیت میرنے تھے کبی کسی سواری برن منطق تھے۔ان کا ایک روی عناز علی نامی سنگل مرمنگ بائی " میراشاگرد می تفار حافظ صاحب نهایت بازی ملنيا را درسيده صا دميص ملمان تتفي - ايك ا ورصاحب ا مدا دسين غان صاحب بآمشند و لكھنوبھى مجسے الاكرتے تھے - ايك شب كوكر جا نرنى رات تمي ا درجيد ملاقا تى جمع تھے كہ ایک تجموسوزن بر رنیکتا بوانفرایا ایک صاحب اسے دیکھ کر کہ نزدیک آگیا گھراکر کھڑے ہو گئے۔خاصلحب نے تعقبہ لگایا اور کہا کہ وا ہ صاحب ایک اُگل بھر کراے سے آئے رکر یرنشان سوگے ۔ان صاحب نے کماکہ آب ہی مردوئے بنے اوراس کو کم کر کر بھینک فیے خاں صاحب نے جونس اتھ اس کی طرف دراز کیا اُس نے اُنگی بر ڈنگ ار دیا۔ او مرتوفاں صا واه ب مجيو واه ب مجبو كدكر تراب رس تق او حريارون في اب ان يرتعقب لكاك ان دو مثالوں کی تحریر سے میری مراویہ ہے کہ بلدہ حیدراً با دار استرا دومر سے ك ما ففر سعب على صاحب ذوالعدر جنك كى زوج كتيمينان برتيم بن اور ممازيا والدوله اورليات حنك والديم

قطعات ہندکے باتندوں سے آبا دہوتا رہا بلکہ بیرون ہند کے باشندے ہی ایران وعرب قسم سرحد شالی نیجاب سے اس ریاست کے نیفن عام سے ستینید ہو کریا بہاں رہ بڑے یا اپنے وطن آتے جاتے رہے اور ملا زمت کا تعلق میں رہا۔ ایک طفح جیت کارسائی وارمیرے ياس راكرتا تفا وه مهية ديكرقطعات مندك باشنهكان الازمين رياست كم بابت كهاكرتاها -کر حسنہ بویا نہ جوتا اللہ میاں نے دیا ہوتا " خاں صاحب توہیاں عذمت پر ہں اور گھر ہے خلار اب كراب كے بال لڑكا بيدا ہوا- قدم كستورية عاكم مردارك " يستغون فضلا من الله " وُور و وور كمانے كے واسط جاتے اور عور تيں اپنے كھول ميں رہى فيس - ابتے بومرتسلط ماجان انگرزابل مندانے کا نے سے مقامات یر بی ں مجیں کومی ہے جاتے ہیں ا وراس زما مذیب توسل مان مبتد به بردی شا کسته گان مغرب جور و کا با تقدیش سے کر شمنڈی سُمُكَ بِرَحِيلِ فَدِي كُرتِ مِنْ بِإِفْنُ بِرِمْبِيُّ كُرِبُوا كَمَا تِي بِي - خلاصه ابن كرجيدرا بإداز استزا مرجع مرقوم والمت ربا بنو دخاندان بث مي ويل سي حيدراً با دبين أكرصاحب حكومت بهوا \_ خاندان وزارت مي واسطى الاصل ب- اسى طرح ديگرا مراكدي افي تنسي عبار رحم فارخ نخاناك ۱ ډرکو يئ راج لو دُر ل کې با قيات اصالحات بين شار کرتاب ۱ ن معنون بين د تې دا لون کا حى برجهم دطني حيدر آباد بررنسبت باشركان ديگر قطعات بند زياده ترثابت بي ا دبريس کر حال الم اله بیری کا لکه آیا بهون به بی قابل بیان ہے کہ حبدراً با دمیں عور توں کی قدر و نظرت بست لقی - گواه او وخن باش لوگ منده وسلمان کمال درج بیر ده دار تصے مگرعوام میں پرده نہ تھا خانہ داری کی حکومت پوری ور توں کے ہاتھ میں تھی گھرکی بزرگ تربی ہی کو سیاہ و سفيد كاكال اختيار تعا ملكه المورر ماست مي هي عورتي اتني دخل تقيير كرمت بي احكام بنا م امراددزرارماماوس کے ذریعے سے درج سیام بوکرجاری کئے حاتے تھے۔ سرا میرکے ہاں

ایک نشکرا ما کور کا ملازم تھا اور نہی ضرمت بجالاتی تھیں۔

منت ہندوا مراکے ہاں شن بنیکا رومال والے ورفتروائے دخیرتم ملکنیاں وہر نیال مرحد برملازم تقيب ايك امرخاص قابل بإن مرم كرم الميرك بإس ايك كروه ورتول كالازم تقاجن كو گاڑونیاں کہتے تھے ان کو خاص وردی دی جاتی تھی مختصرایں کرحیدراً با دہی عورتوں کو معاشرتی معاملات میں بڑی آزادی عاصل تھی برخلان اس کے امریکی واقوام بورپ میں بہت تحور سي زمانديك كالصرف ظامري آزادي عورتول كومسير هي مرسبًا ومعا شرة وسياستما معمردون كيمقابله بي ان كي كل حقوق معدوم تصراس زمانه بين البته تعليم ما فيه عورتون في الم حقوق مردوں سے طلب کرنے نثر فرع کئے مگر یا بایں بے مکی یا باب سٹورا کثوری اپنے اتحقاق میں ایسا غلوکیا کرز فقط معاشرتی ملکر میاشی ا موریس تھی مردوں کے ساتھ دعویٰ تمہری کاکررہی مِن ورسر محكم نه مروفتريس خدمت و ملازمت كى مرعى بين ا وركامياب مور بى بين جيدراً بإ دبين بھی چیں برس قبل اومیربی نقر دھ رہ وصول قران کے مسائل پر بربر عدالت بحث کر کے مقدمه اركيجاتی تقیس عیسوی اقوام می آب بی بی بیرسر د کھائی دی ہیں با د جود اس کے سکار آگرنری کے ملارس میں ہمارے نفوس پر بیٹیا ل بقت کیا گیا ہر کہ ہمارے مذہب میں عور تین شرحا فورا بار بردا رسیمجیحاتی بین اور مه لوگ ان با تون کوا که بند کرے قبول کر لیتے میں کدایے سلف ا در مٰدیب پر بورمین آزادی کوتر جیج دینے گئے۔ بیسکله کوامور معاشرت بیں احس کون بو ہیا ير بوجه اختلاف الراتجيث كي تمجا كمش نبين ركعنا مگرد وسرول كسونے كوميتن تعبيركزنا ا ورجايدي كو رانگ بتا دنیامغرب و بورپ کے عیسا بیوں کو ا دران کی اولا د واحفاد کو حدد گیرما لک جزائر میں اصلی با شدون کاشکار کرکے آباد ہوئے ہیں خوب آباہ اور جوں کہ فن کیمیا ہیں مرطول رکھتے ہیں ئے میں کو ہونا اورائی کو جا نری عرض با زار کرنے میں بہت جا بکہرت ہیں۔ اقصود حب ملفہ راج شنور اج کا کھر "

### تباه گردد آن ملکست عن قریب کرزوخاطه سرا زرده گرد دغریب

میرے وقت تک مرکر و مرنمایت غریب نواز تھا گرعدرہ وزارت نواب وزیر (لاکت علی فا)
میرے مفرات مداس نے الفاظ ملی وغیر ملی ایجا دکئے لینی اہل مراس ملی واہل ہندشا لی غیر ملک
میں حضرات مداس میں نواب موتمن جنگ بیترسی صاحب ملکوا می ہمزیان اہل مدراس کے مہوئے
مگر بعیر ختم وزارت نواب وزیرا وردوران وزارت نواب سراسان جاہ میں بیرا نفاظ صرف مولوی
مگر بعیرت عادجنگ کی زبان برجاری رہے۔ فقط

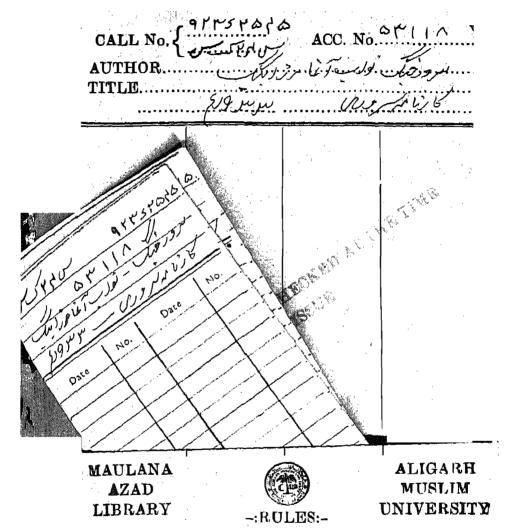

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for textbooks and 10 P. per vol. per day for general books kept overdue.